# المالكالفتافي

ۿؙؽٙٲڰ۫ڔػ حَمَدرت مَنْيَمُ الاَمْتُ وَلَامَا ايثُروتُ عَلَىٰ مَنَّا فویْ رَمْدَالاَعِلَيْهِ

مصريب حَمَدُرِثُ مَوْلَانَامُفَى مِحْدِثْ مِنْ صَبِّ بِمِرْ النَّمْلِيمُفَى وَهُمْ بِإِكْرِسَتَنَا كَ مَعَدُرِثُ مَوْلَانَامُونِ مِعَمِدُ مِنْ مَعْلَانا اللَّهِ مِنْ عَلَامُونِ وَلِيَّالِمَانِيْنِ

> ڿٮؽڹ؆ۿڟۊٙڷػٵۺؾۘ ۺٛڬڹۜؠڗٳڂڞؙڬٵڵڨٵؿٷ ڂٳ؞ٵ؇ڟڟٵٷٵڮڂڛؙۺڹڿٳڡؼ؞ڟۺۼ ڝٙڎڔڝؙڎ؇ڞٵٷڮٵڝڗٳۮٵڽٵڎٵڵۿؽڎ ڝڎڔڝڎ؇ڞٵٷڮٵڝڗٳۮٵڽٵڎٵڶۿؚؽۮ



....

بقية الزكواة بجميع ابوابها، صدقة الفطر، الصوم بجميع ابوابها، النكاح من الباب الاوّل النكاح الصحيح و الفاسد، الجهاز و المهر

ناشر:

زكريا بكه ديه انديا الهند

## امْثَالِكُلُّالِمِنْ الْمِثْلِلِيُّ لَلْمِثْنَا فِي الْمِثْلِيلِ الْمِثْلِيلِيِّ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِي فَاقِيْنَ

حقنرت يحفرا لاتمث تولانا ايثروت على تقانوي وتزالة عليه

ميرينين :

حَصَّرِتُ مُولَانًا مُقَى حَمِّرُ فَيْنِ صَبِّنَ مِثْرَا لِلَّهِ لِيهِ فَى عَظِمْ بِالرَّسُدُ الْ مَلِيعَ الْإِلَى عَمِلِهِ مِنْ مُعَلِّمِهِ اللَّهِ مُنْ عَلَى قَالُونَ فِلْمَالِينَةِ

خَدَيْنَا مُعَطَّوْلِ مُعَلِّمُهُ: ..... فَيُغِيِّى مُعَلِّمٌ إِلَيْكُمُ لَا عَالِيمِيْ

### جهميع حقوق الطبع متحففوظة

محشی: — شَبَرِراَحُکنَّالُقَّاسِیِکَهو2552234هـ مالک: ...... مَکَتبةُ (کَربِیًا — 223223-2334) ZAKARIA BOOK DEPOT OFORAND

فول بيكان - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۹ - يكي : ۱۳۳۴ و ۱۳۳۶ مارد كلي: ۱۳۳۳ م



#### ZAKARIA BOOK DEPOT DEOBAND SAHARANPUR (U.P.)

Ph (**01336) 228233(0) 228223(** WWW.5881000000000000000





#### اجمالی فهرست ایک نظر میں

| عنوانات                                                                                                      | رقم المسألة              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| مقدمة التحقيق ، الطهارة ، تجميع أبوابها، الصلاة ، من                                                         | rm1 - 1                  | المجلد الأول<br>المجلد الأول |
| بابالمواقيت إلى الباب الرابع ،القراءة _                                                                      |                          | ا هد                         |
| بقية الصلاة من باب التحويد إلى الباب السابع عشر،<br>الجمعة والعيدين -                                        | ۵۳۲-۲۳۲                  | المجلد الثاني                |
| الجمعة والعبيدين-<br>بقية الصلا ة ،الزكوة -                                                                  | 150-050                  | ر<br>المجلد الثالث           |
| ية الزكوة بجميع [ابوابها، صدقة الفطر، الصوم بجميع                                                            | 1177-17                  | المجلد الرابع                |
| ا بوابها، الحج تجميع البوابها، النكاح من الباب الأول،<br>الصحر الصحر ال                                      |                          |                              |
| النكاح التيح والفاسد،الجهاز والمهر _<br>لقية النكاح،الحر مات،الأولياء والكفاءة،الطلاق، فنخ                   | 17/1 ÷-11/2              | ا<br>المجلد الخامس           |
| بهية الروان، الروان، الروان، عدة، رجعة ، نسب، حضانة ،<br>نكاح ، خلع ، ظهار، إيلاء، عدة ، رجعة ، نسب، حضانة ، | 117 <b>.</b> 111 <b></b> | اجبداق ل                     |
| نفقات،حدود،تعزير، 🏿 يمان،نذور،الوقف _                                                                        |                          | ,                            |
| بقية الوثف، □حكام مبجد، كتاب البهوع، إقالة ، سكم،                                                            | 1111-111                 | المجلد السادس                |
| صرف، نیع فاسد، تھلوں کی نیع، نیع الوفاء، کتاب<br>الربو۔                                                      |                          |                              |
| ۱ ربو-<br>بقیة الربوا، وکالة ، کفالة ،حوالة ، ودیعة ،ضمان، عاریة ،                                           | r+90-1116                | ا<br>المجلد السابع           |
| ا<br>إجارة، دعوى، صلح، مضاربة، قضاء، شهادة، شفعة،                                                            |                          | - •                          |
| غصب،رہن۔                                                                                                     |                          |                              |

المجلد الثامن ۲۴۰۲-۲۰۹۷ بقیة الرئن، به به شرکه بقسمة ، مزارعة ، شرب، ذبائح ،

المجلد الثامن ۲۲۰۲۰ بقیة الخطر والإ باحة ، وصایا ، فرائض ـ

المجلد التاسع ۲۲۰۲۰ بقیة الخطر والإ باحة ، وصایا ، فرائض ـ

المجلد العاشر ۲۲۰۲۰ بقیة الفرائض ، مسائل شق ، ما یتعلق بنفسیر القرآن ـ

المجلد الحادی عشر ک۰۰۰-۲۰۰۳ بقیة ما یتعلق بنفسیر القرآن ، ما یتعلق بالحدیث ،

سلوک ، رؤیا ، بدعات ، عقا کدوکلام ـ

سلوک ، رؤیا ، بدعات ، عقا کدوکلام ـ

المجلد الثانی عشر ۲۵۳۳ بقیة کتاب العقا کدوالکلام ـ

\(\hat{\phi}\left\{\hat{\phi}\left\{\hat{\phi}\left\}





#### فهرست مضامين

#### ٣/ بقية كتاب الزكواة والصدقات

|   |           |        | ا/ باب زكوة المال                                               |            |      |
|---|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|
| • | صفحه نمبر |        |                                                                 | :<br>بمبر: | مسك  |
|   | ۲۳ .      |        | بترک چیز نا قابل تقشیم کاهسّه ز کو ة میں دینا                   | ایکمش      | ۸۳۰  |
|   | ۲۳ .      | نههو . | ) ز کو ة میںایساسکهادا کرناجو قیمت روپپیکامساوی ہووزن میںمساوی: | روپیه      | ٨٣٧  |
|   | ۲۴ .      |        | کے ذمہ قرض ہواً س کو ہری کر دینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی          | کسی -      | ٨٣   |
|   | ۲۲ .      |        | ں اشیاء کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو عام طور پررائج ومعروف ہو       | ز کو ة میر | ٨٣   |
|   | ۲۸ .      |        | مشین پرز کو ه نهیں                                              | استعالى    | ۸۳   |
|   | r9 .      |        | ہے کٹ کر جور دیبیجع ہو(پرائیویڈنٹ فنڈ)اں پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ .  | تنخواه     | ۸٢   |
|   | ۳.        |        |                                                                 | ايضاً      | ۸۳۱  |
|   | ۳۱ .      |        | زنٹ فنڈ اداءُزکوۃ میں دین قوی ہے یادین ضعیف؟                    | پرائيو يا  | ۸۳۲  |
|   | ۳۷ .      |        | کی بنائی ہوئی ناک یا دانتوں پرز کو ۃ                            | سونے       | ۸۳۲  |
|   | ۳۸ .      |        | ں زیور کی گھڑائی ( بنوائی کی قیمت ) لگے گی یانہیں؟              | ز کو ة میر | ٨٣٥  |
|   | ۴.        |        | ہِ ق سے نتیموں کو کھا نا کھلانے یا کپڑے بنانے کا حکم            | مال زكۈ    | ۸۳   |
|   | ۲۱ .      |        | لىك مىں نابالغ كى تمليك كاتھم                                   | حيله تتمأ  | ۸ ۴۷ |
|   | ۴۲ .      |        | کا دین مهر جو بذمه شو ہر ہےاس پرز کو ۃ نہیں                     | عورت       | ۸۴/  |
|   | ۳۳ .      |        | زكوة كى رقوم جوواجب التمليك ياغيرواجب التمليك كومخلوط كردينا    | وکیل کا    | ۸۴   |
|   |           |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |            |      |







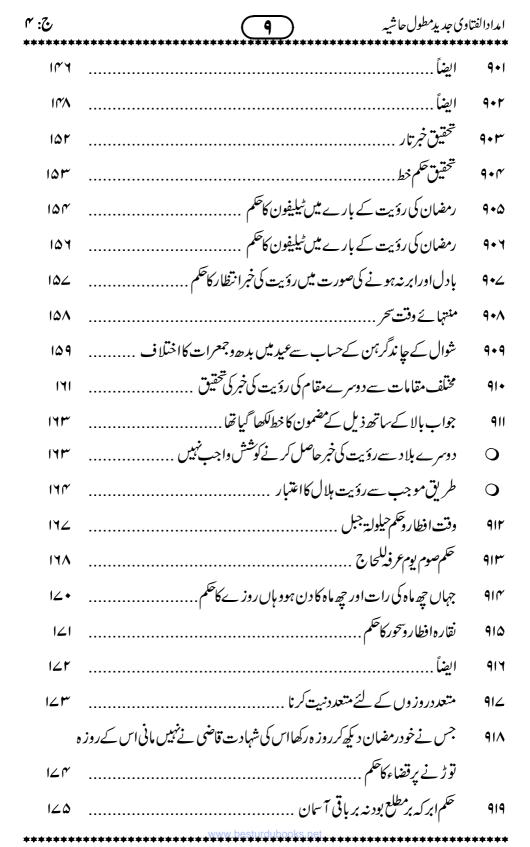







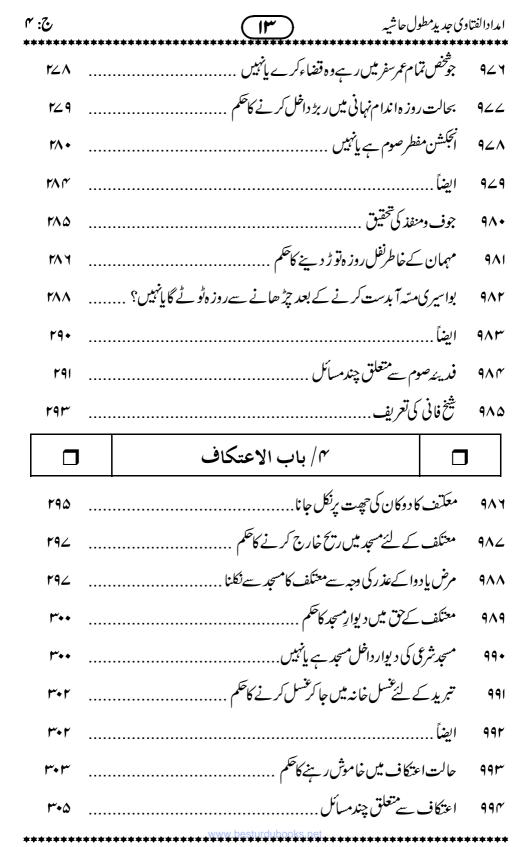

#### ٢/كتاب الحج

|             | ا / باب و جوب الحج و شرائطها                                                                    |            |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| m•∠         | <br>لئے ہر شخص کے حال کے مناسب زادِراحلہ شرط ہے                                                 | ج کے۔      | 996  |
| <b>m</b> +9 | <br>کے لئے محرم کا ہونااور نہ ہونے پر آخیر عمر میں وصیت کرنا                                    | عورت.      | 99   |
| ۴1٠         | <br>پرورش اور نکاح پر حج کا مقدم ہونا                                                           | اولا د کی  | 992  |
| ۳۱۲         | <br>مکہ کی حکومت میں حج کرنا صحیح ہے                                                            | شريف       | 99/  |
| ۳۱۴         | <br>ہاکسی کے عطیہ سے جج نفل کرنے کا حکم                                                         | مُفلس ک    | 99   |
| ۳۱۵         | <br>خصرین کی حقیقت                                                                              | ميلين      | 1++  |
| سا∠         | ں سے فرضیت جج سا قط نہ ہو گی                                                                    |            | 1+4  |
| ۳۲٠         | <br>بچہ کی وجہ سے بیوی کو جج کو جانے سے منع کرنا                                                | شيرخوار    | 1++  |
| 271         | <br>اضی میں سے کچھ نہ بچنے کی صورت میں حج فرض نہیں                                              | منافع ار   | 1++1 |
| ٣٢٣         | <br>عد کچھ بھی سر مایہ نہ بچنے کی صورت میں حج فرض نہیں ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | مج کے!     | 1++1 |
| ٣٢٢         | <br>ت کوشو ہرخرج نہ دے اس کا شوہر کی اجازت کے بغیر حج کو جانا                                   | جسعور      | 1++  |
| 220         | <br><sub>)</sub> سے حج فرض ہوتا ہے یانہیں                                                       | مال حرام   | 1++  |
| mr <u>z</u> | <br>ہے پہلے فج کاطریقہ                                                                          | اشهر حج ـ  | 1++2 |
|             | ٢/ باب الإحرام وأركان الحج                                                                      |            |      |
| <b>779</b>  | <br>عالت میں پان کھانے کا حکم                                                                   | احرام کی   | 1++/ |
| ٣٣١         | <br>بغیراحرام حرم میں داخل ہونے کا حکم                                                          | آ فا قی کو | 1++  |
| ٣٣٢         | <br>بینه کو بغیرا حرام حرم میں داخل ہونے کا حکم                                                 | قاصدمد     | 1+1  |
| mmm         | <br>لے لئے طواف قند وم کا حکم                                                                   | متمتع_     | 1+   |



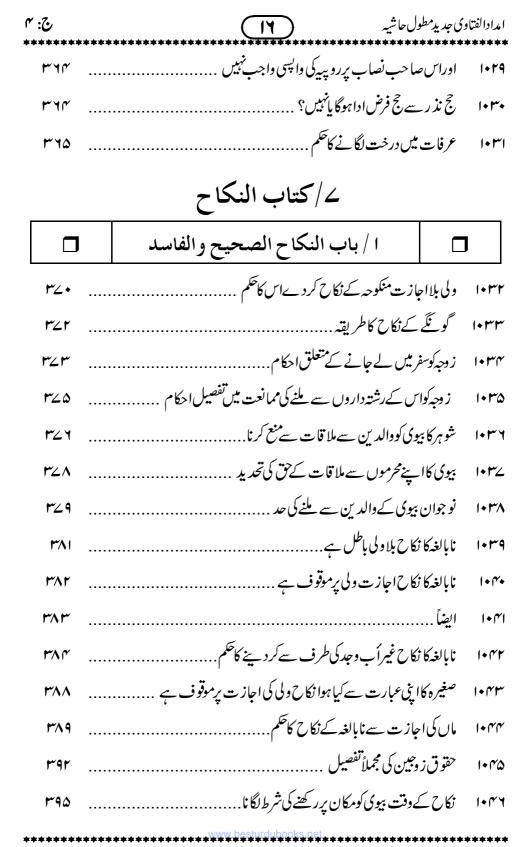









| المهر | تقليل | درجة | ر في | الده | أهل | تعديل | رساله |
|-------|-------|------|------|------|-----|-------|-------|
|       |       |      |      |      |     |       |       |

#### تمهيد

| 1114   | متحقیق تقلیل مهر                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0      | مضمون خط رياست حباوره                                                   |
| 1157   | صاحب حق کاتخلیہ قبضہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 11149  | عورت کا اپنے تمام حقوق متعلقه شو ہر کومعاف کرنے کا حکم                  |
| •۱۱۱۳۰ | میت کا مال متر و کہ زیادہ ہوتو عدم عفوم ہر کوتر جیج ہے                  |
| امااا  | اسلام قبول کرنے اوراپنی بیٹی کے جہز وغیرہ سے متعلق ایک ہندوعورت کا سوال |
| ۱۱۳۲   | ايضاً                                                                   |
| ۳۱۱۱   | ايضاً                                                                   |
| ۱۱۲۲   | حكم معا في مهرصغيره بعوض طلاق                                           |



بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣/ بقية كتاب الزكواة والصدقات ا/ باب زكوة المال

#### ایک مشترک چیز نا قابل تقسیم کاهسّه ز کو ة میں دینا

سوال (۸۳۲):قدیم۲/۴۹ - مدرسه دیو بندمین ایک پرلین آمنی۲۲×۲۹، دُبل کی ضرورت ہے میرے پاس موجود ہے ۱۳۰ روپے، اس پر لاگت میری ہے، ایک وقت ۱۳۴ روپیدایک صاحب اس کے دیتے تھے میرے یہاں وہ بوجہ کام کم ہونے کے خالی ہے اگر غرض مند آجاو بے 10 تک فروخت ہوسکتا ہے۔ ا گراُسے اس صورت سے دوں کہ کچھرو پیدنقلہ لےلوں اور کچھرو پیہ بمدز کو ۃ مدرسہ میں دیدوں تو ز کو ۃ کتابوں کی اداء ہوجاوے گی؟

البجواب: بدون تملیک مسکین کے زکو ۃ اداء نہ ہوگی (۱) اگر حصّه غیر مبیعہ کوان پر وقف کیا تب توز كوة اداء ہوگی اوراگر ما لك مطبع كو بلا قيت ديا تو اُن كامسكين ہونا شرط ہےاس كی تحقیق سیجئے ۔ صرف بیصورت ہوسکتی ہے کہ خود یا بذر بعہ وکیل معتمد کے وہ حصّہ غیر مبیعہ کسی مسکین کی مِلک کر دیجئے پھر اس مسکین ہے صاحب مطبع خرید لیں خواہ وہ مسکین ایبا طالب علم ہوجس کو بقدر قیمت اس حصّہ کے نفع مالی پهونچانامقصود هو پهرخواه ایک هویا متعدد ـ

٢رصفرالمظفر ٢٣٣١ه (حوادث ثانيه ص١٣١)

روپیه کی ز کو هٔ میں ایساسکه ادا کرنا جو قیمت روپیه کا مساوی ہووزن میں مساوی نه ہو

سطوال (۸۳۷): قدیم۲/-۴۱ اگر کسی شخص کوز کو قامین دوتوله چاندی دین ہے اوراس کی قیمت ایک روپیہ ہے تواس کوایک روپید یدینا کفایت کرے گایانہیں کیااس کو حکم فضہ میں کر کے باقی فضہ اوردین لازم قراردیں گے۔

<sup>(</sup>١) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديو بند٣/ ١٩١، كراچي ٣٤٤/٢) →

#### الجواب: دوتوله جاندي پورا كرناواجب بخواه مسكوك موياغير مسكوك

لان في الجنس لا يعتبر القيمة\_(١)

۷ ارصفرالمظفر ۱۳۳۳ه (تتمه ثالثه، ص ۱۹)

#### کسی کے ذمةرض ہوائس کو بری کردینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی

سوال (۸۳۸): قدیم ۲/۲۸- چندیوم ہوئے کہ جناب والدصاحب مکرم و معظم نے فرمایا تھا کہ تو مولا ناصاحب کے پاس ایک عریضہ تحریر کراور بید مسئلہ دریافت کر کہا گرمثلاً زید کاعمر و پر پھھ قرضه آتا ہواور زید کواپنے

→ الزكاة يجب فيها تـمـليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله تعالىٰ: واتوا الزكاة يقتضي التمليك. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٢/٨، امدادية ملتان ١/١٥٦ (٢٥١ الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، كوئته١/١٠٠، زكريا ٢٠٥٣ ـ الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، كوئته١/١٠٠، زكريا ٢٥٥٣ ـ (١) والمعتبر وزنها أداء ووجوبًا ولا قيمتها (الدر الختار) وفي الشامية: أداء أي من حيث الأداء يعنى يعتبر أن يكون المؤدي قدر الواجب وزنًا عند الإمام والثاني وقال زفر: تعتبر القيمة. (الدر المختار مع رد المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديوبند٣/٢٢، كراچي ٢٩٧/٢) و المؤدى قدر والماحب وزنا ولا تعتبر فيه القيمة. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، امدادية ملتان ١/٢٧٨، زكريا ديوبند٢/٤٢)

والمعتبر فيهما الوزن لا القيمة وجوبًا وأداء أي في وجوب الزكاة وأداء قدر الواجب. (الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة والعروض، دار الكتب العلمية بيروت ٤/١)

ويعتبر فيهما أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنًا ولا يعتبر فيه القيمة عند أبي حنيفة، وأبي يوسفٌ. (الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب، الفصل الأول في زكاة الذهب والفضة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٨٧/١، جديد ٢٤٠/١)

ضروری هدایت : بہال ضروری بات بیز ہمن شین کر لینی چاہئے کہ مذکورہ سوال وجواب میں روپیہ سے مراد چا ندی کا روپیہ اور سکہ بھی چا ندی ہی کا ہے؛ لہذا چا ندی کا روپیہ اور چا ندی کا سکہ دونوں ہم جنس ہے؛ اس کئے وزن میں برابری لازم ہے، اسی وجہ سے حضرتؓ نے دو تولہ چا ندی پورا کرنے کو لازم قرار دیا ہے، اور قیمت اداکرنااس وقت درست ہوتا ہے جب کہ وہ خلاف جنس ہو۔ شبیراحمرقاسی عفااللہ عنہ

قرضہ کے وصول ہونے کی اُمید نہ ہوا ورزید کوز کو ہ بھی اداء کرنی ہوجس کی مقداراس قرض کی مقدار کے برابر ہویا زیادہ ہوتوا گرزید بیرچاہے کہ میں اپنا قرضہ معاف کر کے زکو ۃ اداء کر دوں تواس طرح سے زکو ۃ ادا ہوسکتی ہے یانہیں تو مجھے خیال ہوا کہ شاید پیمسکلہ ہمشتی زیور میں ہو۔اس لیے میں نے اس میں ڈھونڈا تو بهشتی زیورمطبوعه بلالی اسٹیم سا ڈھورہ حصّه سوم صفحہ ۳۹ سطر۱۳ اپریہ مسکلہ دیکھا۔(۱)

**مسئله**: کسی غریب آدمی پرتمهارے دس رویے قرض میں اور تمہارے مال کی زکو قابھی دس روپیہ یااس سے زیادہ ہے اس کواپنا قرضہ زکوۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوۃ ادانہیں ہوئی؛ البتہ اس کودس رویے زکو ق کی نیت سے دیدوتو زکو قادا ہوگئ اب یہی روپیاسے قرضہ میں اس سے لے لینا درست ہے آھ جس کو کہ میں نے والدصاحب سے عرض کر دیا۔تھوڑے دِنوں بعد والدصاحب نے بیفر مایا کہ میں نے عالمگیری میں کھا ہواد یکھاہے کہاس طریقہ سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی اس کی عبارت بیہ۔

فصل في هبة الدّين من المديون بنية الزكو'ة ولو وهب جميع الدين من المديون بنية الزكواة عن الدين في الاستحسان يكون مؤدياً وتسقط عنه الزكواة. اه جلد أول حاشیه عالمگیری ، ص ۲۲۱ ، سطر ۲۲ ، مطبوعه مصر (۲)

اورووسری جگہہے: ولـو أمـر فقيرا بقبض دين له على آخر ونواه عن الزكوة عين عنده جاز. كذا في البحر الرائق اه.عالمگيري جلد اول ، ص 7 ا ،سطر  $\gamma$  ،مطبوعه مصر  $\gamma$ 

(۱) اختری بہتی زیور،باب زکوہ کے اداکرنے کا بیان، کتب خانداختری سہارن پور حصہ سوم ۲۸ رمسکد نمبر:۱۱۔

(٢) خانية على الهندية، كتاب الزكاة، فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٦٤/١، جديد ز١٦٢/١.

(m) الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تـفسيـرها وصفتها وشرائطها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١ / ١ ٧ ١ ، جديد ١ / ٢٣٣ ـ

مدیون اورمقروض کوصرف زکوۃ کی نیت ہے معاف کر دینے سے زکوۃ ادانہیں ہوگی؛ بلکہا گرمقروض مستحق زکوۃ ہے تواپنی جانب سے زکوۃ کی رقم مقروض کودے کر قبضہ دیدیا جائے ،اس کے بعداس سے کہا جائے کہ اب تبہارے بیسہ آچکاہے؛ لہذا ہمارا قرض ادا کر دو،اوروہ قرض ادا کرنے کے طور پرواپس کر دے، تو مقروض کا قرض بھی ادا ہوجائے گا اور دائن اور قرض خواہ کی زکوۃ بھی ادا ہوجائے گی۔ (متفاد: فباوی قاسمیداا ۱۲۴۷، رقم: ۲۲۸۷،

الجواب: پہلی عبارت میں عن الد کین کی تصری ہے پس اس سے خاص اُس دَین پرجس قدرز کو ۃ واجب تھی خاص اس حسّہ زکو ۃ کا اوا ہونا لازم آیا نہ کہ دوسرے اموال موجودہ عیناً کی زکو ۃ کا اور دوسری عبارت میں چونکہ قبض دین کے بعدوہ دین نہ رہا عین ہوگیا؛ اس لیے زکو ۃ ادا ہوجاوے گی، تواس سے اصل سوال میں زکو ۃ کا ادا ہونالازم نہیں آتا۔

۱۸ریج الثانی سسیاه (تتمه ثالثه ص ۳۰)

### ز کو ة میں اشیاء کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوعام طور بررائج ومعروف ہو

سوال (۸۳۹): قدیم ۴۲/۲- کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس صورت میں کہ زید تاجر کتب اپنی کتب مختلف طور سے فروخت کرتا ہے کسی کو نصف قیمت پر دیتا ہے کسی کو

→ وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا يجوز، وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته، ثم يأخذها عن دينه. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٣/١٩٠٠ ١٩٠٠، كراچي ٢٧١/٢)

وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا يجوز ..... كذا في شرح الطحاوي: وحيلة الجواز أن يعطي المديون الفقير خمسة زكاة، ثم يأخذ ها منه قضاءً عن دينه. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٠/٢، كوئته ٢١/٢١)

ولو وهب دينه من فقير ونوى زكاة دين اخر له على رجل اخر أونوى زكاة عين له لم يجز. (هندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٧١/١، حديد ٢٣٣/١)

والحيلة في ذلك أن يتصدق الغريم بمثل ما لم عليه من المال ناويًا عن زكاة ما له ويدفعه إليه، فإذا قبضه الغريم ودفعه إلى صاحب المال قضاء بما عليه من الدين يجوز. (هندية، كتاب الحيل، الفصل الثالث مسائل الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٦٣، حديد ٥/٦٣) شبيراحم قاسى عفاالله عنه

قیمت کی رعابیت کر دیتا ہے کسی کو چوتھائی قیمت کی تخفیف کر دیتا ہے اور کسی کو ثمن کمیشن پر دیتا ہے اور بعض کو پوتھائی قیمت کی تخفیف کر دیتا ہے اور عالی خیات ہے کہ اور بعض کو پوری مشتہر قیمت پر دیتا ہے اور مال خرید نے کی بھی مختلف صور تیں ہوتی ہیں۔اب وہ چاہتا ہے کہ اسپنے مال کی زکو ۃ نفذرو پے سے ادا کر بے تو کوئسی قیمت کا اعتبار ہوگا خرید کا یا فروخت کا اور فروخت میں کوئسی صورت کا اعتبار کیا جاوےگا؟

الجواب: جزئیه ملنے کی تو اُمیز نہیں قواعد سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تا جرانہ قیمت کا تواعتبار نہیں؛ کیونکہ وہ بنی ہے تخفیف ورعایت ومصالح خاصہ پر بلکہ متفرق خریدار جس قیمت سے لیتے ہیں وہ معتبر ہے اور اس میں اگر اختلاف ہوتو اکثر اور اشہر کا اعتبار ہے اور وہ قریب قریب متعین ہوتی ہے (۱) یعنی وہ قیمت کہ اگر کوئی تخفیف کی درخواست نہ کرے تواس قیمت پر فروخت کی جایا کرے۔

سارر بيجالثاني سيسساجي (تتمة ثالثة مس١٣٨)

(۱) في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق أي فضة مضروبة فأفاد أن التقويم إن ما يكون بالمسكوك عملاً بالعرف مقوما بأحدهما إن استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٨/٣، كراچي ٢٩٨/٢- ٢٩٩)

وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيئ فيها ما لم تبلغ قيما ما لم تبلغ قيما ما تبلغ قيمتها مائتي درهم أوعشرين مثقالاً من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء. (بدائع الصنائع، كتاب الزكوة، مكتبه زكريا ديوبند ١٠٩/٢)

و تجب الزكاة أيضًا في عروض تجارة بلغت قيمتها نصابًا من أحدهما أي الذهب والفضة نقوم أي عروض بما هو أنفع للفقراء أيهما كان لقوله عليه الصلاة والسلام: يقويها فيؤدى من كل مأتى درهم خمسة دراهم وهذا عند الإمام يعنى نقوم بما يبلغ نصابًا أن يبلغ بأحدهما دون الأخر احتياطًا في حق الفقراء، ويحتمل أن يراد أنها تقوم بالأنفع إن كانت تبلغ بهما فإن التقويم بالدراهم أنفع قومت بها، وإن بالدنانير قومت بها، وإن بلغت بكل منهما تقوم بالأروج ولو استويا رواجا يخير المالك وتقوم في المصر الذي هو فيه أوفى مفازته القريبة. (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، بيروت ٢٠٦/١) شيراحمة المحمورة الأنهر، كتاب الزكاة، بيروت ٣٠٦/١)

#### استعالى مشين برز كوة نهيس

سوال (۸۴۰): قدیم ۲/۲۷- کپاس کی ایک مثین ہے اُس میں کچھ دستہ ہے اُس کا منافع ہرسال ملتا ہے جومنافع ملتا ہے اس کی تو زکو ۃ برابر دید یجاتی ہے اور جوروپیم شین میں لگا ہے اس روپیہ کی ذکو ۃ دینے کی ضرورت ہے یانہیں کیونکہ یم شین لو ہے کی ہے اس میں ہرسال مرمت کی مجھی ضرورت پڑتی ہے اور اس مثین میں بہت سے آ دمیوں کا حسّہ ہے، چندہ سے ہاس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہیں؟

الجواب: وهشین آلی صنعت ہے مال تجارت نہیں؛ لہذااس میں زکو ق نہیں۔(۱) عرجمادی الثانی ۳۳۳سامی (تتمہ ثالثہ میں ۱۳۰۰)

(۱) ولافي ثياب البدن .....وأثاث المنزل ودور السكني ونحوها ..... وكذلك آلات المحترفين. (الدرالمختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٢/٣-٥٣٠، كراچي ٢٦٤/٣-٥٠٠)

وأما كونه فارغًا عن الدين وعن حاجته الأصلية كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل وآلات المحترفين. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣/٢، امدادية ملتان ٢٥٣/١)

فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ..... وكذا ..... وآلات المحترفين الخ. (الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٧٢/١، حديد ٢٣٤/١)

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل.....زكاة..... وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا (الهداية) وفي شرح البناية: إشارة إلى قوله لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية، وآلات المحترفين مثل قدور الطباخين والصباغين وقواريد العطارين وآلات النجارين وظروف الأمتعة. (بناية شرح الهداية، كتاب الزكاة، مكتبه أشرفية ديوبند ٣٠٤/٣-٤٠٣) شبيرا حمقاتى عفا الله عنه

## تنخواه سے کٹ کر جورو پیہ جمع ہو(پرائیویڈنٹ فنڈ)اس پرز کو ۃ ہے یانہیں؟

سوال (۸۴۱): قدیم ۴۳/۲ - سرکاری ملازموں سے تخواہ کا ایک آنہ رو پیہ جوفنڈ میں جمع کیا جا تا ہے اور مع سود وغیرہ مستعفی ہونے پر ماتا ہے اس کی زکو ق کا کیا تھم ہے۔ دین مہر کی طرح یوم القبض سے حولانِ حول معتبر ہوگایا دیگر دیون کی طرح وصول ہونے پر سالہائے گزشتہ کا بھی ادا کرنا ہوگا۔؟

الجواب: ید دین قوی ہے لہذا گزشتہ کی زکو ق بھی واجب ہوگی۔ (۱)

۵رشوال ۱۳۳۴ هه (تتمه رابعه، ۵۵)

(۱) یہ پرائیویڈنٹ فنڈ ہےاس کوحضرتؓ کےاس جواب میں دین قوی قرار دے کر وجوب زکوۃ کا تھم بتلایا گیا ہے؛ لیکن آ کے مفصل سوال نمبر :۸۴۳ ۸؍ مختصر جواب میں حضرتؓ نے اس سے رجوع فر مالیا ہے کہ بید بین قوی نہیں ؛ بلکہ اس میں ملازمت کی ملکیت بھی اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی ؛ جب تک کہاس پر ملازم کا مالکانہ قبضہ نہ ہوجائے۔

نیزاس سوال نامه میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے مع سود کے تم ملازمت یا مستعفی ہونے پر ملتا ہے، تواس پر یہ بات ذہین شیں ہوئی جائے کہ سود کسے کہا جاتا ہے؟ سود کی تعریف اور حقیقت بیہ ہے کہ 'المف صل المخالی عن العوض '' اپنا دیا ہوا مال کے عوض میں اس سے زائد واپس مل جائے اور یہاں ملازم نے کوئی مال دیا نہیں اور اس کی نخواہ میں سے جو پھے کٹ جاتا ہے، اس پرخود مالک نہیں ہوتا، جب کٹا ہوا حصہ کا مالک ہی نہیں ہوپایا، تو وہ اسکا دیا ہوا مال نہیں ہوتا، جب کٹا ہوا حصہ کا مالک ہی نہیں ہوپایا، تو وہ اسکا دیا ہوا مال نہیں ہوا، اور اصل اور زائد دونوں ہی اس کی ملکیت سے خارج ہیں؛ لہذا جب ملیں گے تو دونوں اسی وقت اس کی ملکیت شار ہوسکے گی۔

والأصل فيه أن كل ماكان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسد لا ماكان مبادلة مال بغير مال أوكان من التبرعات؛ لأن الشروط الفاسدة من الرباء وهو يختص بالمعاوضة الممالية دون غيرها من المعاوضات والتبرّعات؛ لأن الربا هو الفضل الخالى عن العوض، وحقيقة الشروط الفاسدة هي زياده ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، فيكون فيه فضل خالٍ عن العوض، وهو الربا بعينه. (شامي، باب الرباء، مكتبه زكريا ديوبند ٧/٩٩)

تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤٥٠

عرفه الحنفية بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. (الموسوعة الفقهية الكويتية، باب الرباء، ٢٢/٥٠) شبيرا مرقاتي عفا الله عنه

سوال (۸۴۲): قدیم ۲۳۳/۳ - زیدایک ریلوے (\*) ملازم ہے حسب قواعدر بلوے کمپنی اس کے مشاہرہ سے آٹھ درو پیسکٹرہ کا کے کرجمع کرتی ہے ایک سال کے اندر جس قد ررو پید کئے کرجمع ہوا اُسی قد ر رو پید کمپنی اپنی طرف سے ملا کر اصل رو پے کو دونا کر کے ایک کا غذ ملازم کے پاس بھیج دیتی ہے اگر اور پچھ نفع زائد ہوا تو پچھ زیادہ بھی دیتی ہے اگر نقصان ہوا تو آئمیس کا ہے بھی لیتی ہے مگر اس جمع شدہ رو پے پر ملازم کا کوئی حتی نہیں ہے اوقت یک دونو کری سے برخاست نہ کیا جاوے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس جمع شدہ رو پے پرز کو قواجب ہے یا نہیں اگر ہے تو اصل رو پیہ جس قدر کٹا ہے اُس پریاگل رو پیہ پر۔؟

الجواب: في الطحطاوى ولو اجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب مالم يحل الحول بعد القبض في قوله وإن كان للتجارة كان حُكمه كالقوى، لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية آه ص ٢٥٧. (١)

اس روایت سے معلوم ہوا کہاس جمع شدہ روپے میں زکو ۃ واجب نہیں البتہ وصول کے بعد سےاس پرز کو ۃ واجب ہوگی اس تفصیل سے کہا گراس کے پاس پہلے سے کوئی نصاب نہیں تب تو بعد حولانِ حول کے اورا گرکوئی نصاب ہوتو اس نصاب کی زکو ۃ کے ساتھ۔ (۲) شوال ۱۳۳۸ اھ ( تتمہ خامسہ ،۱۰۳)

(\*) نوٹ: پرائیویڈنٹ فنڈ پرزکوۃ کے متعلق حضرتؓ کے وہ متضادفتوی مندرجہ بالاس: قدیم ۲۵، جدید۵۵، قدیم ۵۵، جدید۵۵، قدیم ۵۵، جدید ۸۴۲ ۸ میں شائع ہوئے، مرض وفات میں حضرت کواس طرف توجہ دلائی گئی تو مسکلہ کی مکمل تحقیق کے لئے احقر اور مولا نامجہ جمیل کو مامور فر مایا پیتحقیق ص: ۳۲ مرسوال نمبر: قدیم ۲۷، جدید ۸۲۳ مرپر درج ہے ملاحظہ ہو۔ بندہ مجمد شفیع

(1) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، قبيل باب العاشر، كوئته ١/١٤٠

البحر الرائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤٢، كوئته٢٠٨/٢٠

إذا أجر داره أو عبده بمائتى درهم لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة فإن كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهمًا بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض؛ لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة، منزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية. (خانية على الهندية، كتاب الزكاة، فصل في مال التجارة، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢٥٣/، حديد ٢٥٣/١)

(٢) (تجب) عند قبض مائتين مع حولان الحول بعده أي بعد القبض من دين ضعيف ←

#### پرائیویڈنٹ فنڈ اداءُزکوۃ میں دین قوی ہے یا دین ضعیف؟

سبوال (۸۴۳): قدیم ۴۴/۲ – امدادالفتاوی تنهار بعه، ۵۵،اور تنه خامه ۱۰۳، میں پرائیویڈنٹ فنڈ کے متعلق دوفقوے متعارض ہیں اس کی تحقیق کی غرض سے روایات کا تنبع کیا گیا تو حسب ذیل تحقیق ثابت ہوئی۔ابان سب میں کس کوراج سمجھاجاوے، وہ تحقیق میہے۔

(۱) في البدائع: وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول (\*) أبي حنيفة : دَين قوي ودين ضعيف و دين وسط ، كذا قال عامة المشايخ : أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة ولا خلاف في وجوب الزكوة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيئ من زكوة مامضى مالم يقبض أربعين درهما (إلى قوله) وأما الدين الضعيف فهو الذي وجب بدلا عن شيئ سواء و جب له بغير صنعه كا لميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب بدلاً عما ليس بمال كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن القصاص، وبدل الكتابة، ولا زكوة فيه مالم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض.

(\*) وقال أبو يوسفّ، ومحمد الديون كلها سواء وكلها قوية تجب الزكاة فيها قبل القبض. بدائع الصنائع ١/١، ومتله في المبسوط ١/٠ ١ - مُرشَفيح

→ وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده يضم إلى الدين الضعيف (الدر المختار) وفي الشامية: والحاصل أنه إذا قبض منه شيئًا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله ولا يشترط له حول بعض القبض. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، قبيل باب العاشر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٨/٣-٢٣٩، كراچي ٢٠٦/٣)

وهذا كله إذا لم يكن عنده مال آخر للتجارة فأما إذا كان عنده مال آخر للتجارة يصير المقبوض من الدين الضعيف مضمومًا إلى ما عنده فتجب فيها الزكاة، وإن لم يبلغ نصابًا . (البحر الرائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٣٦، كوئته ٢/٨/٢)

هذا إذا لم يكن عنده ما يضمه إليه فإن كان ضم ما قبضه من الضعيف إلى ما عنده وزكاه. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديو بند ٢/١٤) شبيرا حمرقا مى عفا الله عنه

وأما الدين الوسط فما وجب له بدلاً عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ذكر في الأصل أنه تجب فيه الزكواة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء مالم يقبض مائتى درهم فإذا قبض مائتى درهم زكى لما مضى وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكواة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه (إلى قوله) و لأبي حنيفة وجهان:

أحدهما أن الدين ليس بمال بل هو فعل واجب وهو فعل تمليك المال وتسليمة إلى صاحب الدين والزكواة إنما تجب في المال (إلى قوله) في الخلافيات: كان ينبغي أن لا تجب الزكواة في دين مالم يقبض ويحول عليه الحول إلا أن ما وجب بدلا عن مال التجارة أعطى له حكم المال؛ لأن بدل الشئى قائم مقامه كأنه هو فصاركان المبدل قائم في يده وأنه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يده .

والثاني: إن كان الدين مالاً مملوكاً أيضا لكنه مال لا يحتمل القبض لأنه ليس بمال حقيقة بل هو مال حكمي في الذمة ومافي الذمة لا يمكن قبضه فلم يكن مالاً مملوكاً رقبة ويدا فلا تجب الزكواة فيه كمال الضمار، فقياس هذا أن لا تجب الزكواة في الديون كلها لِنقصان الملك بفواتِ اليد إلا أن الدين الذي هو بدل مال التجارة التحقق بالعين في احتمال القبض لكونه بدل مال التجارة قابل للقبض والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما يقوم مقامه وهذا المعنى لا يوجد فيما ليس ببدل رأساً ولا فيما هو بدل عمّا ليس بمال وكذا في بدل مال ليس للتجارة على الرواية الصحيحة أنه لا تجب فيه الزكواة مالم يقبض قدر النصاب ويحول عليه الحول بعد القبض؛ لأن الثمن بدل مال ليس للتجارة في قيد مقام المبدل ولو كان المبدل قائماً في يده حقيقة لا تجب الزكواة فيه فكذا في بدله بخلاف بدل مال التجارة ،انتهى (بدائع ص ١٠ ١٠ ج٢) (١)

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، مراتب الديون، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٩٠-٩١-

وفيه في تفسير مال الضمار هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل المملك (إلى قوله) فإن كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكوة بالإجماع وفي المدفون في الكرم والدار الكبيرة اختلاف المشايخ. انتهى (بدائع الصنائع ١/٩)(١) وفي المبسوط لشمس الائمة سرد الأقسام الثلاثة للديون ثم نقل رواية ابن سماعة التي صححهاصاحب البدائع أنه إختيار الكرخي ثم ذكر من وجه قول أبي حنيفة ما ذكره صاحب البدائع في الأوّل بعينه ثم قال وفي الأجرة ثلاث روايات عن أبي حنيفة.

لل د كره عباحب البدائع في الدول بعينه في قال وفي الدجرة قارف روايات في المنفعة. (1) في رواية جعلها كالمهر؛ لأنها ليست ببدل عن المال حقيقة؛ لأنها بدل عن المنفعة. (٢) و في رواية جعلها كبدل ثياب البذلة؛ لأن المنافع مال من وجه لكنه ليس بمحل لوجوب الزكواة فيه.

(٣) والأصح أن أجرة دارالتجارة أو عبد التجارة بمنزلة ثمن متاع التجارة كلما قبض منها أربعين تلزمه الزكاة اعتباراً لبدل المنفعة ببدل العين. (مبسوط ٢-١٩٥ - ١٩١) (٢)

وفي البحرالرائق ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب مالم يحل الحول بعد القبض في قوله وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوى؛ لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية الخ

وقال في حاشية منحة الخالق على قوله كان حكمه كالقوى ،هذا مخالف لما في المحيط ،حيث قال في أجرة مال التجارة أوعبد التجارة روايتان في رواية لازكواة فيها حتى يقبض ويحول عليه الحول؛ لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر. وفي ظاهر الرواية تجب الزكواة ويجب الأداء إذا قبض منها مائتى درهم؛ لأنها بدل عن مال ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه؛ لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة. آه

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، الشرائط التي ترجع إلى المال، مكتبه زكريا ديو بند ١/٨٨-

<sup>(</sup>٢) كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، دارالكتب العلمية بيروت٢/١٩٥٠ معلمية بيروت٢/١٩٥٠

قلت وهذا صریح فی أنه علی الروایة الأول من الدین الضعیف و علی ظاهر الروایة من المتوسط لامن القوی لأن المنافع لیست مال زکو قوإن کانت مالا حقیقة تأمل ثم رأیت فی الولو الجیة التصریح بأن فیه ثلث روایات (منحة المخالق علی البحر ۲۰۸/۲) (۱) عبارات ندکوره بالاسے ثابت ہوا کہ امام اعظم ابوحنیفہؓ کے نزیک دیون کی تین قسمیں ہیں۔ قوی، متوسط منعیف، وَین قوی وہ ہے جو مال تجارت یا سونے چاندی کے بدلے سی کے ذمه عائد ہوا ہو، اور متوسط وہ وَین ہے جو مال ہی کے بدلے میں عائد ہوا ہو، مگر وہ مال تجارت یا نقد سونا چاندی نہ ہو۔ بلکہ گھر کا سامان وغیرہ ہو، اور ضعیف وہ وَین ہے جو کسی مال کے بدلے میں بذمه مدیون عائد نہیں ہوا، جیسے دین مہر وغیرہ،

ویرہ اور یک دوری ہو۔ اور یک ہو جر اس کی مقدار رو پیدوصول ہوجائے ،اس سے پہلے ادا کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب چالیس درہم یا اس کی مقدار رو پیدوصول ہوجائے ،اس سے پہلے ادا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے جب خالیس درہم یا اس کی مقدار رو پیدوصول ہوجائے ،اس سے پہلے ادا کرنا واجب نہیں ہوتا ،لین جب زکو قادا کی جائے گی تو تمام سنین ماضیہ کا حساب کر کے ادا کی جائے گی ،اور دین ضعیف پر قبضہ ہونے کے بعد جب تک سال بھر نہ گزر جائے اس وقت تک زکو قاواجب ہی نہیں ہوتی اور دین متوسط میں امام اعظم ابو صنیفہ ہے سے سال بھر نہ گزر جائے اس پر دین قوی کی طرح زکو قاتو ایام ماضیہ کی بھی واجب ہوگی مگرادا کرنا محض چالیس درہم کی وصولیا بی پر لازم نہیں ہوگا ، بلکہ پورانصاب یعنی دوسودرہم یا ساڑھ جوگی مرادا کرنا محض خالی ہوا س وقت ادا کرنا لازم ہوگا ،مگرایام ماضیہ کی زکو قابیام ماضیہ کی واجب نہیں دوسری روایت بہ ہے کہ دین متوسط بھی دین ضعیف کے حکم میں ہے اس پر بھی زکو قابیام ماضیہ کی واجب نہیں ہوگی اور صاحب بدائع ہے بلکہ دین وصول ہونے کے بعد جب سال بھراس پر گزر رجائے تب زکو قاواجب ہوگی اور صاحب بدائع نے اس آخری روایت کواضح قرار دیا ہے ،

البذاخلاصهامام اعظم كمنهب كابيهواكه:

(۱) جو دَین کسی مال تجارت یا سونے جا ندی کے عوض میں کسی شخص کے ذمہ واجب ہواہے (جس کو دَین قوی کہا جاتا ہے )اس پر تو ایام ماضیہ کی ز کو ۃ واجب ہے مگر ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب بقدر جالیس درہم کے وصول ہوجائے۔

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، مع منحة الخالق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٢ /٢ ٣٦٥-٣٦٥،

ہوجائے اوراس پرسال گز رجائے اُس وقت زکو ۃ واجب ہوگی ،

(۲) جوایسے مال کے عوض میں نہ ہو،خواہ بالکل کسی چیز کا معاوضہ ہی نہ ہو، جیسے ھتبہ میراث ووصیّت ، یامعاوضه تو ہومگر مال کامعاوضه نه ہو، جیسے دَین مہر (اس کواصطلاح میں دَین ضعیف کہتے ہیں)اس میں ایام ماضیہ کی زکو ۃ واجب نہیں ، بلکہ قبضہ ہونے کے بعد جب سال بھرگز رجائے اس وقت زکو ۃ لازم ہوگی۔ (۳) یا معاوضه مال بھی ہوگر مال تجارت کا معاوضہ نہ ہوجیسے گھریلوسامان کا معاوضہ ( جس کو َ ین متوسط کہا جاتا ہے )اس صورت میں بھی اصح الروا بتین کے مطابق امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک زکو ۃ ایام ماضیہ کی واجب نہیں ہے بلکہ وصول ہونے کے بعد جب اس پرسال بھرگز رجائے اس وفت ز کو ۃ

واجب ہوگی اورادائے گی زکوۃ لازم ہونے میں پیفصیل ہے کہا گراس شخص کے پاس علاوہ اس قم کے اور بھی کچھ نصاب سونے یا جا ندی کا موجود ہے تو جتنی رقم وصول ہوگی وہ اصل نصاب میں شامل ہوگی اوراگراس کے پاس نہیں ہے تو جب دوسو درہم لینی ساڑ ھے باون تولہ جاندی کے انداز کی رقم وصول

اس کے بعداب بیددیکھنا ہے کہ پرائیویڈنٹ فنڈ میں جوروییہ جمع اور بذمہ گورنمنٹ یا کارخانہ وغیرہ قرض ہے وہ ان تین قسمول میں سے س قشم میں داخل ہے۔

سوبیاتو ظاہر ہے کہ وہ دَین قوی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ معاوضہ کسی مال تجارت کا نہیں بلکہ خدمت کا معاوضہ ہے جیما کہ بحرالرائق کی عبارت إن لم تكونا للتجارة لا تجب مالم يحل الحول سے بوضاحت وصراحت ثابت ہے کہ غلام یا مکان تجارت کے لیے نہ ہوتواس کی خدمت واُجرت کو مال تجارت قرارنہیں دیا،تو خدمت ځرکو بدرجهاُ ولی مال تجارت نہیں کہہ سکتے۔

اب دواحمّال باقی ہیں: کہا گرخدمت کو مال قرار دیا جائے تو دین متوسط میں داخل ہےاورا گر مال ہی قرار نہ دیں ا تو دین ضعیف میں داخل ہے۔امام اعظم ابوحنیفہ ؓ سے دونوں احتالوں پر دونوں روایتیں منقول ہیں جن میں سے حسب تضريح منحة الخالق بحواله محيط ان دونوں ميں ظاہرالرواية بيہ ہے كه مال قرار دے كردَين متوسط ميں شامل كيا جائے اورایک تیسری روایت مبسوط میں ہے کہاس میں پیفضیل کی جائے کہاُ جرت وخدمت نہ علی الاطلاق مال ہے نہ غیر مال ، بلکہ اگر عبد تجارت کی خدمت یا دار تجارت کی اُجرت ہے ، تو مال ور نہ غیر مال ، پہلی صورت وَین قوی میں داخل ہے،اور دوسری وَ بن ضعیف میں،اوراسی تیسری روایت کومبسوط نے اصح قر اردیا ہے،مگریہسب گفتگواورروایات کا اختلاف عبد کی خدمت کے بارے میں ہے، جومن وجہ مال ہے مُرکی خدمت حسب تصریح فقہاء مال نہیں ہے؛اس لئے بیا ختلا ف روایت بھی صورت زیر بحث میں مؤثر معلوم نہیں ہوتا۔ امدادالفتاوی جدیدمطول حاشیه

خلاصه: بدہے کددین قوی میں داخل ہونے کی صرف ایک صورت ہے کہ عبر تجارت کے

خدمت یا دار تجارت یا ارضِ تجارت کا معاوضہ ہواً سے سواء کوئی وَین اُجرت دین قوی میں بالا تفاق داخل نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ پرائیویڈنٹ فنڈ کا روپیہ جو ملازم کی تخواہ سے وضع کیا گیا یا بطور انعام گورنمنٹ کی طرف سے جمع کیا گیا ہے وہ اس میں قطعاً شامل نہیں ، اس لیے اس میں صرف دوہی احتمال

گور نمنٹ کی طرف سے جمع کیا گیا ہے وہ اس میں قطعاً شامل نہیں ، اس لیے اس میں صرف دو ہی احتمال ہو سکتے ہیں کہ دو ہو سکتے ہیں کہ دین متوسط ہویا دین ضعیف اور دَین متوسط میں بھی اس کا دخل ہونا اس لیے مشکل ہے کہ دو روایتیں جو بحوالہ محیط مختہ الخالق میں کھی ہیں وہ دونوں عبد کی خدمت کے متعلق ہیں۔ حرکی خدمت کا وہاں ذکر نہیں اور ظاہر ہے کہ حرکی خدمت کوعبد کی خدمت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ، کہ حسب تصریحات فقہاء

د تر میں اور طاہر ہے کہ تری حد مت و سبری حد مت پر میں ن بی نیا ہو میں ، کہ سب سر یہ ت ہو ۔ خدمت عبد فی الجملہ مال ہے اور خدمتِ گر مال نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ بیر دین و بین ضعیف میں داخل ہے اور اگر اس کو دین متوسط بھی تشکیم کیا جاوے تب بھی اصح روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیف میں کے نزد یک دین متوسط بھی بھی موتی نے ساسر بھی ایا م ماضیہ کی زکو ق واجب نہیں ہوتی ۔ کما صرح

کرنا بھی اس وقت تک کسی روایت پرمنطبق نہیں ہے جب تک کہ حرکی خدمت کو مال قرار دینے کی تصریح نہ ملے اور بالفرض اس میں داخل مان بھی لیا جائے تو تھم اس کا بھی اصح روایت پر دین ضعیف کی طرح یہی ہے اس پرایام ماضیہ کی زکو ۃ واجب نہیں ہے۔

به فی البدائع،الغرض برائیویڈنٹ فنڈ کا روپیہ دین قوی میں تو داخل نہیں ہوسکتا اور دین متوسط میں داخل

ن بنید کے دوایات فقہ یہ کود کھنے اورغور کرنے سے احقر کو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس فنڈ کی رقم پر

ایام ماضیہ کی زکوۃ واجب نہیں احتیاطا دوسرے علماء سے بھی تحقیق کر لینا مناسب ہے، نیز حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک چونکہ دیون میں قوی ،متوسط، ضعیف کی کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ ہر شم کے دَین پرزکوۃ ایام ماضیہ کی واجب ہے اس لیے کوئی احتیاطا ورتقوئی پڑمل کر کے اور ایام ماضیہ کی زکوۃ بھی اداکر ہے وہ بہتر ہے۔ اور شایداسی اختلاف سے بچنے کے لیے ہمارے بلاد میں عام طور پر مہر باند صنے کے وقت بجائے روپ کے اسی ہزار کے دودینار سُرخ کہا جاتا جو کہ قیمت ہے ڈھائی ہزار روپے کی ، واللہ سجانہ و تعالی اعلم۔

السائل الاحقر محمر شفع عفاالله عنه خادم دارالعلوم دیوبند،۱۲ رصفر <del>۲۲ س</del>اره **الحداد** ترسم می محقق صحیح سر الذرامس بھی اس کواخ

**البجواب**: آپ صاحبوں کی تحقیق صحیح ہے؛ لہٰذا میں بھی اسی کواختیار کرتا ہوں اور اسکے خلاف سے رجوع کرتا ہوں۔ اشرف علی ۱۳ ارصفر ۲۳ سام

ر بون زما بون - ۱ سرف ۱۱ / سربال الط

سونے کی بنائی ہوئی ناک یا دانتوں پرز کو ۃ

سوال (۸۴۴): قدیم ۲/۹۹ - اکثر لوگ دانت سونے کے تاروں سے بند هوالیتے ہیں یا کھو کھلے دانت کے اندر سونا بھر والیتے ہیں۔ سونے کی ناک بنواکر چہرہ پرلگاتے ہیں اور بیان بلاحرج جدا بھی ہوسکتی ہے؛ لیکن دانت میں سے اس طرح سونا جُد انہیں ہوسکتا۔ سوال بیہ ہے کہ آیا صاحب نصاب پر اس سونے میں بھی زکو ہ واجب ہوگی؟

الجواب: في الدرالمختار بعد عدالجزئيات المتعددة التي لافيها الزكواة مانصه لعدم النمو وفي ردالمحتار ؛ لأنه غير متمكن من الزيادة الخ ج٢، ص ١٠ [١)

اس تعلیل ہے معلوم ہوتا ہے کہاس ناک میں تو ز کو ۃ واجب ہے اور جوسونا دانت میں لگا یا بھرا ہے اس میں (۲)واجب نہیں۔(\*)

۲۲رذ یقعده ۴۳۳ هه (تتمه را بعه ص ۷۵)

ح: ۳

(\*) تنبیہ: یہ جواب فوائد سے لکھا گیا ہے علماء سے امید ہے کہ اگریہ جواب سیحے نہ ہوتو برائے سیحے دین مجیب کو مطلع فر مائیں سمجھنے کے بعدا پنے جواب سے رجوع کر کے اس کوشائع کر دوں گا۔ ۱۲ منہ

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة تُمن المبيع وفاء، مكتبه زكريا ديوبند٣/٢٠-

أن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقًا أو تقديرًا، فإن لم يتمكن من الاستنماء لا زكاة عليه لفقد شرطه كما في المنح. (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، دار الكتب العلمية بيروت ٢٨٦/١) ويشترط أن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه، فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه. (هندية، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٧٤/١، حديد ٢٣٦/١)

يشترط لوجوب الزكاة، أن يكون ناميًا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجاراب أو تقديرًا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه لما ذكرنا أن السبب هو المال النامي فلا بدمنه تحقيقًا أو تقديرًا فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه لفقد شرطه. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديو بند٢ /٢٧، امدادية ملتان ١ /٥٥ ٢ - ٢٥٦)

(۲)اصول یہ ہے کہ جو چیز بدن کا جزو بن جائے وہ مال کے حکم سے خارج ہوجاتی ہےاور جو چیز بدن سے الگنہیں ہوسکتی ہے وہ جزوبدنی بن گئی وہ مالنہیں ،اس پرز کوۃ لازمنہیں ؛لہذا جوسونا دانت میں بھردیا گیا ، ←

## ز کو ة میں زیور کی گھڑائی ( بنوائی کی قیمت ) لگے گی یانہیں؟

سوال (۸۴۵): قدیم۱/۴۹ - در تفصیل بعض صور ضرور بیاعتبار قیمت درا دائے زکو ة از خلا ف جنس۔احقر اب تک طلائی ز کو ۃ کا جبکہ رو پیہ سے ادا کی جاوے پیطریق ہتلایا کرتا تھا اور عجب نہیں کہ میرے کسی لکھے ہوئے فتوے میں بھی یہ مضمون ہو کہ اس زیور کا وزن کر کے اُتنے سونے کی قیمت کا عالیسواں حصّہ دیدیا جاوے۔ گرمجی مولوی احمد حسن صاحب سنبھلی نے مجھ کوایک روایت دکھلائی جو کہ ذیل میں منقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ صرف سونے کی قیمت لگانا کافی نہیں بلکہ اس زیور کی بنوائی یعنی گھڑائی كى أجرت بھى لگا كرمجموعه كواس زيوركى قيمت قرار دے كر أس كا جاليسواں حسّه زكو ة ميں واجب ہوگا۔ یہ تواصل مسکد ہے؛ البتہ اگر کہیں یہ عرف ہو کہ بیچ وشراء زیور کے وقت بنوائی نہ لگاتے ہوں وہاں اس کو نہ لگاویں گے۔صرف سونے کی قیمت جس حیثیت کا اس زیور کا سونا ہولگاویں گے۔ ہمارے دیار میں پیعرف ہے کہا گرسُناریاصرّ اف سے زیورخرید وتو وہ بنوائی لگا تا ہے اورا گراس کے ہاتھ بیچوتو نہیں لگا تا۔ پس اس بناء پر مفتضی قاعدہ کا یہ ہے کہ ایسے دیار میں مالک زیورات کا اگر تا جرزیورات کا ہے تب تووہ زکو ۃ میں بنوائی بھی لگاوے۔اگر تا جرنہیں ہے محض استعال میں لانے والا ہے تو وہ نہ لگاوے۔اگر کہیں عرف اس کےخلاف ہوتو وہاں ویسا ہی تھم ہوگا اوراسی کی ایک فرع یہ ہے کہا گر کسی شخص کوانٹی روپے کی زکوۃ قیمت سے دینا ہواور پیسوں سے دینا جا ہے تو دوروپے بھر جا ندی جتنے پیسوں کی ملتی ہو اوروہ پیسے بوجہارزانی جاندی کے دورو پیہ سے کم کے ہوں ان کا ادا کرنا کافی نہ ہوگا؛ بلکہ پورے دوروپے کے پیسے دینے ہو نگے کیونکہ سکتے سے قیمت روپید کی بڑھ گئی۔اوروہ روایت بیہ ہے کہ۔

یہ ایسا ہے کہ ریشم کے کپڑے کا استعال مرد کے لئے جائز نہیں ہے؛ لیکن اگر کرتہ اورا چکن وغیرہ کوریشم سے ترپ دیا جائے یا کنارہ بنادیا جائے ،تو کپڑے کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کا استعال بلا کراہت جائز ہوجا تا ہے۔

<sup>→</sup> وہ بدن جزوبن گیا، اس پرزکوۃ نہیں اور اس کے برخلاف جوچیز بدن سے الگ ہوسکتی ہےوہ بدن کا جزو نہیں ہوا؛ لہٰذاسونے کی جوناک لگوائی گئی ہے، وہ اگر آسانی سے الگ ہوسکتی ہے وہ جزوبدن نہیں ہوتی وہ مال ہے، اس کی زکوۃ لازم ہے اور جوناک بدن سے جدانہیں ہوسکتی وہ بدن کے تالع اور بدن کے جزو کے حکم میں ہے وہ مال نہیں؛اس لئے اس پر بھی نہیں۔

ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان و قيمته لصيا غته ثلث مائة إن أدى من العين يؤدى ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع كذا في التبيين(١)(عالمگيريه، ١٥ص١٥) كتباشرف على من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع كذا في التبيين(١)(عالمگيريه، ١٥ص١٥) كتباشرف على من خلاف

→ والثاني: أن هذا تابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب (وإلى قوله) فإن ذلك لا يكره. (المحيط البرهاني، كتاب الكراهية، مجلس علمي ٤٧/٨)

(1) هـنـدية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب، الفصل الأول في زكاة الذهب، مكتبه زكريا ديو بندقديم ١٧٨/١، حديد ٢٤٠/١

ولوكان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته لصناعته ثلاث مائة إن أدى من العين يؤدى ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز عندهما وقال محمد، وزفر الا يجوز إلا أن يؤدى الفضل ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديوبند٢/٤٧، امدادية ملتان ٢٧٨/١)

ولوكان إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته بصياغته ثلاث مائة إن أدى من العين يؤدى ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز عندهما وقال محمد، وزفر لا يجوز إلا أن يؤدى الفضل ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٧ ٩ ، كوئنه ٢/٢٧)

وإذا كان للرجل....إبريق فضة وزنه مائتان درهم وقيمته لصياغته ثلاث مائة درهم أدى عنه خمسة من غيره عما عليه فهو على الخلاف فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يسقط الفيضل وقال محمد: يؤدى الفضل ولو أدى عنه قدر خسمة دراهم من الذهب لا يجزيه عن زكاة المال، وكاة الإبريق بالإجماع. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الزكاة، الفصل الثاني في زكاة المال، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٣/٣، وقم: ٩٩٦) شميرا حمقاً كم عقاالله عنه

# مال زكوة سے تيموں كوكھا نا كھلانے يا كپڑے بنانے كاحكم

سوال (۸۴۲): قدیم ۱۰۵۰ ایک شخص نے ایک یتیم خانہ قائم کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے زکو ق،صدقۂ فطر، چرم قربانی کا روپیہ لیکران بیتیم بچوں کے واسطے کھانے کیڑے کا انتظام بطور خود کرتا ہے بچوں کے ہاتھ میں روپیہ بیسے نہیں دیتا ہے اور نہوہ روپیہ زکو قاکاکسی اور کودیکر حیلہ تملیک کرتا ہے۔

ن میں اسلام اسلام کے اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلیک کرا کریٹیم بچوں کے واسطے خرچ کرنا چاہئے ور نیز کو ق دینے والوں کی ادانہ ہوگی ، پس ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے ؟

الجواب: تملیک ان سب رقموں میں شرط ہے خواہ روپیہ کی ہویار وپیے ہے جو چیز خریدی جاوے اس چیز کی ہومثلاً کپڑادیدیا(۱) مگراس میں چند شرطیں ہیں اوّل ہے کہ اہل رقم کااذن ہواس خریداری کے لیے۔(۲)

(۱) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة. وفي الشامية: فلا يكفى فيها الإطعام إلا بطريق التمليك. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند٣١/٣، كراچي ٢٩٤/٢)

تمليك خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويًا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند١٧١/٣، كراچي ٢٥٧/٢)

الزكاة يجب فيها تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله تعالى "واتوا الزكاة" يقتضى التمليك ولا تتأدى بالإباحة. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ١٨/٢، امدادية ملتان ٢٥١/١) مستفاد: ولو خلط زكاة مؤكليه ضمن وكان متبرعًا (الدر المختار) وفي الشامية: إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان ..... أو وجدت دلالة الإذن. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٨/٣، كراچي ٢٦٩/٢) اذا دفع ال حلان الدر حل كل واحد منهما دراهم ليتصدق بها عن ذكاة ماله فخلط

إذا دفع الرجلان إلى رجل كل واحد منهما دراهم ليتصدق بها عن زكاة ماله فخلط الدراهم قبل الدفع ثم دفع فهو ضامن إلا إذا جدد الإذن أو أجاز المالكان فحينئذ يجوز أو وجدت دلالة الإذن بالخلط. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل التاسع في المسائل المعلقة بمعطي الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٢، رقم:٢٠٨٤)

دوسرے بیہ کہ وہ چیز قیمت میں اس رقم کے برابر ہو۔ (1) تیسرے بیہ کہان بچوں کی ملک کی جاوے

مثلاً اگر کھانا بٹھلا کر کھلا و بے توادا نہ ہوگی ، نیز لکڑی وغیرہ کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔

۵ارزیقعده استاه (تتمه خامیه ۲۳۰)

# حيله تمليك مين نابالغ كي تمليك كاحكم

سوال (۸۴۷): قدیم ۱/۰۵- نابالغ یتیم بچه کوز کوة دینے سے ادا ہوجائے گی یائمیں؟ الجواب: ہوجاوے گی (۲) بشرطیکہ مصرف زکوة کا ہو۔

۵ارزیقعده استاه (تتمه خامیه ، ۳۷)

(١) المال الذي تجب فيه الزكاة إن أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب اجماعًا. (هندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة، الفصل الثاني في العروض، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٨٠/١، حديد ٢٤٢/١)

وأجمعوا انه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة. (شامي، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، كراچي ٢٩٧/٢، زكريا ٢٢٧/٣)

(۲) بچیہ سے عاقل اور مجھدار نابالغ بچیمراد ہے؛ کیونکہا گر ہوشیار اور مجھدار نہیں تو زکوۃ ادانہ ہوگی۔

دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه ..... جاز. (الدر المختار) وفي الشامية: أي العقلا وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير. (شامي، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديو بند٧/٣، كراچي ٦/٢ ٣٥)

سئل عبد الكريم عمن دفع زكاة ماله إلى صبي؟ قال: إن كان مراهقًا يعقل الأخذ يجوز وإلا فلا. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الثامن، من توضع فيه الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢١/٣، رقم: ٥٠٠٤)

المحيط البرهاني، كتاب الـزكاة، الـفـصـل الثـامـن: مـن يوضع فيه الزكاة، المجلس العلمي ٢١٤/٣، رقم:٢٧٨٩

ولو قبض الصبي وهو مراهق جاز، وكذا لو كان يعقل القبض بأن كان لا يرمي به ولا يخدع عنه. (خانية على هامش الهندية، كتاب الزكاة، فصل فيمن توضع فيه الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٦٨/١، حديد ١٦٤/١)

الهندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، قبيل ما يوضع في بيت المال، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٩٠/١، قديم ١٩٠/١ مع من منابع المعادلة المعادلة

### عورت کا دین مهر جو بذمه شو هر ہے اس پرز کو ة نهیں

سوال (۸۴۸): قدیم ۱/۰۵- اس خاکسار کی نکاح خوانی ہوکر تیس برس ہوئے۔ مہرسوا پانچ سورو پے مقرر ہوئے تھے۔ اب تک دیئے گئے نہیں ہیں مکان کے لوگ تقاضا بھی کئے نہیں، باوجود قدرت ہونے کے ادا کئے نہیں گئے۔ ان تیس سال میں کوئی سال بھی اس مہرکی رقم کی زکو قدرینے کا خیال بندہ کو گزرا بھی نہیں۔ ہرسال اس فدوی کے پاس رمضان شریف میں جتنی رقم جمع رہتی تھی اُس کی زکو قدیدیا کرتا تقااور ہر بقرعید کے روز مکان کے لوگوں کی طرف سے بھی ایک بکر اقربانی کیا کرتا تھا۔

گزارش خدمت شریف میں یہ ہے کہ مکان کے لوگوں کے مہر کی رقم کی زکو ۃ علیجار ہ تیں سال کے حساب کرکے دینا ہندہ پر واجب ہے یانہیں؟

آگاہی فرما کرسرفراز فرماناانشاءاللہ تعالی بندہ کاارادہ بعدرمضان شریف کے مکان کے لوگ کومہر میں ایک زمین جونوسورو پے کوخرید کی گئی ہے دینے کا ہے؟

البعواب: رقم دین کی زکو ۃ آپ کے ذمّہ تو کسی قاعدے سے نہیں اگراحمال ہے تو یہ ہے کہ شاید عورت کے ذمہ ہو کیونکہ مہر عورت کا حق ہے۔ سواسکا حکم در مختار وغیرہ سے لکھتا ہوں ، وہ یہ کہ جب تک مہر اُن کو وصول نہ ہوتب تک اُن کے ذمہ بھی زکو ۃ نہیں اور جب وصول ہوا اسمیں تفصیل یہ ہے کہ اگر نقدرو پیدوصول ہوتو اس تاریخ سے زکو ۃ اُن کے ذمہ واجب ہوگی اور گزشتہ سالوں کی نہ ہوگی (۱)

(۱) إعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة ..... وعند قبض مائتين مع حولان الحول بعده أي بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وخلع. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديو بند٣٩/٣، كراچي ٣٠٦/٢)

وضعيف كبدل مال ليس بمال وهو المهر وبدل الخلع ودم العمد والكتابة والسعاية وإنما يخاطب بأداء زكاته إذا قبض ما ئتين وحال عليها الحول بعد القبض. (خلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة، الفصل السادس في الديون ومسائلها، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٣٨/١)

وضعيف هو بدل ماليس بمال كالمهر والوصية ..... وفي الضعيف لاتجب ما لم يقبض نصابًا ويحول الحول بعد القبض عليه. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٢/٣٦٣، كوئته٢/٢٠)

#### اورا گرمهر میں زمین وغیرہ ملی تواس پر بالکل زکو ہ نہیں۔ (۱)

۲۲ ررمضان ۱۳۳۷ چه (تتمه خامسه ، ۹۳ )

## وكيل كازكوة كى رقوم جوواجب التمليك ياغيرواجب التمليك كومخلوط كردينا

سوال (۸۴۹): قدیم۱/۱۵- اگرواجب التملیک وغیرواجب التملیک رقومات کوایک ہی تھیلے میں رکھاجائے صرف کا غذات میں علیحد ہالیحد ہالیحد ہاندراج ہوجس کود کیھرکرواجب التملیک رقم کواس کے مدمیں صرف کیا جاوے اور غیر واجب التملیک کواس کی مدمیں تو آیا اس طرح دونوں شن کو یکجار کھنے سے زکو ہ یا قربانی کے چرم کی قیمت ادا ہوجاوے گی یانہیں۔ اگر کسی مدرسہ میں دونوں ثمنوں کو یکجار کھا جاتا ہوتو باوجود اس علم کے اس مدرسہ کوزکو ہ کاروپید دینا جائز ہوگا یانہیں؟

**الجواب**: في رد المحتار: من الفصل التاسع من زكواة التاتارخانية دفع رجلان لرجل دراهم يتصدق بها عن زكوتهما فخلطها، ثم دفعها ضمن إلا إذ وجد الاذن أوأجازا لما لكان أووجد دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات.

(۱) ولا (زكاة) في ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها وتحته في الشامية: وكالحوانيت والعقارات. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٢/٣، كراچي ٢٦٤/٢ – ٢٦٥)

وأما كونه فارغا عن الدين وعن حاجته الأصلية كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل وآلات المحترفين. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣/٢، امدادية ملتان ٢٥٣/١)

ولا زكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة ودور السكنى (العقارات) وأثاث المنزل ودواب الركوب. (موسوعة الفقة الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الزكاة، المبحث الثاني، سبب الزكاة وشروطها وركنها، مكتبه اشرفية ديوبند (٦٤٨/٢) شبيراحم قاسى عفا الله عنه

وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون ماذوناً بالخلط عرفا آه ملخصاً، ج٢، ص٢٦١.(١)

روایت بالا سے معلوم ہوا کہ اہل عطاء کے اذن سے ایسا کرنا جائز ہے خواہ اذن صراحناً ہویا دلالۃً مگر دلالت ضعیفہ نہ ہواور بلااذن ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آوے گا، جس مدرسہ میں اس قیداذن کی رعایت ہو اس میں دینا جائز ہے ورنہ نہیں۔

#### ۲رذی الحبر ۱۳۲۲ه ه (تتمه خامسه، ۱۳۵۰)

(1) شامي، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مطلب في مقدار الفطرة بالمد، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٤/٣، كراچي ٣٦٨/٢-

إذا دفع الرجلان إلى رجل كل واحد منهما دراهم ليتصدق بها عن زكاة ماله فخلط الدراهم قبل الدفع ثم دفع فهو ضامن. وفي الحجة: إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان فحينئذ يجوز. وفي السراجية: أو وجدت دلالة الإذن بالخلط. في اليتيمية: كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات ..... وفي الخانية: وكذا الطحان إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون الطحان مأذونا بالخلط عرفًا. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل التاسع في المسائل المتعلقة بمعطي الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٩/٣، رقم: ٢٠٨ ع - ٢٠ ك)

وفي الفتاوى: إذا دفع رجلان إلى رجل كل واحد منهما دراهم ليتصدق بها عن زكاة ماله، فخلط الدراهم قبل الدفع، ثم دفع فهو ضامن و كذلك المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة وخلط غلاتها صار ضامنًا لها ..... والحاصل أن الخلط سبب الضمان؛ لأنه استهلاك إلا في موضع جرت العادة والعرف ظاهر بالأداء بالخلط. (المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل التاسع: مسائل معطىٰ الزكاة، المجلس العلمي ٢٢٦/٣، رقم: ٢٨٢٤)

رجلان دفع كل واحد منهما زكاة ماله إلي رجل ليؤدى عنه فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين وكانت الصدقة عنه ..... والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون الطحان مأذونًا بالخلط عرفًا. (خانية على الهندية، كتاب الزكاة، فصل في أداء الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٦١/١، حديد ٢٦٠/١) شميرا مم قاسى عفا الله عنه

# مشتر که تجارت کی زکا ق کی ادائیگی کی صورت

سوال (۸۵۰): قد يم ۵۱/۲- مشترك تجارت مين حولان حول كے بعدز كوة مشترك واجب موگى؟ الجواب نهيں ـ

بقيه سوال : ياانفرداً؟

الجواب: ہاں

بقيه سوال : يعن كل شركا على كرز كوة كاروبية ذكالس-؟

الجواب: نہیں۔

بقیم سوال : اورا گربعض حصّه دارز کو ة نه دینا چا بین تو برخض انفراداً این روپومال جو حولان حول کے بعداُس کے حصّه میں آوے اُس کی زکو ة اداء کرسکتا ہے۔؟

الجواب: ہاں۔(۱)

(تتمه خامیه، ص ۳۶۷)

(۱) مشتر کہ تجارت میں ہر شریک پراپنے حصہ کی زکوۃ نکالناواجب ہے؛ جبکہ ہرایک کا حصہ مقدار نصاب کو پہو پنج جائے ،اگرایک شریک نے دوسرے کواپنے حصہ کی زکوۃ نکالنے کی اجازت دے رکھی ہے، تو دوسرے کے لئے اپنے شریک کی زکوۃ اداکرنے کی اجازت ہے، پھر شریک کواس مقدار کی مراجعت کی بھی اجازت ہوتی ہے۔

قال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شأة ولهذا أربعون شأة. (صحيح البحاري، تعليقات الزكاة، باب ما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ـ النسخة الهندية ١٩٥/١، تحت رقم: ٢٩٥/١)

عبد الرزاق عن الثورى قال: قولنا: لا يجب على الخليطين شئ إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا أربعين. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب الخليطين، دار الكتب العلمية بيروت ٤/٠٠، رقم: ٦٨٦٩)

ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة وإن صحت الخلطة في الشامية: (في نصاب مشترك) المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الإشتراط وضم أحد المالين إلى الأخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابًا. وفي الدر: وإن تعدد النصاب تجب إجماعًا ويتراجعان بالحصص وبيانه في الحاوي كومي الدر:

### ز کو ۃ سکہ ہائے مختلفہ

سوال (۸۵۱): قدیم ۵۲/۲- میں نے ممالک غیر کے نقر کی اور مسی سکے جمع کیے ہیں جن کا وزن اور قیمت مختلف ہے دوسرے مال کے ساتھ ان سکہ جات کی بھی زکو قد دینا چاہئے یا نہیں اور اگر دی جاوے تو کس طریقہ سے۔ کیونکہ ان میں اکثر ایسے بھی سکے شامل ہیں ، جن کی قیمت نہیں معلوم ہے اور معلوم کرنا بھی مشکل ہے۔

المجواب: مسى سكّوں ميں زكوة نہيں۔البته اگرنيت بيے سے خريدا ہو كه اگر كوئى خريدار نفع دے گا تو فروخت كردوں گااس وقت اس پرزكوة واجب ہوگى (1) باقى نقر ئى سكوں پر ہر حال ميں زكوة فرض ہے

→ فإن بلغ نصيب أحدهما نصابًا زكاة دون الأخر وتحته في الشامية: أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصابًا فإنه يجب حينئذٍ على كل منهما زكاة نصابه. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديو بند٣٥/٣٦-٢٣٦، كراچي ٣٠٤/٢)

ولو كانت السوائم بين إثنين فبلغ نصيب واحد نصابًا دون الأخر تجب عليه دون صاحبه ولو لم يبلغ نصيب كل واحد نصابًا لا يجب شئ وفي شرح الطحاوي: فإن كان نصيب كل واحد منهما على الإنفراد يبلغ نصابًا كاملاً تجب الزكاة وإلا فلا ..... وأموال التجارة إذا كانت بين رجلين كذلك يعتبر نصيب كل واحد منهما على حدة. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الثاني عشر في صدقات الشركاء، مكتبه زكريا ديوبند التاتارخانية، رقم: ٢٥٢، رقم: ٢٥٢)

(۱) عن سمرة بن جندبٌ قال: أما بعد! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. (سنن أبي داؤد، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، النسخة الهندية ١٨/١، دار السلام رقم: ٢٦٥١)

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق والحدة في العروض، والذهب كذا في الهداية. (هندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث، الفصل الثاني في العروض، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٧٩/١، حديد ٢٤١/١)

في الشرنبلالية: الفلوس إن كانت أثمانًا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في قيمتها وإلا فلا. (شامي، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٦، كراچي ٢٣٠٠/٣)

اورز کو ة میں اگرروپید دیا جاوے تو اس وقت ان سکوں کی قیت معتبر نہ ہوگی بلکہ وزن معتبر ہوگا۔ یعنی اگریہ سکے وزن میں چالیس روپیہ بھر ہوں تو اُن کی ز کو ۃ ایک روپیہ ہوگی۔(۱)

۸ محرم ۱۳۳۴ هه (تتمه رابعه، ۲۰)

## چنده کی زکوة کوننخوا هول اور مالدارطلبه کی ر ہائش

## اورمکان کے کرایہ میں خرچ کرنے کا حکم

سے وال (۸۵۲): قدیم ۵۲/۲ه کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں۔مدارس میں طلباء غرباءیتامیٰ کی خوراک ولباس وغیرہ کے علاوہ مہتم مال زکو قرکوامور ذیل میں صرف

کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱) باور چی کی تنخواہ دخوراک وغیرہ میں۔

(۲) مدرسین و مہتم و چندہ وصول کنندہ کی تنخواہ بقدر تعدادغر باء ویتامی لیعنی مدرسہ میں غرباء اورغیرغرباء دونوں قتم کے طلباء پڑھتے ہیں، پس غرباء کے حصّہ کے بقدر مدرسین وغیرہ کی تنخوا ہوں میں زکو قاصرف کی جائے یانہیں۔

(۱) والمعتبر وزنهما أداء وجوبًا ولا قيمتها. وتحته في الشامية: أي من حيث الأداء: يعنى يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنًا. وفي الدر: واللازم في مضروب كل منهما ومعموله ولو تبرًا أو حليًا مطلقًا وفي الشامية: (مضروب كل منهما) أي ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، مكتبه زكريا ديوبند٢٧/٣، كراچي ٢٩٧/٢)

تجب في كل مائتى درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبًا كان أو لم يكن مصوغًا أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء تبراً كان أو سبيكة كذا في الخلاصة ويعتبر فيهما أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنًا ولايعتبر فيه القيمة عند أبي حنيفة، وأبي يوسفُ. (هندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث، الفصل الأول في زكاة الذهب والفضة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٧٨/١، حديد ٢٤٠/١)

حلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة، الفصل الحامس في زكاة المال، مكتبه اشرفية ديوبند شبيراحم قاسم عفاالله عنه

(m) کرایہ مکان جس میں طلباءرہتے اور پڑھتے ہوں آیا طلباء کے رہنے کے لیے کرایہ والے مکان میں مہتم کسی ایسے غیر شخص کور کھ سکتا ہے جس کومصالح طلباء میں کوئی دخل نہ ہو۔

(۴) اور پڑھنے کے لیے کرایہ والے مکان میں غرباءاغنیاء دونوں کا شریک ہونا درست ہے یانہیں؟ (۵) بچوں کواسباق الاشیاء سمجھا کر پڑھانے کے لیےاسکولوں میں کتا ، بلی ، شیر ، وغیرہ کی تصاویر رکھنا جائزہے یانہیں۔ بینواتو جروا؟

البواب : بجز سوال نمبر ۲۰: کے کہاس کے جواب میں تو تفصیل ذیل ہے باقی سب سوالوں کا مشترک جواب یہ ہے کہ بیسب امور ناجائز ہیں (۱) اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر صراحةً یا دلالةً معطین چندہ کی طرف سے اس کی اجازت ہوتو جائز ہے، ورنہ نا جائز۔ (۲) اورا گریہ کرایہ چندہ سے نہیں دیا جاتا

(١) ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة لا يصرف إلى بناء نحو مسجد وتحته في الشامية: وكل مالا تمليك فيه. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند١/٣، كراچي٢ (٣٤٤/٣)

(وبناء مسجد) أي لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد (إلى قوله) وكل ما لا تمليك فيه. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، امدادية ملتان ۲۰/۲۱) زکریا۲/۲۱)

محمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب في بيان أحكام المصرف، دار الكتب العلمية بيروت ١ /٣٢٨\_

صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة. (شامي، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقعين واجبة، مكتبه زكريا ديوبند ٦٦٥/٦، كراچي٤/٥٤٤)

عن أبي طلحةً قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولاتصاوير. (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب التصاوير، النسخة الهندية ٢/٠٨٨، رقم:۲۱۷۰، ف:۹۶۹۰)

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، النخسة الهندية ٢٠٠/٢، بيت الأفكار الدولية رقم:٢١٠٦\_

(٢) الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره. (شامي، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣ ١٨ ، كراچي ٢ / ٢٦)

بلکہ مال وقف سے دیا جاتا ہے تو اس میں بی تفصیل ہے کہ اگر واقف نے تصریحاً یا دلالۃ تعمیم کر دی ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز (۱) اور عدم جواز کی صورت میں اگر شرکت جماعت کے سبب سے اغنیاء کواس مکان میں بیٹھنا ضروری ہوتو اغنیاء کے حصّہ کا کرایہ یا تو اغنیاء خودا دا کریں یاکسی ایسی مَد سے دیا جاوے كهاس مين شخصيص نه هو (٢) والله اعلم ۵ارشوال ۱۳۳۲هه( تتمه خامسه، ۲۲)

# شحقيق معنى تبديل ملك

سے ال (۸۵۳): قدیم ۵۳/۲ه- یون تومشهور سے که تبدیل مِلک سے اور دام دیے سے حرمت زائل ہوجاتی ہے ہیچے ہے یانہیں۔؟

الجواب : تبدیلِ ملک سے تبدل عین کا ہوجانا اُس کے بیمعنی نہیں جوعوا مسجھتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کسی خاص طریقہ سے کوئی چیز آئی جواس شخص کے لیے وہ طریقہ حلال تھالیکن اِس طریقہ سے اگر دوسر مے مخص کے پاس آتی تو اس کے لیے حلال نہ ہوتا اب اس مخص نے اس دوسرے شخص کوکسی دوسرے طریق سے وہ چیز دی جو کہا ًس دوسرے تخص کے لیے بھی حلال ہے۔

#### (١) شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقة، أشرفي ديوبند ص:٥٨، رقم:٢٥١)

الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الوقف شرط الواقف كنص الشارع، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢-١٠

المدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع، مكتبه زكريا ديوبند٦ /٩٤٩، كراچي ٤٣٣/٤ - ٤٣٤.

(٢) ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجرة المثل. (الفتاوي الهندية، الباب الخامس من كتاب الوقف، مكتبه زكريا ديو بند٢ /٩١٤، جديد٢ /٣٨٧)

الـدر الـمـختار مع رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل، مكتبه زكريا ديوبند ٦٠٨/٦، كراچي ٤٠٢/٤.

مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، دار الكتب العلمية بيروت ١٤/٣٥٠ شبيراحمرقاسمي عفاالله عنه

سواس میں اس پہلے طریقہ پر لحاظ نہ کیا جاوے گا اور اس کا ثواب باقی نہ رہے گا۔ مثلاً غنی کوصد قہ لینا حرام ہے مگر کسی فقیر کوکوئی چیز صدقہ میں ملی اور اس نے ہدیۂ اس غنی کو دی اب اُس کے لیے حلال ہوگ گویا بید دوسری چیز ہوگئی۔(۱) بیہ مطلب ہے اس قاعدہ کا اسی طرح جومشہور ہے کہ دام دینے سے حرمت زائل ہوجاتی ہے بیتو بالکل غلط ہے۔ فقط

(امداد،جهین۱۲۹)

# مال مستفادکوہم جنس نصاب کے ساتھ ملانے کا حکم

سوال (۸۵۴): قد يم ۵۳/۲- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گزارش يه به كه يضم المستفاد إلى نصابه من جنسه "كى كيادليل به اگركوئي عديث مرفوع يا موقوف معلوم به و

(۱) عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: تصدق على بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. (صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية، النسخة الهندية ١/٠٥٠، رقم: ٢٥٠٧، ف: ٢٥٧٧)

عن عطاء بن يسارٌ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين للغني. (أبوداؤد شريف، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، النسخة الهندية ١/٢٣١، دار السلام رقم: ١٦٣٥)

قال الحافظ في الفتح: وقد أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت. (فتح الباري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية، مكتبه اشرفية ديوبند ٥/٥٥، دارالريان للتراث ٥/٢٤٣)

وقال العينى في العمدة: مطابقته للترجمة في قوله: ولنا هدية؛ لأنه التحريم يتعلق بالصفة لا بالذات وقد تغير ما تصدق به على بريرة بإنتقاله إلى ملكها و خروجه عن ملك المتصدق. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية، دارإحياء التراث العربي ١٣٥/١٣) شبيرا حمق الله عنه

تومهرباني فرماكر بحواله كتاب وباب مطلع فرماوير - بطاهس قوله عليه السلام لازكواة في مال حتى يحول عليه الحول (١) عدم وجوب مجهمين آتام كما هو قول البعض، كنز الدقائق كحاشيه يريي مديث ديلهي إن من السنة شهرًا تؤدون فيه زكواة أمو الكم فما حصل بعد ذلك فلا زكواة عليه حتى يجئ رأس الشهر رواه الترمزي. (٢) ليكناس خاکسار نے تر مذی شریف کے ابواب الز کو ۃ کوایک دفعہ سرسری نظر سے دکیجے لیا۔اس مضمون کی کوئی حدیث نہیں دیکھی ۔ باقی حضور کا سایۂ عاطفت ہم بیکسوں پر ہمیشہ دراز ہو۔

الجواب: السلام عليكم. في شرح العينى للهداية: فإن قلت ما تقول في الحديث الـذي استدل به الشافعي أ. رواه الترمذي (بسنده)عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالاً فلا زكواة عليه حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجه من حديث عمرة عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزكواة في مال حتى يحول عليه الحول. قلت: أما حديث بن عمر فإنه ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمٰن بن زيدُّ، قال الترمذي: وهو ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقال الترمذي. أيضاً وروى أيوب وعبد الله بن عمر وعير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. قلت: إنفرد الترمذي بإخراج هذا الحديث وانفرد أيضًا بالموقوف وأما حديث ابن ماجة ففيه حارثة بن محمد وقال أحمد ليس بشي وقال يحيي ثقة ولو ثبت لما كان مخالفاً لمذهبنا لأن حول الأصل حول الزيادة حكمًا قالوا: في الأولاد والأرباح والزيادة في البدن بالسمن، ثم قال في حديث إن من السنة شهرا مانصه ولم أره في الترمذي: ثم قال: إن مذهبنا في هذا الباب هو قول عثمان وابن عباس والحسن البصرى والثورى والحسن ابن صالح آه مختصراً (٣)

۱ /۱۳۸ ، دار السلام رقم: ٦٣٢)

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. (سنن الترمي، أبواب الـزكـاـة، بـاب مـاجـاء لا زكاة على المال المستفاد الخ، النسخة الهندية

<sup>(</sup>٢) كنز الدقائق، كتاب الزكاة، فصل في الغنم، مكتبه المجتبائي دهلي ص: ٩ ٥ -

<sup>(</sup>m) البناية شرح الهداية، كتاب الزكاة، فصل وليس في الفصلان والحملان الخ،

مكتبه أشرفية ديو بند ٣٥٣/٣ تا ٥٦٦

وقال محمد في موطاه بعد نقل قول ابن عمر لاتجب في مال زكوة حتى يحول عليه الحول مانصه إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى إلى قوله وهو قول أبي حنيفة وابراهيم المنخعي وفي التعليق الممجد عن ابن الهمام هكذا وقال أصحابنا: هو حديث ضعيف وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مراداً للاتفاق على خروج الأرباح والأولاد فعللنا بالمجانسة فقلنا إنما أخرج الأولا دوالأرباح للمجانسة لا للتولد فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان من جنسه وهو أدفع للحرج على أصحاب الحرف الذين يجدون كل يوم درهماً فأكثر وأقل فان في اعتبار الحول لكل مستفاد حرجاً عظيماً وهو مدفوع بالنص. اه (۱) قلت و نسب الترمذي القول بالضم الى سفيان الثه دى وأهل الكوفة و وحدت قليت و نسب الترمذي القول بالضم الى سفيان الثوري وأهل الكوفة و وحدت

قلت ونسب الترمذى القول بالضم إلى سفيان الثورى وأهل الكوفة ووجدت في حاشية الترمذى مكتوباً بخطى مانصه محمول على مال جديد لاالمنضم إلى نصاب (٢) فلادليل فيه مع قيام هذا الاحتمال ومع كون الحديث موقوفاً على الأصح اه.

ان عبارات میں آپ کے سب سوالوں کا جواب مذکور ہے۔

۲۳رجمادی الثانی سیس ایس می الثانیه ص ۱۲۹

## تتحقيق كيل وفرق

سوال (۸۵۵): قد يم ۲/۵۵ فرق كى مقدار مين اختلاف ہے كافى مين چھتيس رطل ہے ، محيط ميں سولہ رطل اور بقول ہے ، محيط مين سائھ رطل ، صحاح مين سوله رطل اور بقول اور فرق بالفتح اسى رطل قاموس مين ہے: مكيال بالمدينة يسع ثلثة أصع و يحر ك أو هو افصح أو يسع ستة عشر رطلا أو أربعة أرباع ؟ (٣)

ديوبند٣/٣٦-

<sup>(</sup>۱) مؤطا إمام محمد، كتاب الزكاة، باب المال الذي تحب فيه الزكاة، مكتبه أشرفي بكذُّ بو ديوبند ص:١٧٣-١٧٤

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد الخ النسخة الهندية ١٣٨/١-

<sup>(</sup>٣) فتح الملهم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم، مكتبه اشرفية

الجواب: شخین نے جو کعب بن عجر ہ سے صدیث روایت کی ہے اس میں جناب سرور دوعالم علیہ کارشادہ: فاحلق رأسک واطعم فرقاً بین ستة مساکین. اوراسکے بعد بیعبارت ہے۔ والفرق ثلثة أصع. (۱) ہر چند کہ غالباً بیعبارت کی راوی سے مدرج ہے مگراس پر بعد والوں سے کہ فقہاء ومحدثین ماہرین لغت وجملہ ثقات ہیں تکیر نہ ہونا مرج ہے اس کا کہ احکام شرعیہ میں جو مقد اراس کی معتبر ہے وہ تین صاع ہے۔ صاحب مرقات نے طبی سے بھی اس قول کے نقل کے بعد دوسرے اقوال کو قبل سے قبل سے نقل کیا ہے باقی دوسرے اقوال کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حسب اختلاف امکنہ بیسب اطلاقات ہیں سے محل کیا ہے باقی دوسرے اقوال کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حسب اختلاف امکنہ بیسب اطلاقات ہوتا ہے گیا رحم ہیں جائے ہوتا ہے کہ ہر جگہ جدا مقام پر اطلاق ہوتا ہے گئا رحم کی اس کی نظیر ہمارے وہ وہ بی ہے جواول مذکور ہوا۔

کیم محرم ۱۳۳۷ه( تتمه را بعه ، ۵)

# مال زکوۃ سے چندہ میں جبراوراصرار کاحکم

سوال (۸۵۲): قدیم ۵۵/۲- اس اشکال کے حل کرنے کی احقر کو ضرورت ہے کہ اگرز کو ۃ کی مَد سے چندہ طلب کیا جاوے اور اس میں کچھ دبا ؤیا اصرار سے کام لیا جاوے تو جائز ہے یانہیں؟

(۱) عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مربه وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيو ذيك هو أمك هذه قال: نعم! قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلثة أصع أو صم ثلثة أيام أو انسك نسيكة الحديث. (الصحيح لمسلم، كتاب الحج، باب حواز حلق الرأس للمحرم، النسخة الهندية ٢/١٨١، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٠١١، صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب النسك شأة، النسخة الهندية ٢/١٢، رقم: ٢٠٨١، ف: ١٨١٨)

مشكاة المصابيح، كتاب المناسك، باب ما يحتنبه المحرم، مكتبه اشرفية ديوبند ١ / ٢٣٥ . (٢) قال الطيبي: الفرق بفتح الراء مكيال يسع ستة عشر رطلاً وفي القاموس الفرق مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع ويحرك أو هو أفصح أو يسع ستة عشر رطلاً ثم قيل: وفي رواية: بفرق ذرة فيجمع بأن الفرق كان من صنفين الخ. (مرقاة المفاتيح، كتاب الاداب، باب البر والصلة، الفصل الثالث امدادية ملتان ٢٠٧/٩) شبيرا مم قاص عقاالله عنه

منشاءاشكال كاييه به كه حديث "إلا بطيب نفسه" سے صدقات ِفرض خارج ہیں كيونكه ان كو ہر طرح

ادا کرنا چاہئے خواہ طیب نفس ہویا نہ ہو؛ لہذا زکو ہ کے دباؤسے وصول کرنے میں اعانت علی الفرض ہے؟

نیز امام کو اموال ظاہرہ کی زکو ہ جبراً قہراً وصول کرلینی جائز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقات
مفروضہ میں طیب نفس شرط نہیں بعض محصلین چندہ سے گفتگو کی تو اس سے بیخلجان پیدا ہوگیا مہربانی فرما کر
حکم مسکلہ سے آگا ہی فرما کیں۔

البواب: اگرنماز فرض پر جبر جائز ہوتو کیااس کی خصوصیات غیر لاز مہ پر بھی جبر جائز ہے مثلاً میکہ فلاں مسجد ہی میں پڑھو یا فلاں امام کے پیچھے ہی پڑھو۔ جب ینہیں تواس سے معلوم ہوا کہ اصل فعل پر جبر کے جواز سے ایسی خصوصیات پر جبر کا جواز لازم نہیں آتا، پس اس قید پر جبر جائز نہ ہوگا کہ زکوۃ فلاں مصرف ہی میں دو(۱)۔ پس حدیث "لایس حل السخ" اس کو بھی عام رہی اور سلطان کوایس اختیارات من جانب الشرع حاصل ہیں غیر سلطان کواس پر قیاس کرنا مع الفارق ہے۔ وہذا فلا ہر جداً احتیارات من جانب الشرع حاصل ہیں غیر سلطان کواس پر قیاس کرنا مع الفارق ہے۔ وہذا فلا ہر جداً

(۱) فيدفع إلى كلهم أو إلى صنف (كنز) وتحته في التبيين: أي صاحب المال مخير إن شاء أعطاها جميعهم وإن شاء اقتصر على صنف واحد وكذا يجوز أن يقتصر على شخص واحد من أي صنف شاء. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند / ١٨/٢، امدادية ملتان ٩٩/١)

فيدفع المرزكي إلى كلهم أو إلى صنف أي صنف شاء يعنى أنه مخير بين الدفع إلى الكل أو إلى صنف معاصر وله أن يقتصر على واحد من أي صنف. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ١/١٤)

وللمالك أن يدفع إلى كل واحد وله أن يقتصر على صنف واحد كذا في الهداية، وله أن يقتصر على السابع في المصارف، مكتبه وله أن يقتصر على شخص واحد. (هندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٨٨/١، جديد ١٥٠/١)

الهداية مع فتح القدير، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٩/٢ ـ شبيراحمرقاسمي عفاالله عنه

# مویشی، چوپایوں کی زکوۃ کب لازم ہوتی ہے؟

سوال (۸۵۷): قدیم ۱۲۴۰ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسکہ میں کہ زید کے پاس مسکہ میں کہ زید کے پاس مولیثی از قتم بھیڑ و بکری و گائے و بھینس اس تعداد میں ہیں جن پرز کو ۃ واجب ہے مگر فروخت کے لیے نہیں ہیں جونر بچے پیدا ہوتے ہیں زراعت کے کام آتے ہیں اور مادہ بچکشی دودھ وغیرہ کے استعال میں ، اور بھیڑ اور بکری کا گوشت و غیرہ استعال ہوتا ہے علاوہ ازیں بیمولیثی سال کا نصف حصّہ اور بھی زائد الیی زمین پر چرتے ہیں جو پٹہ کی ہے اور اس زمین کا محصول مالگذاری سرکار کوادا کیا جاتا ہے اور بھی زمانہ الی ہی محصولی زمین کا پیداوار گھاس گھر پرلا کر کھلایا جاتا ہے پس ایس صورت میں کیا متذکرہ مولیثی پرز کو ۃ واجب ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا۔

الجواب: في الدر المختار: باب السائمة هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدرو النسل والزيادة والسمن (إلى قوله) لو أسامها للحم(أي للاكل) فلا زكواة فيها كما لو اسامها للحمل والركوب اه وفي (الردالمحتار لو حمل الكلاء إليها في البيت لاتكون سائمة بحر. (١)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب السائمة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٦-١٩٦٠ .

هى التي تكتفى بالرعي في أكثر السنة (كنز) وفي البحر: في البدائع لو أسامها للحم لا زكاة فيها كالحمل والركوب (إلى قوله) لأن السائمة في الفقه هي التي ترعى و لا تحلف في الأهل لقصد الدر والنسل كما في فتح القدير، فلو حمل الكلأ إليها في البيت لا تكون سائمة ..... ولا بد أن يكون الكلأ الذي ترعاه مباحًا. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب صدقة السوائم، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٧٢-٣٧٣، كوئته٢/٢١٢-٢١٣)

هي أي السائمة في عرف الفقهاء التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة ..... يشترط فيها ذلك لقصد الدر والنسل حتى لو أسامها للحمل والركوب لم يجب فيها شيئ ..... في البدائع قال: لو أسامها للحم فلا زكاة فيها (وقوله) حتى لو حمل إليها الكلاً لم تكن سائمة. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، باب صدقة السوائم، مكتبه زكريا ديوبند ١/٠١٤)

#### اس عبارت سے امور ذیل مستفاد ہوئے:

(۱) جس سال کے گزرنے پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے اس سال کے اکثر ھتے کی چرائی کا عتبار ہے۔

(۲) جبکہ مباح گھاس کھلا یا ہواور خو دروگھاس مباح ہے محصول دینے سے مملوک نہیں ہوتا۔

(م) کھانے کے لیے جو جانور پالا جاوے اس میں زکو ۃ واجب نہیں اسی طرح بار برداری یا سواری یا میں میں میں میں سے میں اس میں اس کے اس میں اس کے اس میں اس کے اس کا میں اس کے اس کا میں اس کا میں اس کے اس کی

کا شتکاری کے لیے بھی، کہ کا شتکاری بھی بار برداری کے حکم میں ہے۔اشرف علی۔

المرشوال وصياه (النور، ص٠١، رئيج الثاني ١٥٣١ه)

## مدارس کے سفیرعاملین کے حکم میں نہیں

سوال (۸۵۸: قدیم ۲/۲۵- جیسے کہ عاملین صدقات کے دیئے سے ادا ہو جاتی ہے اور بہ قائم مقام عاملین کے سمجھے جاسکتے ہیں یا وہ مال زکوۃ جب تک کہ ہمم یابانی مدرسه مزکین کی طرف سے بطور نیابت کے ستحقین پرخرچ نہ کرے زکوۃ ادائہیں ہوتی ؟

الجوب: ہاں یہی دوسری بات ہے۔(۱)

۲۰رجمادیالاولی اسسیا ہجری

→ وأما صفة نصاب السائمة فله صفات منها: أن يكون معدً اللإسامة وهو أن يسيمها للدر والنسل (إلى قوله) فإن أسيمت للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيها (إلى قوله) ثم السائمة هي الراعية التي تكتفى بالرعي عن العلف ويمونها ذلك ولا تحتاج إلى أن تعلف فإن كانت تسام في بعض السنة وتعلف وثمان في البعض يعتبر فيه الغالب لأن للأكثر حكم الكل. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، صفة نصاب السائمة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٢)

(1) ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٩/٣، كراچي ٢٧٠/٢)

أنه لا يخرج بعزل ما وجب عن العهدة بل لا بد من الأداء إلى الفقير. (البحر الرائق،

كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٢ /٩ ٦٦، كوئته٢ /١١١) →

### فقیر کوز کو ق دینے کے بعداس سے خرید لینا

سوال (۸۵۹): قدیم ۲/۲۵- کتابون کی زکو قامین اگر کتابین بی مساکین کودی جاوین

اوران مساکین سے تا جرانہ زخ سے بتراضی طرفین وہ کتب مزکیٰ خرید لے تو کوئی حرج تو نہیں؟

الجواب :صحت بیج میں کوئی شبہ ہیں باقی اگر قرائن سے معلوم ہو کہ اس نے ہمارے لحاظ سے اتی قیمت کو قبول کر لیا ہے اس صورت میں کراہت ہوگی۔

دليله حديث إرادة عمر الشتراء الصدقة و نهيه عليه السلام عنه. (١) المنتقل التابع التابع

➤ لا يخرج بالعزل عن العهدة بل لا بد من التصدق به. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند١/٩/١)

سے جزئیات حضرتؓ کے جواب کی تائید میں نقل کئے گئے ہیں؛ لیکن اب بیت کم نہیں ہے؛ بلکہ اب یہی حکم ہے کہ مدارس کے ارباب اہتمام اور ان کے ماتحت ذمہ داران اور سفراءاگر چہ عاملین کے حکم میں نہیں ہیں؛ مگر وہ لوگ معطیین اور طلبہ دونوں کے وکیل ہیں؛ اس لئے ان کے قبضہ کے بعد چندہ دہندگان کی زکوۃ اسی وقت ادا ہوجاتی ہے، معطیین کے وکیل ہونے کی وجہ معطیین کے وکیل ہونے کی وجہ معطیین کے وکیل ہونے کی وجہ سے امانتداری سے ان کی مرضی پرخرج کرنا چاہئے اور طلبہ کے وکیل ہونے کی وجہ سے ان کے قبضہ میں آتے ہی چندہ دہندگان کی زکوۃ اسی وقت ادا ہوجاتی ہے، حضرت گنگوہی خضرت مولا ناخلیل احمد صاحب، محدث سہارن پورگ اور حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی وغیرہ اکا براہل فناوی اس پر شفق ہیں اور مفتی محمد شیع سارن پورگ اور حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی وغیرہ اکا براہل فناوی اس پر شفق ہیں اور مفتی فر مالیا ہے۔ اس کی تفصیل سوال نمبر: ۸۳۵؍ میں گذر چکی ہے وہاں مراجعت فر مائیس شبیراحمد قاسی عفا اللہ عنہ فر مالیا ہے۔ اس کی تفصیل سوال نمبر: ۸۳۵؍ میں گذر چکی ہے وہاں مراجعت فر مائیس شبیراحمد قاسی عفا اللہ عنہ

(۱) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فأردت أن اشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لاتشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في صدقته كالعائد في قيئه. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته، النسخة الهندية ٢/١٠، رقم: ٢٠٤١، ف: ٩٠٠)

← الصحيح لمسلم، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، النسخة الهندية ٣٦/٢، بيت الأفكار رقم: ١٦٢٠ -

عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطابُّ حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتاعه ولاتعد في صدقتك. (أبوداؤد شريف، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، النسخة الهندية ١/٥٢٠، دار السلام رقم:٩٣٠)

وقال النووي : (قوله صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك) هذا نهيى تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشئ أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه. (النووي على هامش مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما يتصدق به، النسخة الهندية ٢/٣) شبيرا حمقا كي عقاالله عنه



# ٢/ باب العشر والخراج

# بإغات ميں عُشر كاحكم

سوال (۸۲۰): قدیم ۱/۵۵ باغات کی زکو قه کس طرح دینا چاہئے۔ آیاباغات کی پیداوار میں سے عشریا نصف عشر دینا چاہئے عام باغات جب تک تیار نہیں ہوجاتے بیچ جاتے ہیں جب تیار ہوگ پھراُن کو نہیں دیاجا تا ۔ پھر بعض لوگ باغات کی فصل فروخت کر ناچاہئے بلکہ اس کو مصارف کی فصل فروخت کر ناچاہئے بلکہ اس کو مصارف کی فصل فروخت کر ناچاہئے بلکہ اس کو مصارف زکو قامیں دیاجا ہئے۔ یافصل کی قیمت میں سے عشریا نصف عشر دینا چاہئے اگر قیمت میں سے دینا چاہئے تو آئمیس عشریا نصف عشر دینا چاہئے اگر قیمت میں سے دینا چاہئے تو آئمیس عشریا نصف عشر زکو قانہیں بلکہ چالیسواں حصّہ زکو قاہے۔ پھر حولانِ حول کی شرط الگ ہے چونکہ اکثر لوگ باغات کی زکو قاسے عافل ہیں۔ اس کے فصل جواب سے مطمئن فرماویں؟

الجواب: في رد المحتار: اختلفوا في وقت العشر في الثمار والزرع فقال أبوحنيفة ،وزفر : يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حداً ينتفع بها وقال أبويوسف عند استحقاق الحصاد وقال محمد : إذا حصدت وصارت في الجرين. (١)

(۱) شامي، كتاب الزكاة، باب العشر، مطلب مهم في حكم أراضي مصر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٣/٣، كراچي ٣٣١/٢

الحوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار، دارالكتاب ديوبند ١٥٢/١ ١٥١ أخرج أبوداؤد عن عائشة أنها قالت: هي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلي يهود خيبر فيخرضالنخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. (أبوداؤد شريف، كتاب الزكاة، باب متى يخرص التمر ٢٦٦٦، دار السلام رقم: ٦٠٦) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب خرص التمر، دار الفكر بيروت ٨٦٦٦، رقم: ٧٥٣٢)

وفي الدرالمختار: ولو باع الزرع ان قبل إدراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع اه. (١)

اِن اقوالِ مختلفہ میں میرے نز دیک امام ابو یوسف گا قول اعدل ہے۔اس بناء پر پختگی ثمرہ کے وقت جس کے پاس وہ باغ ہوا س پر عُشر واجب ہوگا۔خواہ پھل دے یا اُس کی قیمت بشرطیکہ بیع باطل نہ ہوئی ہو ورنہ بائع کے ذمہ ہوگا؛ کیونکہ اس کی ملک سے خارج نہیں ہوا اور پانی نہ دینے کو اسمیں کوئی وخل نہیں بارانی ز مین وباغ میں بھی عشر ہےاوراگر دام دے گا تو وہ ز کو ۃ روپیہ کی نہ ہوگی؛ بلکہ ق عشر کا بدل ہوگا، پس آئمیس کوئی شبہیں اورا گر کوئی ابو یوسف کا قول نہ لے تو جس قول کو لے گااس کے موافق وجوب عشر کا وقت دیکھا جاوے گا۔ ۲۲ رمحرم ۲۳ اه (امداد، ص ۱۵۷)

 → (في الذخيرة: وقت وجوب العشر عند ظهور الخارج) وفي الينا بيع: قال أبوحنيفة وزفرُّ: يتعلق الوجوب بالثمار إذا بلغت حدًا ينتفع بها، وقال أبو يوسفُّ: عند الادراك. وفي الينابيع: وقت الجذاذ وقال محمدٍّ: عند استحكامه وتصفيقه وحصوله في الحظائر. (الـفتـاوي التـاتـارخـانية، كتـاب الـعشـر، الـفصل الرابع في معرفة وجوب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٥٨٦، رقم: ٢٩٩١)

المحيط البرهاني، كتاب العشر، الفصل الرابع في معرفة وقت وجوب العشر، المجلس العلمي بيروت٣/٣٤، رقم: ٥٤٩٧

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٦/٣، کراچی۲/۳۳۳

ولو باع الأرض مع زرعها أو هو فقط بعد الإدراك من مسلم فالعشر على البائع وقال محمدٌ: على المشتري ولو لم يدرك كان على المشتري إتفاقًا؛ لأنه انتهى على ملكه. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ١/٥٥٥)

وإذا باع الأرض العشرية وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاصة فعشره على البائع دون المشتري ولو باعها والزرع بقل أن فصله المشتري في الحال يجب على البائع ولو تركه حتى أدرك فعشره على المشتري. (الهندية، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٨٧/١، حديد ٢٤٩/١) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

# آبیاشی کی ہوئی زمین کاعشر

سوال (۸۲۱): قدیم ۱/۵۵- زیدایک شخص کی زمین میں زراعت کرتا ہے اور مبلغ پانچ روپیہ دوآنہ فی بیگہ کرایداں شخص زمین دارکو دیتا ہے اور زید کو بھی آبپاشی ہرسال کرنی پڑھتی ہے آئمیس جوغلہ پیدا ہوگا اسکی زکو ہ کس قدراور کس طرح دے۔

**الجواب:** في ردالمحتار ويجب (العشر) في مسقى السماء وسيح ونصفه في مسقى غرب ودالية وفي كتب الشافعية أوسقاه بماء اشتراه وقواعدنا لاتأباه ولو سقى سيحاً وبألة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلثة أرباعه آه. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر آبیا شی پانی خرید کرکرتا ہے تو بیسواں حسّہ پیداوار کا دے اور اگر مفت کے پانی سے کرتا ہے تو کنویں سے آبیا شی کرنے میں جسی بیسواں حسّہ دے اور نہر سے کرنے میں دسواں حسّہ دے جبکہ زمین عشری ہو یعنی کسی کا فرسے نہ لی گئی ہو، اور جس سال آبیا شی نہ کرنی پڑے اس سال دسواں حسّہ دے اور جودوسم کی آبیا شی ہوتو جو غالب ہے اس کا اعتبار ہے اور اگر دونوں مساوی ہوں تو گل میں ایک بیسواں حسّہ اور ایک چالیسواں حسّہ دیا جائے گا۔

(۱) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٥٦٦ تا ٢٦٩، كراچي ٣٢٦/٢ تا ٣٢٨،

يجب (العشر) في عسل أرض العشر ومسقي سماء وسيح ..... ونصفه في مسقي غرب ودالية (كنز) وفي البحر: اي ويجب نصف فيما سقي بالة للحديث ..... وإن سقى بعض السنة بالة والبعض بغيرها فالمعتبر أكثرها وإن استويا يجب نصف العشر نظرًا للفقراء، وظاهر الغاية وجوب ثلاثة أرباع العشر. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٢ / ٢١ ٤ ، كوئته ٢ / ٢٣٧ - ٢٣٨)

أخرج البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا وما سقى بالنضح نصف العشر. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما ليسقى من ماء السماء، النسخة الهندية ١١/١، رقم: ٢٠١١) →

## زمینداریا کا شدکار پروجوب عشر کی تحقیق

سوال (۸۲۲): قدیم ۵۸/۲۸- زیدگی زمین کاعمرو۵امن غلّه فی بیگه ہرسال دیکرزراعت کرتا ہے باقی غله آپ لے لیتا ہے۔ اور زیداس غله سے دورو پیددوآنه فی بیگه سرکارکو دیتا ہے تو زیدائس غله کی زکو قریس طرح دے۔؟

الجواب: في الدرالمختار: والعشر على الموجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم. وفي الحاوى وبقولهما نأخذ قلت ولكن أفتى بقول الإمام جماعة من المتأخرين إلى ان قال لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غرامًا ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغى العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنهم في زمننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولاشئى عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وان المستأجر ليس عليه سوى الأجرة، فإن أجرة المثل تزيد أضعافاً كثيرة كما لايخفي فإن أمكن أخذها لأجرة كاملة يفتى بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذى لايقول به أحد والله تعالى اعلم آه. (1)

→ فيما سقته السماء أو سقى سيحا أو أخذ من ثمر جبل العشر (ملتقي) وفي الدر المنتقي: ويجب فيما سقي بغرب أي ولو كبير أو دالية أي دو لاب أو سانية هي ناقة يستسقى عليها وفي كتب الشافعية: أو سقاه بما اشتراه، وقواعدنا لا تأباه نصف العشر لكثرة المؤنة، ولو سقى سيحا وبآلة يعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه. (ملتقي الأبحر مع الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب زكاة الخارج، دار الكتب العلمية بيروت المنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب زكاة الخارج، دار الكتب العلمية بيروت

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، قبيل مطلب: هل يجب العشر على المختار عين، مكتبه زكريا ديو بند ٢٧٦/٣- ٢٧٧٠، كراچي ٣٣٤/٢ـ شيراحم قاسم عفا الله عنه

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر موجر پوری اجرت لے اور مستاجر کے پاس بہت کم بچے تو عشر موجر کے ذمہ ہے؛ چونکہ ہمارے کے ذمہ ہے اور اگر موجر اُجرت کم لے اور مستاجر کے پاس زیادہ بچے تو مستاجر کے ذمہ ہے؛ چونکہ ہمارے دیار میں اُجرت کم لی جاتی ہے؛ اسی لیے میں وجوب عشر علی المستاجر پر فتو کی دیا کرتا ہوں ، ہاں اگر کسی جگہ پوری اُجرت کی جاوے جس میں زمیندار عشر بخو بی ادا کر سکتا ہوتو اس وقت وجوب عشر علی الموجر پر فتو کی ہوگا۔ صورت مسئولہ میں اُجرت اور پیداوار کی نسبت معلوم نہیں اس لیے حکم میں تعین نہیں کی جاسکتی ۔ واللہ اعلم صورت مسئولہ میں اُجرت اور پیداوار کی نسبت معلوم نہیں اس لیے حکم میں تعین نہیں کی جاسکتی ۔ واللہ اعلم المدن جا اسکتاں ا

# عشرى زمين كي شخقيق

سوال (۸۶۳): قدیم ۱۹/۲ه- عشری زمین کے متعلق جو پچھ حضور کی تحقیق ہو مفصل تحریر فرمائی جاوے؟

البواب : حاصل مقام کا یہ ہے کہ جوزمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں اوراُن کے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں۔ار ٹا اوشراء وہلم جراً وہ زمینیں عشری ہیں (۱)

(۱) وما أسلم أهله طوعًا أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة أيضًا بإجماع الصحابة عشرية؛ لأنه أليق بالمسلم. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديو بند٦/١٦، كراچي ١٧٦/٤)

كل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر؛ لأن الحاجة إلى إبتداء التوظيف على المسلم والعشر أليق به لما فيه من معنى العبادة. (هداية، كتاب السير، باب العشر والخراج، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٠٩٥)

وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها طوعًا. وفي الحجة: بلا قتال ولا دعوة إلى الإسلام فإنها تكون عشرية. (الفتاوى التاتار حانية، فإنها تكون عشرية وكذلك كل أرض فتحت الغانمين فهي عشرية. (الفتاوى التاتار حانية، كتاب العشر، الفصل الخامس في معرفة أرض العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٧/٣، رقم: ٤٣٩٤)

أرض العرب عشرية .....و كذا البصرة وكل ما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين. (ملتقي الأبحر على هامش، مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب العشر والخراج، دار الكتب العلمية بيروت ٢/٢٥٤-٤٥٧)

اور جودرمیان میں کوئی کا فرما لک ہوگیا تھا وہ عشری نہرہی (۱) اور جس کا حال کیچے معلوم نہ ہواوراس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاوے گا کہ مسلمانوں ہی سے حاصل ہوئی ہے بدلیل الاستصحاب پس وہ بھی عشری ہوگی (۲) وقدرالعشر معروف فقط

۸ارمخرم ۲۲ساه (تتمهاولی، ۲۵۰)

## هندوستان کی زمین عشر وخراجی کی تحقیق

س وال (٨٦٨): قديم ٨٥٩/٣- مندوستان كى زمين بحالت موجوده خراجى ب ياعشرى جب گورنمنٹ برطانیہ نے بعد غدر کے سلطنت کی باگ اپنے قبضہ واقتد ارمیں کی تھی تواس وقت اعلان عام کیا تھا کہ تمام اراضی ضبط کر لی گئی اور کسی کاحق نہیں ہے۔اگر صاحب اراضی دعویٰ کر کے ثبوت پیش کر ہے تو اس کوحسب تجویزِ حاکم دی جاوے گی۔ چنانچہ جن مالکان اراضی نے دعویٰ کرکے بینہ قائم کیے اُن کووہی اراضی یا بعوض اُن کے دیگر اراضی عطا ہوئی اور بعض کو سی امر، صلہ میں زمین عطاء ہوئی اور مالگزاری سرکاری جوسالانه زمینداروں سے بادشاہ وقت لیتا ہے مقرر کردی اور بعض کومعاف کردی؟

(١) ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني يريد به ذميًا غير تغلبي وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة (الهداية) وفي الفتح: فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية فتصير على حالها ذكره التمرتاشي كما إذا أسلم هو واشتراها منه مسلم آخر. (الهداية مع فتح القدير، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٩/٢)

فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها..... وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها أو عشرية صارت خراجية أن استقرت في ملكه عنده.

(البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢ ١٤، كوئثه ٢٣٨/٢-٢٣٩)

(٢) الفائدة الثالثة في الاستصحاب وهو كما في التحرير: الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه (وقوله) ومما فرغ عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له: ولا شفعة له الا ببينة. (الأشباه والنظائر، القاعدة الثالثه، قبيل القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٢٣/١، جديد ٢٢٣/١) شبيراحمة قاسمي عفا الله عنه

(۲) برتقد ریو جوب عشریا نصف عشر کا شتکار پرعشریا نصف عشر واجب ہوگایا زمیندار پر۔ کا شتکار وہ ہے

جوز مین کی جمله خدمت کرتا ہے اور ما لک اراضی تعنی زمیندارات سے نصف یا ثلث پیداوار کا به حیثیت شرا اَطَاجِنْس پِیداوار سے یاغیرجنس سے لیتا ہے اور سر کاری مالگزاری زمیندارا داکرتا ہے؟

رسل کسی گاؤں کے بعض ھے اراضی کی پیداوار کا دارومدارصرف آسانی پانی پر ہے اور اسکی آبیاشی نہیں ہوتی اور بعض ھے اراضی کی پیداوار کا دارومدارصرف آسانی پانی پر ہے اور اسکی آبیاشی نہیں ہوتی اور بعض ھے اراضی کی آبیاشی جا ہات و تالاب وغیرہ سے ہوتی ہے اور بعض ھے اراضی کی پیداوار بارش و آبیاشی دونوں سے ہوتی ہے۔ لیمی صرف بارش پر اکتفاء کرنے سے پیداوار کم ہوتی ہے اور اگر اس میں آبیاشی کردی جاوے تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس اراضی کی آبیاشی ہوا کرتی تھی مگروقت پر بارش ہونے سے آبیاشی کی ضرورت رفع ہوجاتی ہے تو اِن تمام صور توں میں بر تقدیر وجوبِ عُشر ،عشر واجب ہوگا ..... یا نصف عشر ؟

**الجواب**: (۱) ضبط کرنے کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک قبضہ مالکا نہ۔اگریہ ہواہے تو وہ اراضی عشری نہیں رہیں۔

دوسراقبضه ملِکانه وحاکمانه و منتظمانه اوراحقر کنز دیک قرائن قویه سے اسی کوتر جی ہے۔ اگراییا ہوا ہوتو اراضی عشریه بحالها عشری رئیں البتۃ اگر پہلے سے وہ ارض عشری نہتھی یاسر کارنے کوئی دوسری زمین اس کی زمین کی عوض میں دیدی یاکسی صله میں اس کوکوئی زمین دی سوچونکه وہ دینے کے قبل استیلاء سے سر کار کی مِلک ہوگئ تھی (۱) لہٰذاوہ عشری نہ رہی۔

(۱) وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها؛ لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب (إلى قوله) أن الاستيلاء ورد على مال مباح فينعقد سببًا للملك دفعًا لحاجة المكلف. (هداية، كتاب السير، باب استيلاء الكفار، مكتبه أشرفية ديوبند ٢/٥٨٠-٥٨١)

لو استولى كفار الترك والهند على الروم واحرزوها بالهند ثبت الملك للكفار الترك ككفار الهند كما في الخلاصة ..... لاستيلائه على مباح أي فيملكه هو بمباشرة سببه كا لاختطاب والاصطياد. (شامي، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار، مكتبه زكريا ديوبند 777/7، كراچي 4/6 ٥ ١ - ١٦)

مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب استيلاء الكفار، دار الكتب العلمية

(٢) والعشر على الموجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم وفي الحاوى وبقولهما نأخذ وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصّه. درمخار(١)

اس سے معلوم ہوا کہا گرز مین کرایہ پر ہے تو بقول مفتیٰ بہ کا شتکار پر ہے۔اورا گر بٹائی پر ہے اور تخم بھی کا شتکار کا ہے، تو زمینداراور کا شتکار دونوں پراپنے حصّہ کی قدر ہے۔

(m) ويجب (أي العشر)في مسقي سماء أوسيح كنهر إلى قوله ويجب نصفه في مسقي غرب أي دلو كبيرو دالية أي دو لاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أوسقاه بماء

(١) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ۲۷٦/۳ تا ۲۷۸، کراچی ۲۷۲/۳–۳۳۰

ويجب على الموجر عنده وعند هما على المستأجر (وقوله) وفي المزارعة على قولهما فالعشر عليهما بالحصة وعلى قوله على رب الأرض؛ لكن يجب في حصته في عينه وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ١٣/٣، كوئته٢/٢٣٧)

هندية، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٧٨، جديد ١/٨٤١ – ٢٤٩ ـ

وإن دفع أرضه العشرية مزارعة إن كان البذر من قبل الحامل فعلى قياس قول أبي حنيفة يكون العشر على صاحب الأرض كما في الإعارة وعندهما في الزرع كما في الإجارة، وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض كان العشر على صاحب الأرض في قولهم ..... فإذا استأجر أرضًا عشرية فزرعها فالعشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة، وقال أبويوسفٌ، ومحمدٌ يجب العشر على المستأجر. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر، مكتبه زكريا ديو بند ٢٨١/٣، رقم:٣٧٧ - ٤٣٧٨)

حانية على الهندية، كتاب الزكاة، فصل في العشر، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٧٧٧، حدید ۱۹۹۱\_

المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر، المجلس العلمي ۲۸۰/۳ رقم: ۲۹۳٤ ـ اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولوسقى سيحاوبالة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلثة أرباعه. درمختار . (١) قُلت واختلف الترجيح والاحتياط في الثاني.

اس سے معلوم ہوا کہ بارانی زمین میں عشر ہے اور آبیا شی جا ہوتالا ب میں نصف عشر ، اور جس زمین کی آبیاشی دونوں طرح ہوتو اس میں غالب کا اعتبار ہے۔اورا گر دونوں برابر ہوں تو نصف پیداوار میں عشر اورنصف میں نصف عشر۔

٧٢رمحرم ٣٣٣ هه( تتمه ثالثه، ص٠١)

(١) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥/٣ تا ٢٦٨، كراچي ٢/٦٢٣ تا ٣٢٨\_

أخرج البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا و ما سقى بالنضح نصف العشر. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء، النسخة الهندية ١/١٠٠،

يجب (العشر) في عسل أرض العشر وسقى سماء وسيح ..... ونصفه في مسقي غرب ودالية (كنز) وفي البحر: أي ويجب نصف العشر فيما سقى بآلة للحديث ..... وإن سقى بعض السنة بآلة والبعض بغيرها فالمعتبر أكثرها، وإن استويا يجب نصف العشر نظرًا للفقراء وظاهر الغاية وجوب ثلاثة أرباع العشر. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٢ /٣١ ٤ - ١٦ ، كو ئڻه٢ /٣٧ - ٢٣٨)

فيـمـا سـقتـه السماء أو سقى سيحًا أو أخذ من ثمر جبل العشر (ملتقي) وفي الدر المنتقى: ويجب فيما سقى بغرب أي دلو كبير أو دالية أي دو لاب أو سانية هي ناقة ليستسقى عليها، وفي كتب الشافعية: أو سقاه بما اشتراه، وقواعدنا لاتأباه نصف العشر لكثرة المؤنة، ولو سقى سيحًا وبآلة يعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه. (ملتقي الأبحر مع الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب زكاة الخارج، دار الكتب العلمية بيروت ٧/٧١ تا ٣٢٠) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

# افيون كے عشر ميں قيمت دينے كى تحقيق

سوال (٨٦٥): قديم ٢٠/٢- افيون كي زكوة ميں افيون مثل غله كے دينا جا سبّے يا قيت پر۔ اگر قیمت پر دینا چاہئے تو کس حساب سے واضح رائے عالی رہے کہ افیون کا فروخت گورنمنٹ میں ہوتا ہے کسی کوافیون دینابطریق ز کو ة ملک اودھ میں بوجہ جرم ممکن نہیں۔

**الجواب**: قیت بھی دیدیناجائزہے۔(۱)

۲۸ روسیج الثانی اسسیاره (حوادث، ۱۹ ۱۰، ۲۰۱۶)

(١) وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مكتبه زكريا ديوبند ٢١١٠/٣ ٢١١٠، كراچي ٢٨٥/٢-٢٨٦)

ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر كذا في الهداية. (هندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث، مسائل شئ، مكتبه زكريا ديوبند قدیم ۱/۱۸۱، جدید ۲۲۳۱)

الهداية، كتاب الزكاة، باب صدقة السوائم، فصل وليس في الفصلان، مكتبه أشرفية ديوبند ١٩٢/١ -

وأما صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج؛ لأنه عشر الخارج أو نصف عشره وذلك جزء ٥ إلا أنه واجب من حيث أنه مال لامن حيث أنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، أما صفة الواجب في زكاة الزروع، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٨١)

يجوز دفع القيمة في الزكاة وكذا في العشر والخراج وزكاة الفطرة والنذر والكفارة غير العتاق. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الزكاة، دفع القيمة في الزكاة، مكتبه أشرفية ديوبند٢/٢٦)

أخذ القيمة مكان المنصوص عليه في الزكوات والصدقات والعشور والكفارات جائز عندنا. (كفاية على فتح القدير، كتاب الزكاة، فصل وليس في الحملان والفصلان، مكتبه زكريا ديوبند٢/٥١) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

# سرکاری محصول کی ادائیگی سے عشر کا ساقط نہ ہونا

سوال (۸۲۲): قدیم ۱۰۴۳ زمین عشری کی مالگزاری سرکاری اداکر نے سے جیسے کہ جناب مولوی قاری عبد الرحمٰن صاحب محدث پانی پی اور حضرت مولا ناشخ محمد صاحب تھانوی کی تحقیق تھی عشر ادا ہوجا تا ہے یا نہ معاملہ احتیاط تو ظاہر ہے کہ مستحقین کو علیحدہ دے مگر قول مضبوط آپ کے نزدیک کونسا ہے۔؟

الجواب: ہم کوتو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ادائمیں ہوتا جیسے اکم ٹیکس سے ذکو قادائمیں ہوتی (۱) باتی ان حضرات کے ارشاد کا مبنی معلوم نہیں۔

(حوادث، ص١٩، ج١٠٦)

(۱) فأما ما يأخذ سلاطين زماننا هؤلاء الظلمة من الصدقات والعشور والخراج والحرية فلم يتعرض له محمد في الكتاب و كثير من أئمة بلخ يفتون بالأداء ثانيًا فيما بينه وبين الله تعالى كما في حق أهل البغي لعلمنا أنهم لا يصرفون المأخوذ مصارف الصدقة وكان أبوبكر الأعمش يقول: في الصدقات يفتون بالإعادة فأما في الخراج فلا. (المبسوط للسرحسي، كتاب الزكاة، قبيل زكاة الغنم، دار الكتب العلمية بيروت ١٨٠/٢)

كفاية على فتح القدير، كتاب الزكاة، فصل وليس في الحملان والفصلان، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٢ ٥-

أخذ البغاة والسلاطين الجائرة زكاة الأموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف المأخوذ في محله الأتى ذكره وإلا يصرف فيه فعليهم فيما بينه وبين الله تعالى إعادة غير الخراج. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مطلب فيما لو صادر السلطان جائرًا، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٣، كراچي ٢٨٨/٢ -٢٨٩)

ولو أخذ العشر والخراج والزكاة بغاة لم يؤخذ أخرى (كنز) وفي البحر: قال في الهداية: وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراء ولا يصرفونها إليهم ..... وكذا الدفع إلى كل جائز لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، فصل في الغنم، مكتبه زكريا ديوبند٢/٩٨٦، كوئنه٢/٢٢)

# مسكة عشرمين بهشتى زيوراور"علاج القحط والوباء" كى عبارت مين تعارض

سوال (۸۲۷): قدیم ۱/۲۲ - ''بہتی زیور' حسّہ سوم، ۳۹ میں ہے(۱) اگر کھیت کو سینچنانہ بڑے فقط بارش کی پانی سے پیداوار ہوگئ یا ندی اور دریا کے کنارے پر ترائی میں کوئی چیز بوئی اور بے سینچ پیدا ہوگئ تو ایسے کھیت میں جتنا پیدا ہوا ہے اس کا دسواں حسّہ خیرات کر دینا واجب ہے الخ اور اگر کھیت کو پر چلاکر کے یاکسی اور طریق سے سینچا ہے تو پیداوار کا بیسواں حسّہ خیرات کرے ۔ فقط

اس سے معلوم ہوا کہ نہری اور بارانی کھیت میں دسواں حسّہ واجب ہے اور چاہی میں بیسواں اورعلاج القط والوباً میں مرقوم ہےاگر بارانی ہوتو دسواں اورا گر چاہی یا نہری ہوتو بیسواں حصّہ واجب ہے، اب عرض بیہ ہے کہ تھم علاج القط میں نہری کا حکم صراحناً بیسواں حصّہ مرقوم ہے اور عربی کتابوں سے نہری کا حکم دسواں حصّہ معلوم ہوتا ہے۔

کما فی القدوری: العشر و اجب سواء سقی سیحاً أو سقته السماء ازیں سواء. (۲) رسینی السیماء ازیں سواء. (۲) گرسی کا سباب اس عرضداشت کے جواب سے ممتاز فرمانا(۱) سینی سے کیا مراد ہے؟ (۲) گرسی کا سباب گرستی کے معنی کیا ہیں؟

الجواب: یکھ تعارض نہیں جس نہری میں دسواں لکھا ہے وہ وہ ہے جس میں سینچنا لینی آبیاشی کرنا اور قبت دینا نہ پڑے؛ چنا نچہ بہتی زیور کی پہلی عبارت میں اسکی تصریح ہے اور جس نہری میں بیسواں حصّہ لکھا ہے مرا داس سے جس میں آبیاشی کرنا پڑے یا پانی کی قبت دینا پڑے گرستی کے معنی ''اثاث المبیت'' (۳)

 <sup>→</sup> محمع الأنهر، كتاب الزكاة، فصل في الخيل، قبيل باب زكاة الذهب والفضة والعروض،
 دارالكتب العلمية بيروت ٢/١ ٣٠٣-٣٠٠

<sup>(</sup>۱) بهتتی زیور، پیداوار کی زکوة کابیان ، کتب خانه اختری سهارن پور حصه: سوم ، ص: ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٢) المختصر القدورى، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع الثمار، مكتبه امدادية ديوبند ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) فيروزاللغات، كتب خانه چوڙي والان د بلي ص: ٨٠٥\_

اور عشر کا لفظ عربی کتابوں میں بعض اوقات عام معنی میں آتا ہے عشر ونصف عشر دونوں کوشامل ہے (۱) درمختار میں تفصیل مذکورموجود ہے۔ (۲)

رجب ۱۳۳۷ هجری (تتمه خامسه، ۱۲۰)

#### وجوب عشر کے مسئلہ میں سر کا ری زمین کا کیا حکم؟

سوال (۸۲۸): قدیم ۱۱/۲ – علاقہ پنجاب میں سرکارنے پچھاراضی نہر کے پانی پرآباد کی ہے۔ اس اراضی کی ابتدائی حالت بیتھی کہ ایک جنگل بیابان تھا سوائے گھاس کے پچھ پیداوار نہ ہوتی تھی پچھ لوگ اپنے مولیثی اس جنگل میں چرایا کرتے تھے اور سرکارکا رکو پچھ نقد اس کے معاوضہ میں دیدیا کرتے تھے۔ جب سرکارکا ارادہ نہرکا پانی لاکر اُس اراضی کوآباد کرنے کا ہوا تو وہاں کے باشندوں کو کہا کہ تم اس اراضی کوآباد کر وانہوں نے کہا کہ ہم سے بھیتی کا کا منہیں ہوسکتا ہے تو سرکارنے باہر سے لوگوں کو بلاکر اس اراضی کوآباد کر ایاباس وقت وہاں پرمختلف ملکوں کے لوگ آباد ہیں۔ بندہ خاکسارکا بھی پچھ تعلق وہاں پر ہے سرکارنے وہ کرایا اِس وقت وہاں لوگوں کو موروثی کردی ہے اور پچھ لگان نقد مقرر شدہ ششاہی یا سالانہ کا شتکاروں سے لیتی ہے اراضی فی الحال لوگوں کوموروثی کردی ہے اور پچھ لگان نقد مقرر شدہ ششاہی یا سالانہ کا شتکاروں سے لیتی ہے

(۱) هو (العشر) واحد الأجزاء والمراد به هنا ما ينسب إليه لتشمل الترجمة نصف العشر. (شامي، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديو بند٣/٣٢، كراچي ٣٢٥/٢)

والمراد بالعشر ما ينسب إليه كمامر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مرعلى العاشر. (شامي، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٣/٣، كراچى ٣٣٩/٢)

(۲) وتجب نصفه في مسقي سماء وسيح كنهر (وقوله) ويجب نصفه في مسقي غرب أي دلو كبير و دالية أي دو لاب لكثرة المؤنة، وفي كتب الشافعية: أو سقاه بما اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقي سيحًا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥٢٣ تا ٢٦٥، كراچي ٣٢٦/٣ تا ٣٢٨)

الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب زكاة الخارج، دارالكتب العلمية بيروت ٣١٧/١ تا ٣٠٠- شبيراحرقاسي عفاالله عنه

اور ما لک خودسرکار بنی ہوئی ہے۔ جب سے وہ اراضی آباد ہوئی ہے سب کا شنکار وہاں کے اس کی آمدنی سے عشر برابرادا کرتے رہے جیسے اور ملکوں میں پنجاب ہندوستان میں عشر نکالا جاتا ہے اور اس عشر کو برابر لوگ واجب سجھتے رہے؛ لیکن کچھ عرصہ سے ایک مولوی صاحب نے فتو کی دیا کہ بیاراضی سلطانی ہے اس میں نہ عشر واجب ہے نہ خراج نقل فتو کی حسب ذیل مکتوب ہے۔

أراضي المملكة والحوز لاعشرية ولا خراجية لاشئى على زراع الأراضي السلطانية من عشر أو خراج سوى الأجرة (درمختار) قلت وهذا نوع ثالث يعنى لاعشرية ولاخراجية من الأراضى تسمى أرض المملكة وأراضى الحوز وهومامات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال أو فتح عنوة وأبقى للمسلمين الى يوم القيامة وحكمه على ما في التاتار خانية أنه يجوز للامام دفعه للزارع بأحد الطريقتين إمّا بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة و اعطاء الخراج وإمّا باجارتها لهم بقدر الخراج في كون الماخوذ في حق الامام خراجاً ثم إن كان دارهم فهو خراج موظف وإن كان بعض الخراج فخراج مقاسمة واوما في الإكراه فأجرة لاغيره لاعشر ولاخراج فلما دل الدليل على عدم لزوم المؤنتين العشر والخراج في أراضي المملكة والحوز كان الماخوذ منها أجرة لاغير. اه مافي الدرالمنتقى ملخصاً قلت فعلى هذا لاشئى على زراعها من عشر او خراج. شامى ج ثالث ، ص ٣٩٥. (١)

از مسائل مسطوره بالامستفادگردید که زمینهائے سلطانیہ یعنی مالکان سوائے سلطان ندارند نه عشری نه خراجی . فقطاه فتو کی فدکوره بالاایک اورمولوی صاحب کی خدمت میں جھیجا تھاانہوں نے حسب ذیل جواب لکھا:

نقل جواب: ایک روایت شامی باب الرکاز میں بیدیکھی گئ۔

واحترز به عن داره وأرضه وأرض حرب إلى أن قال فإن أرضها (دار الحرب) ليست أرض خراج وعشر الخ.(٢)

<sup>(</sup>۱) رد الـمحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب: لاشئ على زرّاع الأرض السلطانية من عشر أو خراج، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٢/٦ - ٢٩٤، كراچي٤ / ١٧٩ - ١٧٩ للأرض السلطانية من عشر أو خراج، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٢/٣ كراچي٢٠/٢ - ٣٢٠ (٢) شامي، كتاب الزكاة، باب الركاز، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٧/٣، كراچي٢٠/٢-

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان وغیرہ اراضی دارالحرب میں عشر اور خراج کچھ نہیں سے۔ ملک سندھ میں ایک مولوی صاحب ہیں انہوں نے حکم میں لکھا ہے کہ اراضی فدکورہ بالا میں عشر واجب ہے مثل اراضی پنجاب و ہندوستان کے اور فتو کی فدکورہ بالا کی عبارت کو اراضی مصر وشام کے ساتھ مختص کرتے ہیں، لیعنی شامی نے جو کچھ لکھا ہے وہ اراضی مصر وشام کی بحث ہے عام نہیں اور شامی کی بعض عبارات سے وجوب عشر ثابت کرتے ہیں، طوالت کی وجہ سے اس فتو ہے کی عبارت کو قتل نہیں کیا۔ فقط

حضور والا کی خدمت عالیہ میں ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ اراضی مذکورہ بالا میں عشر واجب ہے یانہیں؟ علاوہ اس اراضی کے ہندوستان و پنجاب کی زمین کا کیا حکم ہے۔ عشری ہے یاخرا جی ہے پہلے فتو کی کی عبارت کا اور شامی باب الرکاز کی روایت کا کیا مطلب ہے بحوالہ کتب معتبرہ مفصل جواب سے سرفراز فرمایا جاوے؟

**الجواب**:اراضی سلطانیه کاوه حکم اس لیے ہے کہ وہ بیت المال یاعامۃ المسلمین کی ہے۔

كما في رد المحتار: وهذا نوع ثالث يعنى لاعشرية ولاخراجية من الأراضي تسمى أرض المملكة وأراضي الحوز وهومن مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال أوفتح عنوة وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة (ص ٣٩٥، ج ٣) (١)

اوراراضی مٰدکورہ فی السوال ایسی نہیں پس اس حکم پر حکم مٰدکور کی بناء ہی جائز نہیں۔ پھرخو داراضی مٰد کورہ کے اس حکم میں بھی کلام ہیں۔

كما قال في ردالمحتار و بأنّ الملك غير شرط فيه بل الشرط ملك الخارج المي قوله فالقول بعدم الله فكان ملك الأرض وعدمه سواء كما في البدائع ثم إلي قوله فالقول بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض يحتاج الى دليل خاص ونقل صريح الخ ٣/٣٩٣. (٢)

<sup>(</sup>۱) شامي، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٤/٠، كراچي ١٧٩/٤\_

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب أراضي المملكة والحوز،

مكتبه زكريا ديو بند٦ /٩٣/، كراچي ١٧٨/٤-

خصوصاً صاحبین کے قول پر کہ عشر مالک پیداوار پرہے مالک زمین پڑہیں۔

كما في ردالمحتار: قلت فعلى هذا لاشئى على زارعها من عشر أوخراج إلا على قولهما بان العشر على المستأجر كما مر في بابه ، ص ٣٩٥، ج٣) (١)

اورباب مذکورہ میں ہے:

"وفي الحاوي القدسي وبقولهما نأخذ"ج٢،٩٨٨ (٢)

اوربعض جزئیات سے جوشبہ سقوط عندها کا ہوتا ہے تو اسکی بناء یہ ہے کہ انہوں نے اُجرت کوخراج کہاہے مکر رخراج کو داجب نہیں کہا۔

كما في ردالمحتار: وأما على قولهما فالظاهر أنه كذلك لِما علمت من أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه لأنه خراج في حق الإمام ١٩/٢. (٣)

پس ثابت ہوگیا کہ ان عبارتوں ہے اس پر استدلال نہیں ہوسکتا، پھر جس اراضی پرخراجی کی تعریف صادق آوے اس پر عشر ہے؛ البتہ در عقار باب الرکاز کی عبارت مشعر ہے عدم وجوب عشر وخراج کو۔ مگریہ موقوف ہے دارالحرب ہونے پر اوراس میں گنجائشِ کلام ہے۔

۲۲ ررمضان ۲۲سیاه (تتمه۵، ۲۰ ۳۰)

(۱) شامي، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج، مطلب لا شئ على الفلاح لو عطلها، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٤/٦، كراچي ١٧٩/٤-

(۲) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٢/٧٧/، كراچى ٣٣٤/٢

(۳) رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مطلب: هل يجب العشر على المزارعين، مكتبه زكريا ديو بند٣/٢٧٨، كراچي ٣٣٥/٢-

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

### ان سبریوں میں عشر کا حکم جو کرایہ کے باغ میں پیدا ہو؟

سوال (۸۲۹): قدیم ۲۴/۲۴ - از شم تر کاری با جازت صاحب باغ اگرزراعت کرده شود مثل میشود یاند؟ میتهی و با ذنجان وکدووتری و مرچ وغیره وغیره شرعاً برآن هم چیز یے عشر لا زم می شودیاند؟

اگر شوداز قیمت آن یاازنفس آن داده میشود آب جاه می باشد اگر آب تالاب می باشد چه هم ست مثلاً کسے کدام باغ رابا جاره گیرد باین شرط که تمام ثمره درخت را تا یک سال باجاره گرفت وقدرے قدرے دران باغ زمین خالی ہم باشد بخوشی ورضائے مالکِ باغ دران زراعت ترکاری ہم کردازان باغ ہر چه فائده شودیا نقصان؟ مقدار مبلغ حصول از باغ عشر داده میشودیا زکو قاموافق شرع باید داد تھم شرع را بیان فرمائید۔

الجواب عشرلازم ميشودخواه از قيت د هنديا ازعين آن (۱) وآب تالاب وآب جاه يكهم دارد

سوال کا ترجمه: مالک باغ کی اجازت سے اگرتر کاری کی قبیل سے کو <del>کی چیز بوئی جائے ،مثلاً میتھی ،</del> بیگن ، کدو، ترکی اور مرچ وغیر ہ تو شرعاً ان چیز وں پر بھی عشر لازم ہوگا یانہیں ؟

اگرلازم ہوگا تو کنویں کے پانی کی صورت میں ان کی قیمت سے یابعینہ انہی چیزوں سے عشر ادا کیا جائے گا؟ اوراگر تالا ب کا پانی ہوتو کیا حکم ہے؟ مثلاً کوئی شخص کوئی باغ کرایہ پر لے اس شرط پر کہ درخت کے تمام بھلوں کو ایک سال تک کرایہ کے عوض لے لے گا اور تھوڑی تھوڑی زمین اس باغ میں خالی ہوتو مالک باغ کی خوثی واجازت سے اس میں ترکاری کی کھیتی بھی کرے، تو اس باغ سے جو کچھ فائدہ یا نقصان ہو باغ کے پیداوار کی کل مقدار سے عشر دیا جائے گایا شریعت کے موافق زکوۃ دینی چاہئے؟ حکم شرعی بیان فرمائیں۔

جواب کا ترجمه :عشر لازم ہوگا خواہ قیمت سے دیں یا بعینہ ان چیزوں سے،اور تالاب کے پائی اور کنویں کے پائی کا،ایک ہی حکم ہے کہ اس میں نصف عشر واجب ہوگا؛ جبکہ پائی کسی آلہ سے پہو نچایا گیا ہو (سینچائی کی گئی ہو) جیسا کہ در مختار میں ہے۔اور مثال میں باغ کے اجارہ کی جوصور سے فرض کی گئی ہے وہ جائز نہیں ہے؛ اس لئے کہ بیاجارہ عین شئے کے استہلاک پروار دہوا ہے؛ لہذا باغ کا پھل برستور مالک اصلی کی ملک میں باقی رہے گا اور اس کا عشر بھی اسی کے ذمہ واجب ہوگا اور خالی زمین میں مالک کی اجازت سے جو بھیتی کی گئی ہے، وہ کا شت کارکی ملک میں رہے گی اور اس کا عشر اسی (کا شت کارکی ملک میں رہے گی اور اس کا عشر اسی (کا شت کار) کے ذمہ واجب ہوگا۔ بقیہ ترجمہ الحکے سے القطع .

(شامي، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديو بند٣/٢٦٤، كراچي ٣٢٥/٢) →

كەدرونصف عشروا جب مى شودچوں باكە آب رسانىدە شود كذا فى الدرالمختار (1) وآنچە درمثال صورت اجاره باغ فرض کرده شده است این اجاره جائز نبیت لوردوه علی استهلا ک العین (۲)

بقیه ترجمه : یتمام تفصیل اس جگه بے جہال عشری زمین ہو،اورا گرخراجی زمین ہوتو عشر واجب نہ ہوگا اورعشری اورخراجی زمین کی تفصیل کتب فقه میں موجود ہے، مثلاً صفائی معاملات میں اور زکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب پھل یا غلى فروخت كركے اس كاروپية جمع كرليا جائے اور مقدارِ نصاب پر جوكددين وغيرہ سے خالی ہوسال گذر جائے۔

← فأما كون الخارج معاله ثمرة باقية فليس بشرط لوجوب العشر؛ بل يجب سواء كان الخارج له تمرة باقية أو ليس له ثمرة باقية وهي الخضراوات كالبقول والرطاب والخيار والقناء والبصل والثوم ونحوها في قول أبي حنيفة. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، زكاة الزروع والثمار شروط المحيلة، مكتبه زكريا ديوبند٢ /١٧٨)

ذهب أبوحنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الشمار والحبوب والخضراوات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض. (الموسوعة الفقهية الكويتية، كتاب الزكاة ٢٧٨/٢٣)

(١) ويجب نصفه (العشر) في مسقى غرب أي دلو كبير و دالية أي دو لاب لكثرة المؤنة.

(الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٨/٣، كراچي ٣٢٨/٢)

كنز الدقائق على البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٥١٥،

کوئٹه ۲۳۸/۲ ـ

ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي (النواعير) النواضح. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الزكاة، المطلب الرابع زكاة الزروع والثمار، خامسًا مقدار الواجب وصفته، مكتبه أشرفية ديوبند ٧٢٩/٢)

(٢) لاتجوز إجارة الشجر والكرم للثمر لأن الثمر عين والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين (وقوله) ولا استئجار المكيلات والموزونات؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد استهالاك أعيانها والداخل تحت الإجارة المنفعة لا العين. (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، باب الإحارة ومعناها، مكتبه زكريا ديوبند ١٧/٤)

مـوسـوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، عقد الإيجار، ركن الإجارة ومعناها، مكتبه اشرفية ديوبند ٤/٦٦٥-→ ثمر باغ بدستور در ملکِ ما لک اصلی خوامد ما ندوعشرش بذمه او واجب خوامد بود و آنچه در زمین خالی باذن ما لک کاشت کرده است آل در ملک کاشت کننده خوامد بود وعشر بذمه این واجب خوامد شدوایی همه آنگاه است که زمین عشری باشد واگرخراجی باشد عشر واجب نخوامد بود (۱) وتفصیل عشری وخراجی در کتب فقه موجود است مثلاً درصفائی معاملات وزکو ق وقتے واجب باشد که این ثمره یا غله فروخت کرده رو پیراوجیح کرده شود برقد رنصاب از انکه فارغ از دین وغیره باشد سال کامل گزار د (۲) - (تتمه اولی جس۲ ۳۱۲)

→إن عقد الإجارة على استهلاك الأعيان مقصودًا كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح وكذا لو استأجر بستانا ليأكل ثمره. (شامي، كتاب الإحارة، مكتبه زكريا ديوبند /٩.١٠ كراچي ٨/٦)

(۱) منها شرائط المحلية: أن تكون الأرض عشرية، فإن كانت خراجية يجب فيها الخراج ولا يجب في الخارج منها العشر. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، شروط المحلية، مكتبه زكريا ديوبند٢/١٧٥)

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، المطلب الرابع زكاة الزروع والثمار ثانيًا شروط زكاة الزروع والثمار، مكتبه أشرفية ديوبند٢/٢٠-

(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة خمس ذود صدقة من الإبل وليس في مادون خمس أواق صدقة، وليس في مادون خمسة أوسق صدقة. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة، باب زكاة الورق ١٩٤/١ رقم: ٢٤٢٧، ف: ١٤٤٧)

مسلم شريف، كتاب الزكاة ١/٥/١، بيت الأفكار رقم:٩٧٩ ـ

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. (ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا ١٢٨/١، رقم: ١٧٩٢)

وسببه ملک نصاب حولی تام فارغ عن دین له مطالب جهة العباد وعن حاجته الأصلیة نام لو تقدیرًا. (تنویر الأبصار علی رد المحتار، کتاب الزکاة، مکتبه زکریا دیوبند۳/۱۷۶-۱۷۹، کراچی ۲/۳۵۳۲)

ملتقي الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٥/١ كنز الداقائق، كتاب الزكاة، مكتبه مجتبائي دهلي ص:٥٦ - شميرا حرقاتمي عفا الله عنه

## چری کے کھیت میں عشر ہے

سوال ( ۸۷ ): قدیم ۲/۲۷ - چری جوبیل، بھینس وغیرہ ہری کھاتے ہیں جو بونے سے تھوڑ بے ہی عرصہ بعد کا ٹنا شروع ہوجاتی ہے جانوروں کے کھلانے کے واسطے اور جب تک اس میں جوارآتی ہے بہت کا ٹن شروع ہوجاتی ہے، الیی زراعت میں زکوۃ کس صورت سے اداکی جائے اور زکوۃ چری پر بھی ہے اور جوار پر بھی اور چری پر ہے تو چری کا کھڑ ادسواں حسّہ دینے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی یا نہیں؟

الجواب: دسواں یا بیسواں حسّہ جیسی زمین ہوسب پیداوار پر ہے۔ (۱)

(1) عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صليى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما ليسقي، النسخة الهندية ١/١٠٦، رقم: ٢٠١)

تجب (العشر) في سقي سماء أي مطر وسيح كنهر (وقوله) إلا فيما لا يقصد به استغلال الأرض نحو حطب وقصب فارسي وحشيش (وقوله) حتى لو اشغل أرضه بها يجب العشر ويجب نصفه في مسقي غرب أي دلو كبير و دالية أي دولاب لكثرة المؤنة. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٥٢٦ تا ٢٦٨، كراچي ٣٢٦/٢ تا ٣٢٨)

فذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الشمار والحبوب والخضراوات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والقصب (إلى قوله) لكن لو قصد بشئ من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستنماء وجبت الزكاة فالمدار على القصد. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧٨/٢٣-٢٧٩)

الهداية، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار، مكتبه اشرفية ديوبند ١/١٠٠ـ

تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره إلا الحطب والقصب الفارسي (إلى قوله) أما إذا اتخد أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبتًا للحشيش وساق إليه الماء ومنع الناس عنه فيجب فيه العشو. (موسوعة الفقه الإسلامي، والقضايا المعاصرة، كتاب الزكاة، المطلب الرابع زكاة الزروع والثمار ثالثًا ما تجب فيه الزكاة، مكتبه أشرفية ديوبند ٧٢٢/٢)

اس صورت میں بہتر ہے کہ کھڑے کھیت میں سے انداز ہ کر کے اتناعلیجد ہ کر دیا جائے۔اخیر میں اس کویااس کے داموں کومصرف عشر میں خرچ کر دیا جائے۔(۱)

سرذى الحج<u>ر ۳۲۹ (</u> تتمهاولى ص ۵۷)

### جواب یک سوال غیر مذکوره در باره زمین عشری

السلام عليم درمخ ارمين ہے: يجب العشر الى قوله و مسقى سماء النح اوراس ميں ہے " إلا في نحو حطب و قصب فارسي و حشيش و تبن "۔ اورردام المين ہے:

غیر أنه لو فصله قبل انعقاد الحب و جب العشر فیه لأنه صار هو المقصود (۲۰ ۸۰) (۲) اس روایت کی بناء پر آپ کے سوال میں اس روپید فی صدی عشر واجب ہے اور بھوسہ میں نہیں ؛ کیکن دانہ پڑنے سے پہلے جتنا کا ٹے لیاجاوے جیسے خوید کہلاتے ہیں اس میں عشر ہوگا۔

۲۱ رشوال ۱۳۳۱ هه ( تتمه ثانیه ص ۸۰)

(۱) مصرف الزكاة والعشر ..... هو فقير وهو من له أدنى شيئ أي دون النصاب أوقدر نصاب غير تام مستفرق في الحاجة ومسكين من شيئ له. (الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٤/٣، كراچي ٣٣٩/٣)

هو (المصرف) هو الفقير والمسكين وهو أسوأحالا من الفقير والعامل والمكاتب والممديون (كنز) وفي البحر: ولم يقيده في الكتاب بمصرف الزكاة ليتناول الزكاة والعشر. (كنز الدقائق مع البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند٢ / ٩ ١٤، كوئته٢ / ٢٤٠ - ٢٤)

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مطلب مهم في حكم أراضي مصر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٤/٣ تا ٣٢٧\_

قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقى سيحًا أوسقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش (إلى قوله) بخلاف السعف والتبن؛ لأن المقصود الحب والتمر (الهداية) وفي الفتح: وإنما لم يجب في التبن؛ لأنه غير مقصود بزراعة الحب غير أنه فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه؛ لأنه صار هو المقصود.

## تحقيق خراج

سوال (۱۵۸):قدیم ۲۵/۲- آج کل خراج کا داکرناواجب ہے یانہیں اگرادا کیاجائے تواس کامصرف اور مقدار کیا ہے؟

**الجواب**: في الدرالمختار: يجوز ترك الخراج للمالك لا العشر وفي ردالمحتار: ترك السلطان أونائبه الخراج لرب الأرض أووهبه ولو بشفاعة جاء عند الثانى وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به، به يفتى وما في الحاوى من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور 1/۲ 9. (1)

← (هداية مع فتح القدير، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار، مكتبه زكريا ديوبند٢ /٨٥ ٢ - ١ ٥ ٢)

قال العيني في شرح الهداية: قلت: إنما لا يجب العشر في التبن؛ لأن العشر كان واجبًا قبل إدراك الزرع في الساق حتى لو فصله يجب العشر في الفصيل، فإذا أدرك تحول العشر في الساق إلى الحب. (البناية شرح الهداية، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار، مكتبه اشرفيه ديوبند٣/٥)

يجب (العشر) في عسل أرض العشر ومسقي سماء وسيح ..... إلا الحطب والقصب والحشيش (كنز) وفي التبيين: وعلى هذا كل مالا يقصد به استغلال الأرض لا يجب فيه العشر وذلك مثل السعف والتبن وكل حب لا يصلح للزراعة. وفي حاشية الشلبي: قوله: (والتبن) قال الكمال: وإنما لم يجب في التبن لأنه غير مقصود بزراعة الحب غير أنه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه ؟ لأنه صار هو المقصود. (تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ١٠١/٢ ١٠٤٠، كوئته ١/١٩٦ - ٢٩٢) شبيراحم قاتمى عقاالله عنه

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، قبيل مطلب: في بيان بيوت المال، مكتبه زكريا ديو بند ٢٨١/٣، كراچي ٣٣٧/٢-

ولو ترك السلطان لإنسان خراج أرضه جاز عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز والفتوى على قول أبي يوسف إن كان صاحب الأرض مصرفًا له. (البحر الرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥١-١٨٦، كوئثه ٥/١١) →

وفي الدرالمختار: وثالثها خراج (إلى قوله) وثالثها حواه مقاتلونا. وفي رد المحتار: المذى في الهداية وعامة الكتب المعتبرة أنه يصرف في مصالحنا كسدالثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذرا ريهم. ٢/٢ ٩ - ٩٣. (١)

#### اس عبارت سے بیامورمستفاد ہوئے:

- (۱) اگریشخص خراج کامصرف ہوتوا پنے صرف میں خراج لاسکتا ہے۔
  - (۲) اگریم صرف نه ہوتواس میں اختلاف ہے۔
    - (۳)مصارف خراج میں سے علاء بھی ہیں۔

### ٢٢ محرم الحرام ١٣٣١ ه

→ وفي البحر: لو وهب السلطان لإنسان الخراج جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إن كان صاحب الأرض مصرفا له خلافا لمحمد ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز له بالإجماع. (مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، قبيل فصل في الجزية، دار الكتب العلمية بيروت ٢ / ٢٥)

وفي الحاوي القدسي: ما يخالفه فإنه قال: وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه ولم يكن أهلاً لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف يحل له وعليه الفتوى. وعند محمد لا يحل له وعليه رده وفي منحة الخالق: قال في النهر ما نقله في الحاوي القدسي مخالف لما نقله العامة عن أبي يوسف وقال الرملي: الظاهر أن في عبارة الحاوي سقطًا وأصلها لا يحل. (البحر الرائق مع منحة الخالق، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديوبنده / ٢٠١ ، كوئته ٥ / ١١٨)

ترك له السلطان خراج أرضه جاز عند الثاني إن كان مصرفًا وبه يفتى. وكذا لووهب له، وقال محمدٌ: لا يجوز، وما في الحاوي القدسي من أنه يحل له على قول الثاني. وإن لم يكن مصرفًا وهو الفتوى مخالف لما نقله العامة عنه. (النهر الفائق، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج، فصل في الجزية، مكتبه زكريا ديوبند٣/٠)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، قبيل باب المصرف، مكتبه زكريا ديو بند٣/٢ ٢٨٠-٢٨٢، كراچى ٣٣٨/٢

ويصرف الخراج والجزية وما أخذ من بني تغلب أو من أرض أجلي أهلها عنها →

بعد الحمد و الصلوة اس احقر كے پاس ايك مخدوم واجب الاحترام كاوالا نامة بحكم ضبط كردية مسائل عشر كة يا امتثالا للأمر ان مسائل كوجمع كيا گيا اور حسب ايماءان بزرگ كاس كوايك رساله قرار دكرايك مناسب نام بھى اس كاتجويز كرديا گيا۔اب اس سوال وجواب كي نقل كى جاتى ہے۔

و حرایت ما سوال (۸۷۲): قدیم ۱۹۳۲ – گزارش یہ ہے کہ درباب عشر جوہم لوگوں کے پاس زمینیں ہیں عجب خلجان رہتا ہے اکثر اس باب میں دریافت فرماتے رہتے ہیں۔ ایک قسم کی زمین معافی ہوتی ہے دوسرے مضبطہ جن کامحصول گورنمنٹ انگریزی کو دیاجا تا ہے ان ہر دوشم کی زمینوں کو بھی ما لک کاشت کرتا ہے بااکثر غلہ مضبطہ جن کامحصول گورنمنٹ انگریزی کو دیاجا تا ہے ان ہر دوشم کی زمینوں کو بھی ما لک کاشت کرتا ہے بااکثر غلہ یارو پیوں پر اجارہ دیتا ہے بعض دفعہ بٹائی پر کاشتکاران کو ما لک دیتا ہے بعض کی آبیاشی بوجہ انہار گورنمنٹ روپیہ آبیاشی دیکر ہوتی ہے بعض کی چاہات سے ہوتی ہے بعض کی حض باران سے ہوتی ہے ان سب میں عشر یا نصف عشر ہے یاز مین معافی میں عشر ہے زمینیں اجارہ پر دی گئی ہیں ان میں کاشتکاران پر عشر عاکد ہوگایا ما لکان زمین پر الحاصل اس مسئلہ کی اشد ضرورت ہے عموماً سب کوتسابل اس باب میں ہورہا ہے۔ عشر عاکد ہوگایا ما لکان زمین پر الحاصل اس مسئلہ کی اشد ضرورت ہے عموماً سب کوتسابل اس باب میں ہورہا ہے۔ المواجع للکل و بلا شرط بھاء وحولان حول لا ن فیہ معنی المؤنة ولذا کان لا مام اُخذہ جراً و یوخذ من المزکة و بحب مع الدین فی اُرض صغیر و مجنون و مکا تب و ما ذون و وقف و تسمیہ زکاۃ مجاز الافی مالا یقصد بہ استعلال الارض نحو حطب وقصب فارسی و حشیش و تبن و صحف و صحف و صحف وقطران استعلال الارض نحو حطب وقصب فارسی و حشیش و تبن و صحف و صح

→ أو أهداه أهل الحرب وأخذ منهم بلا قتال في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة و فراريهم. (ملتقي الأبحر على هامش محمع الأنهر، كتاب السير والحهاد، قبيل باب المرتد، دار الكتب العلمية بيرو ت٢ /٤٨٤ - ٤٨٥)

كنز الدقائق على هامش البحر الرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج، والجزية، قبيل باب أحكام المرتدين، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٨/٥-، كوئته٥/١١.

الهداية، كتاب السير، باب الجزئية، مكتبه أشرفية ديو بند ٩٩/٢ ٥٥. شبيرا حرقا كي عفا الله عنه وخطمي وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو

أشغل أرضه بها يجب العشر ويجب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير و دالية أي دو لاب لكثرة المؤنة و في كتب الشافعية أوسقاه بماء اشتراه وقواعدنا لاتأباه ولو سقى سيحاً وبالة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلثة أرباعه بلا رفع مؤن أي كلف الزرع وبلا إخراج البذر لتصريحهم بالعشر في كل الخارج (إلى قوله) وأخذ الخراج من ذمى اشترى أرضا عشرية وأخذ العشر من مسلم أخذها منه من الذمى بشفعة اور دت عليه لِفساد البيع. اله مختصراً في رد المحتار: قوله و تبن بالباء الموحدة قال في الفتح غير أنه لو فصله قبل انعقاد الحب وحب العشر فيه لأنه صار هو المقصود. (۱)

السرواية الشانية: في الدرالمخارويؤ خذالعشر عندالإمام عنظهورالثمرة وبدوصلاحها، برهان (إلى قوله) لا يتحل الخ في ردالمخارواختلفو افي وقت العشر في الثمار والزروع فقال أبوحديثة وزفر يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد في تحت قوله لا يحل الخ في الواقعات عن البز ازية لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج وكذا قبل أداء العشر إلا إذا كان الما لك عازماً على أداء العشر الهدوه وتقييد حسن - (٢)

الرواية المثالثة: في الدرالمخارويسقطان بهلاك الخارج في ردالمختار: قوله ويسقطان أي العشر وخراج المقاسمة ( إلى قوله ) وفي البز ازية هلاك الخارج بعدالحصا دلا يسقطه وقبله يسقط لوبافة لا تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحروالبرداً ما إذا أكلية الدابة فلالإ مكان الحفظ عنها غالبًا ـ (٣)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٥٦ تا ٢٧١، كراچي ٣٣٦.

(۲) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٢٧٣/٣-٢٧٤ كراچي ٣٣١/٢-٣٣٠

(٣) الدر المختار مع رد المختار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٥/٣ كراچي ٢٧٥/٣-

السرواية الرابعة: في الدرالمخارولوباع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع\_(1)

. السرواية الخامسة : والعشر على الموجركز اج موظف وقالا : على المستأجر كمستعير مسلم وبقوصماناً خذ

وفي المز ارعة : إن كان البذر من رب الأرض فعليه ولومن العامل فعليهما بالحصّه في ردالمحمّار توليكرّ اج موظف فإنهالمؤ جراتفا قأإلى قوله وأماخراج المقاسمة وهوكون الواجب جزءاشائعأمن الخارج كثلث وسدس ونحوصافعلي الخلاف كذا في شرح دررالبحار وكذا الخراج الموظف على المعير \_ ذخيرة: أي اتفا قأ\_ بدائع أما العشر فعلى المستغير كماياً تي بخت قوله وبقولهماناً خذ فلا ينبغي العدول عن الإ فياء بقولهما في ذلك؛لا نهم في زماننا ( إلى قوله ) والافبقولهما لمايلزم عليدمن الضررالواضح الذي لايقول بهأحد وفيهتحت قوله وفي المز ارعةلكن ماذكرمن النفصيل يخالفه مافي البحر والجسبي والمعراج والسراج والحقائق ولظهيرية وغيرهامن أنالعشر على رب الأرض عند عليهمها عندهامن غير ذكرهذ النفصيل وهوالظا هرلمافي البدائع من أن المز ارعة جائزة عندهما والعشر يحبب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما \_ا ه( إلى قوله ) فكان ينبغي للشارح متابعة مافي أكثر الكتب \_ (٢)

**البرواية البساديسة**: في الدرالمختاروثالثها خراج (إلى وقوله) حواه مقاتلونافي ردالحتا رالذي في الهداية وعامة الكتب المعتبر ة أنه يصرف في مصالحنا كسدالثغور وبناءالقناطر والجسور وكفاية العلماء والقصاة والعمال ورزق المقاتلة وذراريهم أي ذراري الجميع \_ (٣)

(١) الدر المختار على رد المختار، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٦، كراچي٢/٣٣٣\_

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، قبيل مطلب هل يجب العشر على المزارعين، مكتبه زكريا ديو بند٣/٣١٦ تا ٢٧٨، كراچي ٣٣٤/٢-٣٣٥-

(m) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، قبيل باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٢/٣-٢٨٣، كراچي ٣٣٨/٢\_

**السرواية السابعة**: في الدرالمخارمن باب المصر فأي مصرف الزكوة والعشر \_ في ردالمختار: وهومصرف الصنأ لصدقة الفطروالكفارة والنذ روغيرذ لك من الصدقات الواجبة كمافي القهستاني \_ (1)

**البروابية المثاهنة**: في الدرالختار بابالعشر والخراج والجزية أرض العرب وما أسلم أهله طوعاً اوفتح عنوة وتتم بين حبيثنا والبصرة أيضاً بإجماع الصحابة عشرية (إلى قوله) ويجب الخراج في أرض الوقف والصمى والمجحو ن لوكانت الأرض خراجية والعشر لوعشريية ومرفي الزكو ة \_

في ردالمختار: تحت قوله وتتم بين حبيشنا ولوقال بيننا كشمل ما إ ذاقتم بين المسلمين غيرالغانمين فإ نه عشري

لأن الخراج لا يوظف على المسلم إبتداءًاذ كره القصيتاني درمنتقي \_(٢)

السرواية التساسعة: في ردالحتار عن الإسعاف وإذا دفع الهولى الأرض مزارعة فالخراج أوالعشر من حصة أهل الوقف ٣٩٥، ٣٣- (٣)

الرواية العاشرة: ولوأحياه سلم اعترقربه ما قارب الشيئ يعطى حكمه - (٣)

السرواية المحادية عشر: في الدرالمخارولاخراج إن غلب الماء على أرضهاً وانقطع الماء أواصاب الزرع الغة (إلى قوله) فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا

(۱) الدر المختار مع رد المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٣/٣ كراچي ٢٨٣/٣-

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديوبند٢٨٩/٦ تا ٢٩٣، كراچي ١٧٦/٤ تا ١٧٩٠-

(٣) شامي، كتاب الحهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب لا شئ على الفلاح لو عطلها، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٤/٦، كراچي٤/٢٠-

عطلها، مكتبه زكريا ديوبند ٢ / ٤ ٩ ٢، كراچي ٤ / ١ ٧٩ -(٣) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب ما

وقع للسلطان برتوق، مكتبه زكريا ديوبند ٣٠١/٦، كراچي٤/٤٠٠ وقع للسلطان برتوق، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٤/٦ والحي ١٨٤/٤

خراج النخ أي خراج الوظيفة وكذا خراج المقاسمة والعشر بالاولى لتعلق الواجب بعين الخارج فيهما. (١)

السروايية المثانيية عشر: في الدرالمخارولا يؤ خذالعشر من الخارج من الخراج ؛ لأنهما لا يجتمعان في ردالمحتاراً ي لوكان له أرض خراجها موظف لا يؤ خذمنها عشر الخارج وكذا لوكان خراجها مقاسمة من النصف ونحوه وكذا لوكانت عشرية لا يؤ خذمنها خراج ؛ لأنهما لا يجتمعان الخر(٢)

الرواية الثالثة عشر: في الدرالمختارترك السلطان أونائبه الخراج لرب الأرض أووهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني: وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به، به يفتى ولو ترك العشر لايجوز إجماعاً ويخرجه بنفسه للفقراء اه مختصراً في ردالمحتار قوله

وحل له لو مصرفاً كالمفتى والمجاهد والمعلم والمتعلّم والذاكر والواعظ عن علم ولا يجوز لغيرهم وكذا إذا ترك عمال السلطان الخراج لأحد بدون علمه. (٣)

ان روایات سے مسائل ذیل ثابت ہوئے (اطلاع) جہاں لفظ عشر آ وے گاعشر ونصف عشر دونوں کو

(۱) عشریانصف عشر ارض عشریه میں جس کی تعریف عنقریب آتی ہے کل بیداوار میں واجب ہوتا ہے نهاس میں کوئی نصاب شرط ہےاور نہ قرض وغیرہ مانع ہے نہ اخراجات زراعت کے اس میں منہا کئے جاتے ہیں البتہ جولوگ کسی خاص حسّہ پیداوار پرزراعت میں کام کرتے ہیںان کے حسّہ کاعشرخودان کے ذمہ ہے۔

(١) الدر المختار مع رد المختار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب:

لايلزم جميع خراج المقاسمة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٠٩/٦ تا ٣١١، كراچي٤/١٩١-١٩١

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب:

لورحل الفلاح من قرية لا يجبر على العود، مكتبه زكريا ديوبند٦ /٣١، كراچي ٩٢/٤

(m) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب:

لورحل الفلاح من قرية، مكتبه زكريا ديوبند٦ /٣١ ٣، كراچي ١٩٣/٤

(۲) نابالغ بچیدو مجنون کی زمین میں بھی عشر واجب ہے۔

(۳)ارض وقف میں بھی عشر واجب ہے۔

(۴) ہر پیداوار میں جس ہے آمدنی حاصل کرنامقصود ہوعشر واجب ہوتا ہے خواہ غلہ ہوخواہ کھل پس کھیت اور باغ دونوں میں واجب ہے۔

(۵)مقدارعشر میں تفصیل یہ ہے کہ جس کی آبپاشی بارش سے ہوئی ہواس میں دسواں حسّہ پیداوار کا واجب ہے اور جس کی آبیاشی جاہ سے یا نہر کے خریدے ہوئے پانی سے ہوئی ہو اسمیں بیسوال حصّه واجب ہےاورا گر دونوں طرح ہوئی ہوتو غالب کا اعتبار ہےاورا گر دونوں طریقے مساوی ہوں تو بعض کے نز دیک بیسواں حصّہ اور بعض کے نز دیک عشر کا تین ربع لیعنی چالیس میں سے تین واجب ہیں۔ (۱)خوید وغیرہ جو کاٹ لیجاتی ہے اس میں بھی عشر واجب ہے اور جو تیاری کے بعد غلہ سے بھوسہ

نکلتاہےاس میں واجب نہیں۔

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

(۷)جب کھل قابل اطمینان ہوجائے اس وقت کےحساب سے عشر واجب ہے۔

(۸) تیاری سے پہلے جس قدرخرج کرے گااس سب کا حساب یا در کھے اس کا بھی عشر دینا پڑے گا۔

(٩) اگر پھل توڑنے سے پہلے یا کھیت کاٹنے سے پہلے کسی آفت غیرا ختیاری مثل برف یا غرق

یا حرق وغیرہ سے کھل یا غلہ ہلاک ہوجاوے عشر ساقط ہوجا تا ہے اور اگر چوری ہوجاوے یا جانور کھا جاوےاس سےسا قطنہیں ہوتا۔

(۱۰) کینے سے پہلے کھیت بچ ڈالاتواس کاعشر مشتری کے ذمہ ہے اورا گریکنے کے بعد بیجا تو ہائع کے

ذمہ ہے یہی حکم پھل کا ہے۔ (۱۱)جوز مین اجارہ پر دی جاوے اس کاعشر بقول صاحبین کے مفتی بہہے کا شتکار کے ذمہ ہے کہوہ پیداوار

کا ما لک ہے اورا گرمزارعت یعنی بٹائی پر ہے تو مالک زمین وکا شتکار دونوں کے ذمہ ہے اپنے اپنے حسّہ میں۔ (۱۲) عشر کامصرف وہی ہے جوز کو ۃ کامصرف ہے لینی مساکین جواصول وفر وع میں سے اور ہاشمی نہ مون اورز وج وز وجهنه مو\_

(۱۳) عشری زمین وہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے اس کومفتوح کیا تھا اس وقت تک برابروہ

مسلمان ہی کی ملک میں چلی آئی ہوخواہ بروئے میراث یا بروے خرید یعنی درمیان میں وہ غیرمسلم کی ملک میں نہآئی ہواور جوالیی نہ ہووہ خراجی کہلاتی ہے۔

(۱۴) خراج کی دونتم ہیں ایک موظف کہ اس کا لگان یا ایک مقرر مقدار ہے مثلاً روپیہ ہیکہ یا کم وہیش، دوسراخراج مقاسمت که بیداوار کا کوئی حصّه کسی خاص نسبت سے لیاجا تا ہے مثلاً نصف یا ثلث وغیرہ

(۱۵) خراجی زمین میں خراج واجب ہوتا ہے۔

(۱۲) کیکن خراج موظف تو قدرت انتفاع زراعت سے واجب ہوجا تا ہے باوجودامکان زراعت کےاگرز مین کومعطل چھوڑ ہےر کھے گاپیخراج واجب ہوجائے گا۔البتہ جب قدرت زراعت کی نہ ہوتب

> ساقط ہوجا تا ہےاورخراج مقاسمہ ثل عشر کےاسوفت واجب ہوگا جب واقع میں پیدا بھی ہو (۱۷)اگرمسلمان کسی غیرمسلم سے زمین خرید لےوہ خراجی ہوگی

(۱۸) اگرمسلمان کسی غیرمسلم کے ہاتھ عشری زمین بھے ڈالےوہ خراجی ہوجاوے گی

(19) خراج کےمصارف مصالح عامہ ہیں اورعلاء مدرسین و مفتیین وطلبہ کی خدمت بھی ان میں داخل ہے۔

- (۲۰)عشراورخراج دونوں ایک زمین میں واجب نہیں ہوتے۔
  - (۲۱) خراجی زمین سے عشر نه نکالا جاوے گا۔

(۲۲)اس طرح جس زمین میں عشر واجب ہےاگراس سے خراج لیا جاتا ہوتو عشر ساقط نہ ہوگا جس طرح مال تجارت سے انکم کلس ادا کرنے سے زکو ۃ ساقط نہ ہوگی۔

(۲۳) خراج موظف بالاجماع ما لک زمین کے ذمہ ہے کا شتکار کے ذمہ نہیں البیتہ خراج مقاسمۃ کا حکم مثل عشر کے ہے۔

(۲۴) اگرخراجی زمین کامحصول بادشاہ وقت کی طرف سے معاف ہوتب بھی اگر وہ خراج موظف ہے تو وہ ما لک زمین کے ذمہ رہے گا آگے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر بیخض خراج کامصرف ہے مثلاً مفتی ہے مدرس ہے واعظ ہے تو اس کواپنے صرف میں لانا جائز ہے اور اگر مصرف نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ مصرف میں اسکو پہو نچادے مدارس اسلامیہ کامد چندہ اس کے لیے بہت مناسب ہے البتہ اگر انتفاع بالارض پر قدرت نہ ہوتو خراج ساقط ہے اسی طرح خراج مقاسمت میں تفصیل ہے۔

(۲۵) اورا گر بوجہ معافی ہونے کے اس کے محصول کی مقدار کی تعین میں دشواری ہوتو اس کے قرب وجوار کی آراضی غیر معافی کامحصول معتبر ہے۔

(۲۷) ارض وقف کا بھی عشر یا خراج پیدا وارسے نکال کر بقیہ کومصارف میں صرف کیا جاوےگا۔

تنبید: ارض خراجی میں خراج کا حق شرعی ہوناا ب تک احقر کوبھی محقق نہ تھاا ب استحقیق کے بعد اراضی معافی کے متعلق بیا مرخصوصیت کے ساتھ قابلِ تنبیہ وا ہتمام ہے کہ اس کے خراج کا قرب وجوار کی اراضی سے اندازہ کرکے مدارس اسلامیہ میں پہنچادیا کریں۔ورندان کے ذمہ بیا یک حق شرعی واجب رہے گا اور عشر کے حق شرعی ہونے سے بے خبری یا انکار بیتو غفلت فلطی عظیم ہے بیکل تیرہ روایتوں سے اس کے مضاعف یعنی ۲۷ رمسکے ثابت ہوتے ہیں۔

ولِلُّه الحمد على إتمام الجواب والله اعلم بالصواب وعنده ام الكتاب.

ضميهه: في ردالمحتار تحت قول الدرالمختار يجب العشر مانصه ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أي يفترض لقوله تعالى: "واتُو حَقَّهُ يَوُمَ

حَصَادِه" فإن عامة المفسرين على أنه العشر أونصفه بينه قوله عَلَيْكُ ماسقت السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ص ٥٨. (١)

قلت أيضاً لقوله تعالى: يائيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُا اَنْفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا اَخُرَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْاَرُضِ الآية.

اس عبارت میں تصریح ہے کہ عشر فرض ہے مثل زکو ۃ کے قرآن سے اور حدیث اور اجماع سے اور قیاس سے سی تصریح کے اس میں کوتا ہی یا غفلت کرنا کیسی چیز ہے۔واللہ الموفق۔ اور قیاس سے سی تھے لینا چاہئے کہ اس میں کوتا ہی یا غفلت کرنا کیسی چیز ہے۔واللہ الموفق۔ اشرف علی ۱۰۰ر جب، سیسیا

### دارالحرب کی زمین کانه عشری اور نه ہی خراجی ہونا

سوال (۸۷۳): قدیم ۱/۱۷- اراضی عشری وخراجی منحصر ببددارالاسلام ہے یا غیر دارالاسلام میں بھی عشری وخراجی ہے۔ میں بھی عشری وخراجی ہے۔

ترجمه سوال: میں نے بعینہ وہی شخ اساعیل کی شرح میں دیکھا ہے، جومیں نے کہا ہے اس طرح سے فرمایا کہ بیا حتمال ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے احتر از مقصود ہو، جو دار الحرب میں پائی جائیں؛ للہذا دار الحرب کی زمین نہ خراجی ہے اور نہ ہی عشری ہے۔

(۱) شامي، كتاب الزكاة، باب العشر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٤/٣، كراچي ٣٢٥/٢- ٣٠٠ شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه

الجواب: في ردالمحتارباب الركاز تحت قول الدرالمختار في أرض خراجية أوعشرية اه بعد بحث طويل مانصه ثم رأيت (١) عين ما قلته في شرح الشيخ إسماعيل حيث قال ويحتمل أن يكون احترازًا عما وجد في دارالحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أوعشرالخ. 7/12 (1) 1/12 (1)

يرصفرالمظفر يحتساه

ہندوستان کی زمین کی پیداوار برعشر فرض ہے یا نہیں؟

سوال (۸۷۴): قدیم ۱/۱۷- مندوستان کی زمینوں کی پیداوار پرعشر فرض ہے یانہیں۔

الجواب: في ردالمحتار عن شرح شيخ اسماعيل حيث قال ويحتمل أن يكون احترازًا عما وجد في دارالحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أوعشر 27/2. (7) وفي الدرالمختار: أرض العرب وما أسلم أهله طوعا أو فتح عنوة و قسم بين جيشناو البصرة عشرية. اه 70/4 90/4 90/4

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب الركاز، مكتبه زكريا ديو بند٣/٧٥٢، كراچي ٢٠/٢-

معارف السنن، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، مكتبه أشرفية ديوبند ٢٢٠/٥. (٢) لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضي المسلمين وهذه أراض أهل الحرب وأراضي أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية. (شرح كتاب السير الكبير، باب من الخمس في المعدن والركاز، مكتبه عباس أحمد البازه/٣٠٧، بحواله تعليقات كفايت المفتي، زكريا حديد مطول ٢/٠٢٠-٢٢١)

(۳) شامي، كتاب الزكاة، باب الركاز، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٧/٣، كراچي ٢٠٠٠- معارف السنن، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسل، مكتبه أشرفية ديوبنده /٢٢٠- (٢٢٠) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج، مكتبه زكريا ديوبند٦/٠٠، كراچي ١٧٦/٤ -

کل اُرض اُسلم اُھلھا اُو فتحت عنوۃ وقسمت بین الغانمین فھي اُرض عشر ←
اگر ہندوستان کو دار الاسلام مانا جاوے تو ظاہراً قتم ثالث میں داخل ہونے سے اس کی زمین
مسلمانوں کے پاس ہے جبکہ کسی غیر مسلم سے حاصل نہ ہوئی ہوعشری ہے اگر غیر دار الاسلام ہے تواس کی
زمین نہ عشری ہے نہ خراجی ہے۔ ۲۱ رصفر المظفر بہتا ہے

## شحقيق عشر وخراج

سوال (۸۷۵): قد يم ۱/۱۷- الامداد، جلد ۲، نمبر ۷بابته ماہ محرم ۱۳۳۵ هم معنون به زکوة الأرض میں ہے نمبر ۳ خراج موظف بالا جماع ما لک زمین کے ذمہ ہے کا شنکار کے ذمہ نہیں البت

خراج مقاسمة كاحكم مثل عشركے ہے انتھى ۔

فقره اخیره کایه مطلب ہے کہ رب الأرض اور مزارع دونوں پر بے صبعهما خراج مقاسمه واجب ہے۔اس کی دلیل صراحناً در،اور،رد میں میری سرسری نظر سے تو باوجود تلاش نہ گز ری بلکہ برخلا ف اس ك؛ چنانچ در مختار كاس قول "و في المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه و لـومن العامل فعليهما بالحصّة" كى شرح كـ بالكلآ خرمين شامى لكھتے ہيں: ثم إعلم أن هذا كله في العشر أما الخراج فعلى رب الأرض إجماعاً كما في البدائع شامي ٢ /٥٤. (١)

→ لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم والعشر أليق به لما فيه من معنى **العبادة**. (هداية، كتاب السير، باب العشر والخراج، مكتبه أشرفية ديوبند٢/٠٩٥)

أرض العرب عشرية وكذا البصرة وكل ما أسلم أهله أوفتح عنوة وقسم بين الغانمين. (ملتقي الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب السير والجهاد، باب العشر والخراج، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢ ٥٥-٧٥٤)

أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين عشرية. (كنز الـدقائق على هامش البحر الرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٦٧٦، كوئته٥/٤٠١)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العشر، مطلب: هل يجب العشر على المزارعين، مكتبه زكريا ديو بند٣/٢٧٨، كراچي ٣٣٥/٢-

اس كے اول میں وجوب عشر كاحكم بالنفصيل مع الا ختلاف بيان كر چكے ہيں اوريہاں وہ تفصيل مذكوره معتبره فی العشر خراج ہے مستثنی كرتا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے كه خراج مطلقاً رب الأرض پر ہے مزارعت میں خراج موظف ہویا مقاسمہ کا ہوحضرت والا مدظلہم عمیصتھم نے جوتفصیل لکھی ہے اور اس مطلق کومقید کیا ہے ازراہ کرم اس کے ماخذ کی عبارت بعینہ سے مطلع فرماویں تو باعث بصیرت وتشفى بنده ہواوررافع خدشہ۔والسلام

**الجواب**:الامداد کی اسی جلداسی نمبر صفحه ۲۷ تحت الروایة الخامسة میں ردائمخار کی بیعبارت ہے: وأما خراج المقاسمة وهوكون الواجب جزءً شائعاً من الخارج كثلث وسدس

و نحو هما فعلى الخلاف كذا في شوح در البحار (١) مين اسى پر٢٣ كومتفرع كيا جاورمثل عشر کا مطلب میہ ہے کہ کی الخلاف ہے اب آپ نے بدائع سے جوعبارت نقل کی ہےان دونوں عبارتوں میں تطبیق میں غور سیجئے میں نے اپناما خذ کھھ ریا۔

#### واررمضان المبارك وسساح

**سے ال** (۸۷۲):قدیم۲/۲۷- اس پر پیرخدشہ ہوسکتا ہے کہ عبارت مذکور شرح دررالبحار کی دلیل عقداجارہ کی ہےنہ کہ مزارعۃ (بٹائی) کی زیرا کہ شامی نے بھی اسی کواسی مراد کے لیے لایا ہے؛ چنانچے تحت قولہ كخراج موظف فإنه على الموجر الخ (٢) كالياب اورخدام والاكى عبارت نمبر٣، تحكم عقد مزارعة كاظام كررى ہے چنانچ لفظ كاشتكاراس كى طرف مثير ہے۔ فلم يصح الاستدلال بتلك العبارة على ذلك. بإن الرخدام والاكى عبارت ٣٠ ، عظم عقدا جاره بي وكي خدش نهيس ـ یس دریں حالت از راہ کرم حکم خراج عقد مزارعہ (بٹائی ) سے سرفراز فرمایئے گا کہ سب مالک زمیں پر ہے یا مزارع پربھی بالحصہ ہے جبیبا کہ حکم عشر ہے؟

(١) شامي، كتاب الزكاة، باب العشر، قبيل مطلب: هل يحب العشر على المزارعين، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٧/٣، كراچي ٣٣٤/٢-

(٢) وأما خراج المقاسمة وهو كون الواجب جزءً ا شائعًا من الخارج كثلث وسدس ونحوهما فعلى الخلاف كذا في شرح درر البحار. (شامي، كتاب الزكاة، باب العشر، قبيل مطلب: هل يجب العشر على المزارعين، مكتبه زكريا ديوبند٣٧٧/٢، كراچي ٣٣٤/٢)

ا گردونوں پرمتل عشر ہے تو شامی کی اس عبارت: ' ثم اعلم أن هذا كله في العشر أما الخراج فعلى رب الأرض إجماعًا كما في البدائع (١) "كاكيا مطلب ع؟

البجواب : كتاب دكيف كاوقت نهيس ملتا دوسر علماء مصحقيق كركيجيا وربعد حصول اطمينان اگریادرہے مجھ کو بھی اطلاع کردیجیے مجھ کو بھی فائدہ ہوگا۔

اس کے بعد مستفتی نے دیو بند خط لکھا جومع جواب ذیل میں منقول ہے پھر حسب درخواست اس جواب کی یہاںاطلاع کر کےایک جزوکا یہاں سے استصواب کیاوہ استصواب مع جواب بھی منقول ہے۔ والمجموع هذا: بخدمت جناب مفتى دارالعلوم ديوبندعم فيضه

#### السلام عليكم ورحمتها للدوبر كابته

جن سطور مسطورہ بالا پر خط مستطیل کھینچا ہوا ہے از راہ کرم ان کے جواب مدلل سے واقف فر مانا اور نیز اس سے کہ خراج مقاسمۃ اگرمحض ما لک زمین پر ہے تو کل پیداوار کاخمس (جو کہ یہاں کا خراج ہے ) اس سے لیا جائے گایا جتنا ھے ہاس کا پیداوار میں مقرر ہے اس کاخمس لیا جائےگا۔

ا مید کہان دونوں سوالوں کا جواب دلائل کے ساتھ تحریر فر ما کرمشکور فر ما یئے گا کہ صورت مسئولہ واقعی ہے۔ والسلام

**الجواب**: شامى جلد ثالث باب العشر والخراج والجزية مين درمخارك قول:

''وهو أي الخراج نوعان خراج مقاسمة. الخ'

شر تين به: وقد تقرر أن خراج المقاسمة كالعشر لتعلقه بالخارج ولهذا يتكرر بتكرر الخارج في السنة وإنما يفارقه في المصرف فكل شئى يوخذ منه العشر أو نصفه يوخذ منه خراج المقاسمة وتجرى الأحكام التى قدرت في العشر وفاقا وخلافاً الخ. (٢)

(۱) شامي، كتاب الـزكـاة، باب العشر، مطلب: هل يحب العشر على المزارعين، مكتبه زكريا ديوبند٢٧٨/٣، كراچي٢/٣٥٠

(٢) شامي، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب في خراج المقاسمة، مكتبه زكريا ديوبند٦/٣، كراچي٤/٥٨٠

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت منقولہ شامی:

ثم اعلم أن هذا كله في العشر أما الخراج فعلى رب الأرض إجماعاً كما في البدائع. مين خراج معلى مسكله كم متعلق ايك روايت شامي مين خراج مقاسمة اوراصل مسكله كم متعلق ايك روايت شامي باب الركازص ۴۵ مين بير ہے:

ولهذا قال القهستاني: بعد قوله في الأرض خراج أوعشرا لأخضر في أرضنا سواء كانت جبلا أوسهلا مواتا أوملكا واحترزبه عن داره وأرضه وأرض الحرب، شم رأت عين ما قلته في شرح الشيخ إسمعيل حيث قال ويحتمل أن يكون احترازاً عما وجد في دار الحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أوعشر . الخ (1)

اس سيمعلوم ہوتا ہے كہ مندوستان كى اراضى نئشرى ہيں اور نہ خراجى فقط واللہ تعالى اعلم
كتبہ: عزيز الرحمٰن ١٢ ربيح الاول ١٣٣٠ ه

(۱) شامي، كتاب الزكاة، باب الركاز، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٧/٣، كراچي ٢٠٠٠قال الشيخ: إعلم أن أراضي بلاد الهند ليست بعشرية لأنها أصبحت من دار
الحرب. وهكذا تحقق عندي من كتب الفقه. وكذا صرح مولانا الشيخ رشيد أحمد
الكنكوهي بأن أراضيها أراضي دار الحرب أقول: وكذا صرح قبله الشيخ شاه عبد
العزيز الدهلوي في فتاواه. قال: وذكر الشيخ مولانا محمد علي التهانوي في رسالة له
بأن أراضي الهند ليست بعشرية ولا خراجية وإنما هي الأراضي المملكة وأراضي
الحوزة وهي أراضي بيت المال. (معارف السنن، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة
العسل، تحقيق أراضي الهند، مكتبه اشرفية ديوبند ٥/٨١٢)

وليس على المجوسي في داره شئ هكذا في الهداية. (هندية، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٨٦/١، حديد ١٨٤/١) هداية، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار، مكتبه أشرفية ديوبند ٢٠٤/١.

شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

بخدمت سرا پابر کت مرشدی ومولوی حضرت کیم الامت دامت برکاتهم بعداز سلام علیم وکورنشات بندگانه معروض آنکه حسب الارشاد مفتی صاحب سلمه کی تحقیق بعینه مرسول خدمت ہے اور جناب مفتی صاحب کا بالکل اخیر ارشاد که اس سے معلوم ہوتا ہے الی قولہ نہ خراجی صحیح ہے مطلب میہ ہے کہ آپ کی رائے عالی اس کے موافق ہے یانہیں؟ والسلام الجواب: ہاں صحیح ہے ؛ لیکن اگر کسی کے زدیک بیدار الاسلام ہوتو یہ تھم نہ ہوگا۔

(۱) **سوال** (۲۷۸): قدیم ۲/۲۷ – جواب مسله شرعی دادن بران صاحب ضروری امراست

(۱) مسئلۂ شرعی کا جواب دینا حضرت والا پرضر وری ہے کہ وہ اہل علم ظاہراوراہل معرفت ہیں اور ہم پرتو پوچھنا ایس برعقال علی قوم

لازم ہے؛اس کئے کہ ہماری عقل اور ہما راعلم ناقص ہے۔

پورے ہندوستان و پنجاب خصوصًا ڈیرہ غازی خال کی زمین کے بارے میں جو کہ پنجاب کے اضلاع کی سرحدہے، پیضلع پہاڑ کے دامن میں ہے، مگرضلع کی اکثر زمین کنکرو پھرسے خالی ہے، شلع صوبہ پنجاب میں شامل

ہے،اس کےمغربی جانب دریائے سندھ ہے۔ سوال بیہ ہے کہ بیعشری ہے یا خراجی؟ تمام کتب فقہ نے عشری اور خراجی کی بنیاد پہلی فتو حات پر رکھا ہے ہ

سوال یہ ہے کہ بیعشری ہے یا خراجی؟ تمام کتب فقہ نے عشری اور خراجی کی بنیاد پہلی فتو حات پر رکھا ہے یہ بات علم الیقین کے طور پر نظر نہیں آتی ، مگر مولوی ہمایوں نے اپنے فتوی میں لکھا ہے کہ ملک سندھ و ہند (کی زمین) خراجی ہے؛ اس کئے کہ محمد بن قاسم تقفی نے ولید کے عہد خلافت میں فتح کے وقت بطر بی خراجی اس میں خمس مقرر کیا تھا جیسا کہ مخدوم ابوالحسن داہری کے رسائل سے معلوم ہوتا ہے، شخ ابوالحسن نے راجا دید کے خمن میں جو کہ عیسی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے تھا، ہنداور سندھ کی زمینوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خراجی تھیں اور ان کا خراج خمس تھا، ادر اسلام کے بعد بھی وہ زمینیں خراجی ہی رہیں۔ ۱۲

فقاوی ہمایوں اور رسالہ الامداد بابت ماہ شعبان ٢٣٣٢ هميں تحريب كه "اگر مسلمان كسى غير مسلم سے خريدے وہ خراجی ہوگئ "اور فقاوی امداد به چلداول كے تتمہ میں كتاب الزكاق ص: ٥٠ پر مرقوم ہے "جوزمينيں اس وقت مسلمانوں كى ملك ميں ہيں، وہ زمينيں عشرى ہيں تا آخر "لہذا معروضہ امور ذيل كے فصل جواب عنايت فرمائيں:

(۱)ضلع ڈریہ غازی خاں پنجاب کی زمین عشری ہے یا خراجی؟ زیرتہ صحب میں بیاتہ میں ایک دیا ہے۔

(۲)مولوی ہما یونی کی تحر رہیجے، قابل اطمنان ہے یانہیں؟ مدل تحر برفر مائیں۔

(۳) جناب والانے فتا وی امدادیہ جلداول کے تقدیمیں کتاب الزکاۃ ص: ۱۵۰ پر جوفرق اور عشری اور خراجی کی تعریف تحریر فرمائی ہے، وہاں کسی معترفقهی کتاب کی عبارت درج نہیں فرمائی ہے۔مہر بانی فرما کراس کے ماُخذکی اطلاع دے دیں کہ کونسی کتاب اور کونسی عبارت سے بیفرق اور تعریف استنباط فرما کرفتوی دیا ہے؟ ←

معن رسید الله و کر ظاهری و باطنی ذات والااند و بر ما سوال واجب است که عقل و علم مایان ناقص است به درباره آراضی تمام مهندوستان و پنجاب وخصوصاً دُیره غازی خان که سرحداضلاع پنجاب است این ضلع قریب و ما تحت کوه است مگر ضلع مندا اکثر زمین صفاء از جمر است ضلع شامل صوبه پنجاب جانب غربی و ما تحت کوه است مگر ضلع مندا اکثر زمین صفاء از جمر است ضلع شامل صوبه پنجاب جانب غربی در یا سند ها است به شری اندیا خراجی تمام کتب فقه بناء عشری و خراجی برفتو حات اول داشته اندآن بطور علم الیقین ظاهری نمی شود مگر مولوی همایونی در فتاوی خودنوشته که ملک سند ه و مهند خراجی است که محمد این قاسم تقفی در خلافت ولید بوفت فتح خمس نها ده بطریت خراجی -

كما يشعر به رسائل مخدوم أبي الحسن الدأرهريُّ قال الشيخ الحسن في بيان

أراضي الهند والسنده في ضمن راجا ويد الذي كان قبل نبوت عيسى عليه السلام كانت خراجية وخراجها الخمس وبعد الإسلام بقيت ايضاً خراجية ٢ ا .

فقاوی ہمایوں ودررسالہ الامداد بابتہ ماہ شعبان ۱۳۳۳ ہے ہے کہ مسلم سے خرمسلم ان کسی غیر مسلم سے خرید ہوئی ہمائی ہوگی الخ ودر تمہ جلداول فقاوی امدادیوں ۵۰ کتاب الزکو قامر قوم است۔ جوز مینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہیں الخ وہ زمینیں عشری ہیں تا آخر لہذا معروض جواب امور ذیل مفصل عنایت فرمایند۔ (۱) زمین ضلع ڈیرھ غازی خان پنجاب عشری است یا خراجی۔

(۲) تحریرمولوی ہمایونی صحیح است قابلِ اطمینان ست یا نه مدل تحریر فرمایند،

(۳) جناب والا که در تتمه جلداول فتاوی امدادیه صفحه ۵ کتاب الزکو قرف و تعریف عشری وخراجی تحریر فرمود نقل کدام کتاب واز فرمود نقش کدام کتاب واز کدام عبارت این فرق و تعریف استخراج فرموده فتویل دادند.

← (۴) اس جگہ کے لوگوں پرخراج بہت بھاری ہے، اکثر زمین کی پوری پیداوار کے برابر ہوتی ہے، لوگ انگریزوں کوخراج دے دیتے ہیں اور حضرت والا کی تحقیق کے مطابق بیادا خراج شارنہیں ہوتا ہے، تو غریب قرض دار لوگ کہاں سے لائیں کٹمس بھی فقر اور مساکین کودیں؟

یہ تو تکایف مالا بطاق ہے جوشر بعت میں نہیں ہے؛ البتہ بعض ایمان دارلوگوں نے دونوں عشروں کی ادائیگی اپنے او پرلا زم کررکھا ہے ہلوگ مساکین کو بھی دیتے ہیں ،اس سلسلے میں فیصلہ کن بات مدلل تحریر فرمائیں ؛ اس کئے کہ حضرت والا کا وجود مسعود مسلمانوں کے لئے سرا پارحمت ہے اور حکیم الامت ہیں ، ہر حال میں درست سے ہمیں سرفراز فرمائیں ۔

(۴) برمرد مان اینجاخراج نهایت گران است اکثر برابرتمام آمدنی اراضی می باشد انگریز ان را می د بهند وآن بموجب تحقیق آن صاحب محسوب نمی گردد دومرد مان غربا مقروض از کجا آرند کنمس دیگر بمساکین د بهند؟

این تکلیف مالایطاق است وآن درشر عی نمی باشد؛ البته بعضے ایماندار عشرین دادن برخودلازم کرده اند مساکین را می د بهند دریں باره امرفیصل مدل تحریر فر مایند - چونکه وجود مسعود حضور پرنور سراسر رحمت برائے مسلمانان است و تکیم امت اند برحال بجواب باصواب سر فراز فر مایند - ۱۵ دی قعده ۱۳۴۳ه

**الجواب قوله فی السوال** (۱): برفتوحات اول داشته انداقول بشرطیکه استیلاء کافرے برآ ل طاری نه شده باشد قوله و آل بطورعلم الیقین ظاہرنی شودا قول بسے جاہا تواتر حاصل است۔ (۱) **جواب کا ترجمه**: سوال میں سائل کا قول که' پہلی فتوحات پر بنیا درکھا ہے' میں کہتا ہوں کہ یہ

اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس پرکسی کا فر کا قبضہ نہ ہوا ہو۔ سائل کا قول بیعلم الیقین کے طور پر نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں کہ بہت جگہوں پر تواتر حاصل ہے اورا گر تواتر وتوارث نہ ہوتو فقہاء نے اس استصحاب حال کوفیصل بنانے کوکہا '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔

ہے سائل کا قول: جیسا کہ مخدوم کے رسائل سے معلوم ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اولاً بلاسندودلیل جحت نہیں ہے۔ ثانیا: تسلیم کر لینے کے بعد کفار کے غلبہ سے وہ بات ختم ہوگئی اب نیاسب موثر ہوگا۔

ابترتیب وارسوالات کے جوابات دیتا ہوں:

(۱) اگرعشری زمین کی تعریف صادق آئے تو عشری ہے اور اگر خراجی زمین کی تعریف صادق آئے تو خراجی ہے۔ (۲) او برگذر چکا ہے۔

(س) وہ تعریف نہیں ہے؛ بلکہ معلوم مقدمات کی بنیاد پرعلامات کا بیان ہے اور وہ مقدمات یہ ہیں:

الف: عشرى زمين كى چند قسميں ہيں؛ كيكن جو قسم هندوستان - كه جس ميں پنجاب وسند هداخل ہيں -ميں پائى جاتى ہے وہ بيہ جس كى تعريف ميں فقهاء نے لكھا ہے: ''أو فسح عنوة وقسم بين جيشنا، كذ في الدر المختار: وقال في رد المحتار: ولو قال بيننا. الخ''

(ب) سلاطین اسلام نے ہندوستان کو فتح کر کے یقینًا بعض کسانوں کوزمینیں دی ہیں،اس وقت وہ زمینیں یقینًاعشری زمین کی تعریف کا مصداق تھیں۔

اس کے بعد سے آج تک وہ زمینیں بہطور وراثت یا خریداری وغیرہ کے دوسروں تک منتقل ہوتی رہیں اور جس جگہوں پر ﷺ کے واسطوں کا حال یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو، وہاں استصحاب حال کو فیصل قرار دیا جائے گا، پس جو زمیں فی الحال مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں اس کے وسائط (ﷺ کے مالکان) بھی مسلمان قرار دے جائیں گے۔ ← واگر نبا شد استصحاب راحکم خواہندگفت قولہ کما یشعر بہ سائل المحد وم اقول اول بلاسند ججت نیست۔ ثانیا: بعد سائم استیلاء کفار آس رار فع گشت باز موجب جدید موثر خواہد شدا کنوں جوابات سوالات بہتر تہیب مید ہم۔ (۱) اگر تعریف عشری صادق باشد عشری است (۱)

واگرتعریف خراجی صادق باشدخراجی است ـ (۲)

(۲)بالا گزشت۔

(٣) آل تعریف نیست بلکه بناعلی المقد مات المعلو مه بیان علامات ست و آل مقد مات این است به

← (ج) درمیان میں کا فرکا مالک ہوناعشری زمین کوخراجی بنادیتا ہے جسیا کہ فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، پس ان مقد مات کے بعد''امداد الفتاوی اور رسالہ الامداد''کے منقولہ احکام ظاہر ہیں۔

پس ان مقد مات کے بعد 'امدادالفتاوی اور رسالہ الامداذ' کے منقولہ احکام ظاہر ہیں۔

(۴) عشر وخراج حقوق شرعیہ میں سے ہے، پس جس طرح انگم ٹیکس سے زکوۃ ساقط نہیں ہوتی ،اسی طرح سرکاری محصول سے یہ حقوق بھی ساقط نہ ہوں گے اور تکلیف مالایطاق جو کہ شریعت سے ختم کردیا گیا،اس سے مراد تشریع کی نفی ہے اس کے وقوع کی نفی نہیں ہے جا ہے بغیر شارع کے حکم کے غیر شارع کی طرف سے ہو،خوب سمجھ تشریع کی نفی ہے اس کے وقوع کی نفی نہیں ہے جا ہے بغیر شارع کے حکم کے غیر شارع کی طرف سے ہو،خوب سمجھ لینا جا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، جس کا اثر عقیدہ پر پڑسکتا ہے؛ ہاں البتہ اگر کوئی شخص بعض حضرات کے قول'' کہ دار الکفر کی زمین نہ عشری ہے نہ خراجی جس کور دالمحتار میں نقل کیا گیا ہے' سے استدلال کر بے تو امید ہے کہ اس طرح کی آنر مائش کی حالت میں اس کی تنج اکثرہ ہوگی۔

(۱) الأرض نوعان: عشرية وخراجية فأرض العرب كلها عشرية (وقوله) وكل بلدة فتحت عنوة وقسمها الإمام بين الغانمين فهي عشرية. (خانية على الهندية، كتاب الزكاة، فصل في العشر والخراج، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٧٠/١، حديد ٢٥٥١-١٦٦) هداية، كتاب السير، باب العشر والخراج، مكتبه أشرفية ديوبند ٢/٠٥-٥٠

البحر الرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج، مكتبه زكريا ديوبند٥/٦٧٦\_

(٢) كل بلدة فتحت عنوة ولم يسلم أهلها ومن عليهم فهي خراجية، إن كان يصل اليها ماء الخراج وماء الأنهار التي حفرتها الأعاجم ..... خراجية في قول أبي يوسف وكل بلدة فتحت صلحًا وقبلوا الجزية فهي أرض خراج. (خانية على الهندية، كتاب الزكاة، فصل في العشر والخراج، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٧٠/١، حديد ٢٦/١)

هداية، كتاب السير، باب العشر والخراج، مكتبه أشرفية ديوبند٢/١٩٥.

الف:عشرى چنداقسام است كيكن قسميكه در بهندوستان كه پنجاب وسنده درال داخل است يافتة ميشود آل ست كه فقهاء در تعريفش نوشته اند أو فتح عنوة وقسم بين جيشا كذا في الدر المحتار وقال في ردالحتار: ولو قال بينالشمل ما إذا فتم بين المسلمين غير الغانمين فإنه عشرى لأن الخراج لا يوظف على المسلم إبتداءذكره القصتاني درمتقى - (1)

ب: سلاطین الاسلام ہندوستان رافتح کردہ یقیناً بعض کسان رااراضی عطا کردہ اند دراں وقت آنہایقیناً مصداق تعریف عشری بودند۔

باز ایشاں بدیگراں منتقل شدندار ثایا شراءاونحوہ الی وقتنا (۲) منراو ہر جا کہ حال وسائط بالیقین معلوم نباشد

استصحاب راحکم قرار داده خوامد شدلیس آنچهالحال بدست مسلمان ست وسائط رامسلمان قرارخوا مهند داد ـ (۳)

ج : تخلل کا فرعشری راخرا جی میکند کما صرحوابه (۴) پس بعدایی مقد مات احکام منقوله امداد الفتاوی ورساله الامداد ظاهراست ـ

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٠٩، كراچي ١٧٦/٤-

(٢) أما شرط الأهلية فنوعان: أحدها الإسلام وإنه شرط إبتداء هذا الحق فلا يبتدأ بهذا الحق إلا على مسلم بلا خلاف؛ لأنه فيه معنى العبارة والكافر ليس من أهل وجوبها ابتداء فلا يبتدأ به. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، شرائط الفرضية، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٧١)

(٣) الفائدة الثالثة في الاستصحاب وهو كما في التحرير الحكم ببقاء أمر محقق لم ينظن عدمه (وقوله) ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة. (الأشباه والنظائر، القاعدة الثالثة، قبيل القاعدة الرابعة: المشقة تحلب التيسير، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١ / ٢ ٢ / ، حديد ٢ / ٢٢٧)

(٣) والكفار لو انتقلت إليهم أرض عشرية ومعلوم أن العشرية قد تسقي بعين أو بماء السماء لا تبقي على العشرية؛ بل تصير خراجية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (فتح القدير، كتاب السير، باب العشر والخراج، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٦، كوئته٥/٨٠)

(۴) عشر وخراج از حقوق شرعیه است پس چنانچه انکم ٹیکس مسقط زکو قرنیست پجیس محصول سرکاری مسقط ایس حقوق نباشد۔(۱) و تکلیف مالایطاق که درشرع مرفوع است ،مرادنفی تشریع است نبغی وقوع گواز غیرشارع بلااذن شارع (۲) باشد خوب تامل باید کردایی مغلطه عظیمه است که اثرش برعقیده محمل است البته اگر بقول بعضے که اُرض دارالکفر نه عشری است نه خراجی نقله فی ردالمحتار (۳) کسی تشیث کندامید که بحالت چنیں ابتلاء گنجائش باشد۔والله المداعلم قست د مسالة المنشو للعشو . ۲۸ جمادی الثانی ساسی ا

→ البحر الرائق، كتاب السير، باب العشر والخراج والجزية، مكتبه زكريا ديوبند٥/٧٧،
 كوئته ٥/٥،١، الموسوعة الفقهية ٩/٣٦٠.

(۱) فأما ما يأخذ سلاطين زماننا هؤلاء الظلمة من الصدقات والعشور والخراج والجزية، فلم يتعرض له محمد في الكتاب و كثير من أئمة بلخ يفتون بالأداء ثانيًا فيما بينه وبين الله تعالى كما في حق أهل البغي لعلمنا أنهم لا يصرفون المأخوذ مصارف الصدقة، وكان أبوبكر الأعمش يقول: في الصدقات يفتون بالإعادة فأما في الخراج فلا. (المبسوط للسرحسي، كتاب الزكاة، قبيل زكاة الغنم، دار الكتب العلمية بيروت ١٨٠/٢)

كفاية على فتح القدير، كتاب الزكاة، قصل: وليس في الحملان والفصلان، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٢ ٥.

(۲) لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها أي ما يسعه قدرتها وذلك فيما يبتني من الأحكام على القدرة الممكنة أو مادون مدي قدرتها وذلك فيما يبتني من الإحكام في القدرة الميسرة كالزكاة على نمو المال وحولان الحول وغير ذلك. وهذا يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولايدل على امتناعه. (تفيسر مظهري، البقرة: ٢٨٦، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٤)

(٣) ويحتمل أن يكون احتراز عما وجد في دار الحرب فإن أرضها ليست أرض خراج أوعشر. (شامي، كتاب الركاة، باب الركاز، مكتبه زكريا ديوبند٣/٧٥٧، كراچى ٣١٩/٢) شيراحم قاكى عفاالله عنه



# ٣/ باب صدقة الفطر وغيرها

# دوسرےمقامات میں زکوۃ وصدقہ منتقل کرنے کا حکم

سوال (۵۷۷): قدیم ۲/۲۷- اگرایک شخص اینے وطن کے غرباء و مساکین کوز کو ةیا فطره میں سے بعض یاا کثر صبّه دےاور بعض یاا کثر صبّه غیروطن کے غرباء و مساکین کودی تو بلا کرامت جائز ہے یانہیں؟اوروطن کالفظ عام ہے خواہ اصلی ہوخواہ اقامت۔؟

الجواب : زکوۃ کا حکم تواس سے پہلے جواب میں گزر چکا،اور فطرہ ادا کرنے والے کا مکان معتبر ہے وہاں کے لوگ احق ہوں گے اور بلا عذر مذکورالنفصیل نقل مکروہ ہوگا۔(۱)

في الدرالمختار: وفي الفطرة مكان المودي عند محمد وهو الأصح؛ لأن رؤوسهم تبع لرأسه. اه (٢)

۷۲ رمحرم ۲۳۳ ه (امداد، ۱۵۸ ، ۱۶)

(۱) کراہت کا حکم حضرت معاذین جبل گویمن روانہ کرنے کی روایت سے ثابت ہے؛ کیونکہ اس میں اس کی صراحت ہے کہ ان کے اغنیاء سے وصول کر کے انہیں کے فقراء میں تقسیم کا حکم ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیئے:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى يمن فقال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء هم وترد في فقراء هم. (بخاري شريف، كتاب الزكاة مدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء هم وترد في فقراء هم. (بخاري شريف، كتاب الزكاة مداري شريف، كتاب الزكاة المراد بالمراد بالمراد

(۲) الدر المختار عملي رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٠٧/٣، كراچي ٣٥٥/٢.

وكره نقلها أي الزكاة بعد تمام الحول من بلد إلى بلد آخر غير البلد الذي فيه المال ←

## ایک شخص کے صدقۂ فطرایک جماعت کودینااورایک جماعت کا فطرہ ایک فر دکودینا

سوال (۸۷۸): قدیم ۲/۲۷- ایک جماعت آدمی کا صدقه فطرایک شخص کودینایا ایک آدمی کا فطره څخص واحد کا فطره مجماعت پرتقسیم کرے۔

الجواب: في الدرالمختار: وجاز دفع كل شخص فطرته إلى مسكين أومساكين على المذهب كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف. (١) اه ورجعه في ردالمحتار. السيمعلوم بواكسوالكي تينول صورتين جائز بين فقط والله الله علم والكسوالكي تينول صورتين جائز بين فقط والله اعلم والكسوالكي تينول على المسلم المسلم

۲۰ رصفر ۲۵ساه (امداد، ۱۲۳، ج۱)

→ ..... بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر عنه محمد مكان المؤدي وهو الأصح خلافا لأبي يوسفّ. (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب بيان أحكام المصرف، دارالكتب العلمية بيروت ٣٣٣/١) وكره نقلها إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج (كنز) وفي النهر: واختلف في صدقة

الفطر فرجح في فتح القدير وغيره اعتبار مكان الرأس. وفي المحيط: إن كان يؤدى عن نفسه يعتبر حيث هو وإن كان عن ولده وعبده فعن الثاني يؤدي حيث العبد وعن محمد حيث المولى وهو الأصح. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ١٩/١)

و (المعتبر) في صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لايجاب الحكم في محل وجود سببه كذا في فتح القدير وصحح في المحيط: أنه في صدقة الفطر يؤدي حيث هو لا يعتبر مكان الرأس من العبد والولد لأن الواجب في ذمة المولى ..... والمنقول في النهاية معزيا إلى المبسوط أن العبرة لمكان من تجب عليه لا بمكان المخرج عنه موافقا لتصحيح المحيط فكان هو المذهب. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند٢ ٤٣٦، كوئنه٢/٠٥٠)

وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه لا مكان أو لاده الصغار وعبيده في الصحيح كذا في التبيين وعليه الفتوى كذا في المضرات. (هندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/١٩، حديد ٢٥٢/١)

(١) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا

ديوبند٣/٣٦٣-٤٣٢، وكراچي ٣٦٧/٢ →

سوال (۸۷۹): قریم ۱/۲۷- ویجب دفع صدقة فطر کل شخص إلی مسکین واحد حتی لو فرقه علی مسکینین أو أکثر لم یجز ویجوز دفع مایجب علی جماعة إلی مسکین واحد کذا فی التبیین هکذا فی العالمگیری ۱/ ۲۵۵ مصری. (۱) ویجوز أن یعطی الواجب عن واحد جماعة أو علی العکس هکذا فی قاضی خان ، ص: ۱۱۱. (۲) مایین عبارتین جواختلاف معلوم ہوتا ہے ترجی کس کو ہاور وجر ترجی کیا ہے؟ امید کامل ہے کہ جلدان شبہات فی کورہ کے جواب سے رفع تر دوفر ماویں گے۔

→ ويجوز أن يعطي الواجب جماعة من المساكين، ويعطي ما يجب على جماعة مسكينًا واحدًا لأن الفقراء في حق المصرف كشخص واحد. (القتاوى الولوالحية، كتاب الصوم، الفصل الرابع في الاعتكاف وصدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ١ /٢٤٧)

بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل وأما ركنها، قبيل كتاب الصوم، مكتبه زكريا ٢٠٨/٢. ويجوز أن يعطى الواجب عن واحد جماعة أو على العكس. (خانية على هامش الهندية، كتاب الصوم، فصل في صدقة الفطر، مكتبه زكريا قديم ٢٣١/١، حديد ٢٣/١)

وجاز دفع صدقة واحد لجمع وجمع لواحد على المذهب كما حررناه في الخزائن. (الدرالمنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتب العلمية بيروت ١/٣٩٩)

ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح (مراقي الفلاح) وتحته في هامشه قوله: (واختلف في جواز الخ) وعلى الجواز الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط ..... وصححه في البرهان فكان هو المذهب. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دارالكتاب ديوبند ص: ٧٢٥)

(1) هندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، مكتبه زكريا قديم ١٩٣/١، حديد ٢٥٥/١\_

(٢) خانية على هامش الهندية، كتاب الصوم، فصل في صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٣١/١، جديد ٢٣١/١ -

**السجيوا ب**: في الدرالمختار: وجاز د فع كل شخص فطرية. إلى مسكين أومساكين على ما عليه الأ كثر وبه جزم في الولوالجية ، والخانية ، والبدائع ، والمحيط : تبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان، فكان هوالمذ هب كتفريق الزكوة والأمر في حديث اغنوهم للندب فيفيد الأولوية - ولذا قال في الطهيرية : لا يكره التأخيراً ي تحريما كما جاز د فع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلاخلاف يعتد به- في ردا كمختار: قد صرح في موا هب الرحمٰن بالخلاف في المسئألتين بقوله و يجوز أخذ واحدمن جمع ود فع واحد لجمع على الصحيح فيهمما \_ آھ \_ ج ٢، ص ١٦٥ او ١٧ ا \_ ( 1 )

> ان عبارات ہے دونوں امر کے جواز کی ترجیح معلوم ہوگئی۔ كيم محرم ١٣٣٧ ه( تتمه رابعه ص ٤)

### مصارف صدقه نافله

سوال (۸۸۰): قد يم٢/ ٧٤- رواج اس ملك كايه م كه ثواب رساني مرده كي ليه وارثول نے اپنی اپنی ہمت کے موافق طعام پختہ کھلاتے ہیں اور روپیہ پیسہ وغیرہ صدقہ کرتے ہیں۔اب اس طعام پخته اوررو پییه وغیره کے مشخق کون کون ہیں،فقیر،مسکین، یتیم،طالب علم،وغیره غریب غرباءتو نگرسودخوار بے نمازی کودعوت کرکے کھلانا کیساہے۔؟

الجواب : بيصدقه نافله ہے ہرايك كے ليے جائز ہے كيكن زيادہ اولى مساكين كے ليے ہے (٢)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ۳۲۳/۳ - ۳۲۴، كراچي ۳۱۷/۲ - ۳۶۸ ـ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دارالكتاب ديو بند

 (٢) وأما ما سوي الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلاشك في أن صرفها إلى فقراء أو المسلمين أفضل لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الزكاة، سابعًا:شروط المستحقين، هدى انثرنيشنل بكدُّپوديو بند٢ / ٩٠ ٧)→

اورا گرشہرت کے قصد سے ہوسب کو بچناواجب ہے۔ (۱) فقط (تتمہاولی، ص۱۶۳، ج۱)

→ الأصل أن الصدقة تعطى للفقراء والمحتاجين، وهذا هو الأفضل كما صرح به الفقهاء وذلك لقوله تعالىٰ: أو مِسُكِينًا ذَا مَتُرَبَةٍ. [البلد: ٢٦]

واتفقوا على أنها تحل للغني لأن صدقة التطوع كالهبة فتصح للغني والفقير. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/٢٦)

وإنما تحرم على هؤلاء الصدقة الواجبة من العشور، والنذور، والكفارات، فأما الصدقة على وجه التصدق والتطوع فلا بأس. (المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثامن: من يوضع فيه الزكاة، المجلس العلمي ٥/٣، ٢١، رقم: ٢٧٩٢)

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الـزكـاة، الفصل الثامن من توضع فيه الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٣/٢١، رقم:٥٥١٥\_

وقال المصنف في الكافي: وهذا في والواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة، أما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٤٠، كوئته ٢/٢٤٢)

هندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، مكتبه زكريا قديم ١٨٩/١، حديد ١/١٥٦-

عن محمود بن لبيدٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخوف ما أخاف عليكم الشرك والاصغر قال: الرياء أخاف عليكم الشرك الأصغر قال: الرياء الحديث. (المسند للإمام أحمد بن حنبل عباس أحمد البازه / ٢٠، بيت الأفكار الدولية رقم: ٣٦٠)

(۱) وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعامًا للفقراء كان حسنا وأطال في ذلك في المعراج. وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها؛ لأنهم لايريدون بها وجه الله تعالىٰ. (شامي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مكتبه زكريا ديوبند شبيراحم قاسمى عفاالله عنه

# صدقهٔ نا فله عنی وفقیرسب کے لئے جائز ہوگا

سوال (۸۸۱): قدیم ۲/۷۷- صدقهٔ نافله اغنیاء اور فقراء سب کومباح ہے اس کے کیامتی ہیں؟
آیا یہ معنی ہیں کہ جب کسی شے کوخدائے تعالی کے حضور میں پیش کردیا اور اس کے ایصالِ ثواب کی نیت کسی
کے لیے کرلی تو یہ صدقہ ہوگیا اس کا کھانا سب کوجائز ہے یا اور پچھ؟ پھر بعد الانفاق ایصالِ ثواب کی ضرورت ہوگی یا وہی نیت کافی ہوگی۔؟

الجبواب: اسکی تحقیق مصرح تو کہیں باو جود تلاش کے ملی نہیں لیکن قواعد سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بدون تملیک کے ابھی صدقہ نہ ہوگا۔ کیونکہ مفہوم صدقہ میں تملیک داخل ہے۔ (۱) رہااس کا کسی کے لیے حلال یا حرام ہونااس کے معنی بیمعلوم ہوتے ہیں کہ جو چیز غنی وغیرہ کود سے سے کافی اور ادائی ہوتی منفق علیہ پر واجب ہے کہ منفق کو اپنے مصرف اور مستحق نہ ہونے کی اطلاع اور تنبیہ کردے۔ کیونکہ بیتو ہم اور احتمال ہے کہ شایداس کو اطلاع حقیقت کی یا حکم شرعی کی نہ ہوا ور بید واجب مثلاً اسکے ذمہرہ جائے تو بیا لیک گونہ خداع اور تغریرے اور بیر رام ہے۔ (۲)

(١) الصدقة في الإصطلاح: تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى وهي تستعمل بالمعنى اللغوى الشامل. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/٣٢٣)

وهي (الصدقة) تمليك للمحتاج في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالىٰ. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة ٣٦٢/٢)

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً. فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال: من غش فليس منا، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش. وقالوا: الغش حرام. (سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، النسخة الهندية ١/٥٤٦، دار السلام رقم: ١٣١٥)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي: من غشنا فليس منا، النسخة الهندية ١/٠٧، بيت الأفكار الدولية رقم:١٠٢ \_

عن أبي بكر الصديقٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ← البته اگر بيت المال ميں زكوة وغيره آگئ چونكه سلطان بوجه ولايت عامه كفقراء كا بھى نائب ہے؛ اس ليے اس كا قبضه بجائے قبضه فقراء كے ہے اوراسى سے دوصد قد كے ساتھ متصف ہوگيا اورا گرزكوة ہے

تواسمیں وسنیت آگئی۔اور غیر مصارف پر اسوجہ ہے بھی حرام ہوگیا۔(۱) تیسراطریق جو کہ سب صورتوں میں مشترک اور بلاواسطہ مفید حلت وحرمت ہے یہ کہ صدقہ ہونا نہ تو زماناً تملیک پر مقدم ہے اور نہ مؤخر بلکہ مقارن ہے، پس صدقہ ہونا اور مملوک ہونا معاً متقق ہول گے؛ اس لیے اسی وقت حلت وحرمت بھی حاصل ہوجائے گی گوتملیک بالذات مقدم ہواور جب معلوم ہوگیا کہ تملیک کے وقت صدقہ ہوگا تو اس سے پہلے کی نیت بھی معتر نہیں؛ البتہ زکو ق میں اخراج کے وقت کی معتر ہے کہ واسطے ادائے شرط واجب نیت کے نہ کہ تو اب کے لیے کہ وہ تملیک ہی پر موقو ف ہوگا (۲)۔واللہ اعلم

### 27رذى الحجه سيستاه

→ ولا منان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المومن غركريم والفاجر خب لئيم. (سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في البخيل، النسخة الهندية ١٩١٨، دار السلام رقم:٩٦٣ ١ - ١٩٦٤)

(۱) وإنما تحرم على هؤلاء الصدقة الواجبة من العشور والنذور والكفارات ..... لأن في الواجب المؤدى يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتدنّس المؤدى بمنزلة من استعمل الماء في الوضوء وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس. (المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثامن: من يوضع فيه الزكاة، المحلس العلمي ٢١٥/٣، رقم: ٢٧٩٢)

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الـزكاة، الفصل الثامن: من توضع فيه الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٤/٣، رقم:٥٥١٤

(٢) وأما وقت النية في الزكاة، فقال في الهداية: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الإقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حال العزل تيسيرًا كتقديم النية في الصوم. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/٤٧)

الهداية، كتاب الزكاة، مكتبه أشرفية ديوبند ١٨٨/١ - شبيراحرقاسي عفاالله عنه

نابالغ کے صدقهٔ فطرا گرولی اداء نه کرے توبالغ ہونے پراداء کرنالازم ہے؟

سے وال (۸۸۲): قدیم ۲/۸۷- صبی ما لک نصاب کا ولی اگر صدقهٔ فطراس کی طرف سے نہ دے تواس مبی پر بعد بالغ ہونے کے اداکر ناواجب ہوگا یانہیں؟

السجسواب: ہاں اس صبی کو بعد بلوغ صدقهٔ فطرادا کرنا ہوگا اورا گرصبی مالک نصاب نہ ہوگو باپ صاحب نصاب تھا اور اس نے ادانہ کیا توصبی پر بعد بلوغ واجب نہ ہوگا۔

كذا في الدرالمختار: وردالمحتار تحت قوله على كل حر مسلم باب صدقة الفطر. (١) كيم صفر ٢٣٠ هـ هـ مناولي ص ٥٦)

(١) تجب (صدقة الفطر) على كل حر مسلم ولو صغيراً مجنونًا حتى لو لم يخرجها وليها وجب الأداء بعد البلوغ (الدر المختار) وفي رد المحتار: وهذا لو كان لهما مال ...... ففي البدائع أن الصبي الغني إذا لم يخرج وليه عنه فعلى أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يلزمه الأداء لأنه يقدر عليه بعد البلوغ. اه

قلت فلو كانا فقيرين لم تجب عليهما بل على من يمونهما والظاهر أنه لو لم يؤدها عنهما من ماله لا يلزمهما الأداء بعد البلوغ والإفاقة لعدم الوجوب عليهما. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديو بند ٣١٠-٣١٣، كراچي ٣٩٠٩-٣٦٠)

هي (صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم ..... عن نفسه وولده الصغير ..... ولا عن طفله الغنى بل مال الطفل (ملتقي الأبحر) وفي مجمع الأنهر: ولو لم يخرجها الولي أو الوصي عنه وجب الأداء بعد بلوغه. (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتب العلمية بيروت ٢/٤٣١-٣٣٥)

وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم (مراقي الفلاح) و في حاشية الطحطاوي: ولو لم يخرج ولي المصغير والمحنون العنيين عنهما وجب الأداء عليهما بعد البلوغ والإفاقة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتاب ديوبند ص: ٧٢٣) →

چاول <u>سے صدق</u>هٔ فطراداءکرےتو قیمت کااعتبار ہوگا

سوال (۸۸۳): قدیم۲/۸۷- (۱) ہمارے ملک بنگلہ دیش میں علی العموم ہر کس وناکس کے واسطے خورش چاول ہے۔ اور کوئی غذا ہمارے یہاں ماکول نہیں ہے پس اس صورت میں ہم لوگ نصف صاع چاول سے صدقہ فطرادا کر سکتے ہیں پانہیں؟ بحوالہ کتب فقہ تحریر فرماویں۔

(۲) ہمارے بنگالیوں کی غذاعلی العموم حیاول ہے۔ پس ہم لوگ نصف صاع حیاول سے میت کے فوت نماز كافد بيادا كرسكته بين يانهين؟

الجواب: (١) في درالمختار: باب صدقة الفطر وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة. (١)

یس اگر کوئی شخص صدقه فطرمیں چاول ادا کرنا جا ہے تواس چاول کا کوئی وزن یا پیانہ معتبر نہیں بلکہ وہ چاول اس قدر ہو کہ قیمت میں برابر نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جو کے ہوجاوے مثلاً اس وفت صدقہ فطرادا ہوگااورا گرکسی نے نصف صاع چاول دیدیااوروہ قیمت میں اشیاء مذکورہ سے کم ہوا توصدقه ا دانه ہوگا۔

→ ولو وجبت على الصغير ولم يؤد حتى بلغ وجب القضاء عندهما. (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٤/٢، کوئٹہ ۱ /۳۰۷)

(١) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديو بند ۳۱۹/۳ کراچي ۳٦٤/۲-

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتاب ديوبند ص:٢٧٤\_

والصحيح أنه يعتبر فيه (الخبز) القيمة ولا يراعي فيه القدر؛ لأنه لم يرد فيه الأثر فصار كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد فيها الأثر. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٨/٢، كوئته ١٩/١)

(٢) في الدر المختار: يعطى لكل صلوة نصف صاع من بو كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. في رد المحتار: قوله نصف صاع من بر أي أومن دقيقه أوسويقه أوصاع تمر أوزبيب أوشعير أوقيمته. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز وروزہ کے فدیہ میں وہی مقدار دی جاتی ہے جوصد قد فطر میں دی جاتی ہے پس اگر چاول فدیہ میں دینا چاہے تواس میں بھی وہی شرط ہے جوسوال اول کے جواب میں مذکور ہوئی۔واللہ اعلم ذی الحبر ۲۲۲ سے (امداد ، ۲۵۰ میں ۱۲۰ میں)

ح: ۳

(۲) **سوال** (۸۸۴):قدیم۱/۹۷- صدقه فطر ماسوائه اجناس گندم وجو وخر ماوز بیب از دیگر اشیاء

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣٣/٢، كراچي ٧٢/٢-٧٣-

من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين وكذا يخرج للصلاة كل وقت من بر أو دقيقة أو سويقة أوصاع تمن فرض اليوم والليلة حتى الوتر ..... نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقة أوصاع تمر أو زبيب أو شعير أوقيمته. (مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، فصل في اسقاط الصلاة والصوم، دار الكتاب ديوبند ص ٤٣٨٤)

إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة وأوصى بأن يعطي كفارة صلاته يعطي لكل صلاة نصف صاع. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠/٢، كوئته ٢/٩٠-٩١)

هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في الفوائت، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٢٥/١، حديد ١٨٤/١-

(۲) ترجمهٔ سوال: صدقهٔ فطرگیهون، جو، هجوراور شمش کی اجناس کےعلاوہ دیگراشیاء مثلاً جوار، باجرا، چاول وغیرہ سے دینا جائز ہے، یا جوہرہ اور طحطاوی کے باب احکام العیدین کی عبارت "لا بحوز الا بالقیمة" کے مطابق ناجائز ہے، بہتی زیور کے نسخہ میں دیگراشیاء سے دینے کوجوجائز کھا گیا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس پراعتا دکیا جاسکی؟

مثل جوار، باجره، برنج وغيره دادن جائزياحسب روايت (۱)جو بره طحطاوی (۲) كدر باب احكام العيدين لايجوز الا بالقيمة غير جائز آنچ درنسخ بهتی زيور (۳) از ديگراشياء دادن جائز نوشته آيد كدام استناد

داردتا كه برآ لاعتاد كرده ايد ـ

(۴) **الجواب**: صدقهٔ فطراز جواروباجره وغیره اجناس که غیرمنصوص اندادا کردن جائز است هرگاه

كدر قيمت باكيازاجناس منصوصه گندم وجو وخر ماوغيره برابر باشدو بمين معنى است عبارت مذكورسوال ـ لايجوز باعتبار االوزن بل باعتبار القيمة بأن يساوي في القيمة

أحدى المنصوصات في الدرالمختار ما لم ينص عليه كذرة وخبزيعتبر فيه القيمة. وفي ردالمحتار: بعد ذكر بعض الفروع؛ لأن القيمة إنما تعتبر في غير المنصوص عليه آه. (۵)

ربيج الاول اسسلهط (تتمه ثانيه ، ص ١٩)

(١) الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتاب ديوبند ١٦٢/١.

(٢) حاشية الطحطاوي على الدر المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر كوئته ١ / ٣٦ ٤ ـ (٣) بهثتى زيور، صدقة فطركابيان، كتب خانه اخترى سهارن يور، تيسرا حصيص: ٣١ ـ

( ) جواب کا تو جهه: جوار، باجره وغیره اجناس سے جو کہ غیر منصوص ہیں صدقۂ فطرادا کرنا جائز ہے؛ جبکہ یہ قیمت میں اجناس منصوصہ گیہوں، جو، کھجور وغیرہ میں سے کسی ایک کے برابر ہوں اور سوال میں ذکر کردہ عبارت ' لا یہ جو ز إلا بالقیمة ''کا یہی مطلب ہے، یعنی وزن کے صاب سے جائز نہیں ہے؛ بلکہ قیمت کے حساب سے جائز ہے، اس طور پر کہ قیمت میں منصوص اشیاء میں سے کسی ایک کے برابر ہو۔ در مختار میں ہے کہ جو چیزیں غیر منصوص ہیں جیسے مکئی، روٹی ان میں قیمت کا اعتبار ہوگا اورردالمختار میں بعض مسائل کے ذکر کرنے کے بعد

ہے؛اس کئے کہ قیمت کااعتبار صرف غیر منصوص میں ہوتا ہے۔

(۵) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ۹/۳ ، كراچى ۳۲۵-۳۲۵.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتاب ديوبند ص: ٢٢٤-

والخبز يعتبر فيه القدر عند بعضهم (تبيين) وفي الشلبي: فإن في الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته عن قيمة نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما يتفق في أيام البدار كان الواجب ما قلنا الخ. وفي التبيين: والصحيح أنه يعتبر فيه القيمة  $\longrightarrow$  سوال ( $\triangle$  ): قد يم  $\triangle$   $\triangle$  كيا فرما تے بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسكله  $\triangle$ 

بارے میں کہ صدقہ فطر کے بارے میں اگر چاولوں سے صدقہ ادا کر دیا جائے آیا کہ جائز ہے یانہیں؟

اور برتقد براول کس طرح ادا کرنا چاہئے۔آیا کہ گندم کے طریقے سے یا اور کسی طریقے سے علی الخصوص جہاں پر علاوہ چاول کے دیگر اشیاء منصوصہ نہیں مل سکتی ہیں وہاں پر اگر نصف صاع چاول کا ادا کر دیا جاوے تو جائز ہوگا یا نہیں اور نرخ چاولوں کا بھی وہاں پر بہ نسبت گندم کے نہایت ارزاں ہے مفصلاً مع ادلہ بیان ہو۔ بینوا تو جروا۔ فقط

۳ ما مرمضان المبارك المستطيع ( تتمة ثالثه، ص ۱۴۸)

→ ولايراعي فيه القدر؛ لأنه لم يرد فيه الأثر فار كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد فيها الأثر. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند٢/١٣٨، كوئته ٢/٢٩) البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٤٤، كوئته٢/٤٥٠.

(۱) الدر المختنار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديو بند ٣١٩/٣-٣٦٠، كراچي ٣٦٤/٢-٣٦٥.

لأن الصحيح في الخبز أنه لا يجوز إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص به فكان كالزكاة وكالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها النص وكا لا قط. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ٤٤٣/٢، كوئته ٢٥٤/٢)

والخبر يعتبر فيه القدر عند بعضهم ..... والصحيح أنه يعتبر فيه القيمة و لا يراعي فيه ك

الیی منکوحہ اڑکی کہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہواس کا صدقہ فطرکون ادا کرے؟

سوال (۸۸۲): قدیم ۱۸۰۸- جس لڑی کی شادی ہو چکی ہواور وہ لڑی اپنا باپ کے گھر ہوبالغ ہے یانابالغ ہے تواس کا فطر ہُرمضان شریف ماں باپ کے ذمہ ہے یاسرال والوں کے ذمہ ہے؟

البواب: اگروہ لڑی مالدار ہے تو خوداس کے مال میں صدقۂ فطر واجب ہے خواہ بالغ ہو یا نابالغ اور اگر مالدار نہیں تو اگر بالغ ہے تو کسی کے ذمہ نہیں اور اگر مالدار نہیں اور نابالغ ہے اور رخصت نہیں ہوئی تو باپ کے ذمہ ہے اور اگر رخصت ہوگئ تو کسی کے ذمہ نہیں۔

كذا في الدرالمختار وردالمحتار. (١)

سرجمادیالاولیا<del>سیا</del>ھ(تتمه ثانیہ ص۲۵)

→ القدر لأنه لم يرد فيه الأثر فصار كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد فيها الأثر. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديو بند٢/١٣٨، كوئته ١/٩٠١)

والخبر يجوز باعتبار العين عند بعض المشايخ وعند العامة باعتبار القيمة وهو الأصح حتى لو أدى مقام الخبر قيمة نصف صاع من الحنطة يجوز وفي سائر الحبوب الجواز باعتبار القيمة. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصوم، الفيمة سند وأما الأقط فلا يجوز عندنا إلا باعتبار القيمة. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصوم، الفصل الثالث عشر صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٥٥، رقم:٤٨٣٧)

(۱) تجب (صدقة الفطر) على كل حر مسلم ولو صغيرًا مجنونًا ..... ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية. وفي رد المحتار: (ولو صغيرًا مجنونًا) وهذا لو كان لهما مال الخ. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣،٣٠ كراچي ٣٥٩/٢ -٣٠٠)

ومنها (شرائط الوجوب) الغنا فلا يجب الأداء إلا على الغني وهذا عندنا ..... وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف حتى تجب صدقة الفطر على الصبي والمجنون إذا كان لهما مال ويخرجها الولي من مالهما الخ. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، بيان من تجب عليه صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٩/٢)

حقیقی بھائی کوفدیہاور کفارہ کی رقم دینا

سطوال (۸۸۷): قدیم۲/۰۸- شخصنماز دوماه قضاء کرده بودقبل موت وصیت کرد که از اموال متر وكه كفاره اش اداكرده شود و درميان برا دران ميت بعضغني وبعض فقير ، اكنول برا درغني ازثلث مال اراده كفاره ميداردونيزمي خوامد كبعض كفاره فقيراجنبي راوبعض برادر فقيرخو دراد مدآيا برادرش را كفاره دادن روابا شديانه؟

سوال کا ترجمه: ایک خض نے دوماہ کی نماز قضا کی تھی، موت سے پہلے اس نے وصیت کی کہ متروکہ مال میں سے اس کا کفارہ ادا کردیا جائے،میت کے بھائیوں میں بعض مال داراوربعض غریب ہیں،اب مال دار بھائی ثلث مال میں سے کفارہ ادا کرنا جا ہتا ہے۔ نیزیہ جا ہتا ہے کہ تھوڑا کفارہ اجنبی غریب کو دیدے اورتھوڑاا پنغریب بھائی کودیدے،تو کیاا پنے بھائی کو کفارہ دینا جائز ہوگا یانہیں؟

← تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته ..... فيخرجها عن نفسه و أولاده الصغار الفقراء، وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم. (مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتاب ديوبند ص:٧٢٣)

هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية ..... عن نفسه وولده الصغير الفقير ..... ولا عن طفله الغني بل مال الطفل. (ملتقي الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتب العلمية بيروت ٧١ ٣٣٥-٣٣٥)

وأما الكبار العقلاء فلا يخرج عنهم عندنا وإن كانوا في عياله بأن كانوا فقراء زمني. (بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، بيان من تحب عليه صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٢/٣)

ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة (الدر المختار) وفي رد المحتار: الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب فطرتها على أبيها لعدم المؤنة. اه فأفاد تقييم المسألة بقيدين: صلاحيتها للخدمة وتسليمها للزوج (إلى قوله) لو أمسكها في بيته فتجب على أبيها الخ (الـدر الـمختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٥ ٣١، كراچي ٣٦٢/٢)

تجب على كل حر مسلم ذي نصاب ..... عن نفسه وطفله الفقير (كنز) وفي النهر: قيد بالفقير؛ لأن الغني تجب صدقة فطره في ماله على ما مر لعدم و جوب نفقته وفيه إشارة ← الجواب: برگاه برا درراز كوة دادن درست است ـ فدییو كفاره مم درست است ـ

لاشتراكها في الوجوب. (١)

#### ٤/رجب المرجب ٢٣٣إه( تتمة ثانيه ص١٥٢)

جواب كا ترجمه: جب بهائى كوزكوة دينادرست بتوفدية اور كفاره دينا بهى درست ب:اس ك که بیسب چیزیں نفس وجوب میں مشترک ہیں۔

← إلى ان الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب صدقة فطرها على أبيها لعدم المؤنه كما في الخلاصة وفي القنية: تزوج صغيرة معسرة فإن كانت تصلح لخدمة الزوج فلا صدقة على الأب وإلافعليه صدقة فطرها ..... ولاتجب عن زوجته لقصور المؤنة والولاية. (النهر الفائق مع كنز الدقائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ١ / ٤٧١ تا ٤٧٣)

البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ٢ /٣٩ تا ١ ٤٤٠

(١) عن سلمان بن عامر الضبيّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. (مسند الدارمي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على القرابة، دار المغني الرياض ٢٠٤٠، وقم: ١٧٢٢)

سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، النسخة الهندية ١/٢٤، دار السلام رقم:٨٥٨-

سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، النسخة الهندية ٢/١ ، دار السلام

وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أوليٰ؛ لأنه صلة وصدقة. (شامي، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند٣٩٣/٣، كراچي ٣٤٦/٢) الأفضل صرف الصدقة إلى أخواته ذكورًا أو إناثًا. (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب

في بيان أحكام المصرف، دارالكتب العلمية بيروت ١ /٣٣٣)

مصرف الزكاة والعشر ..... هو فقير (الدر المختار) وفي الشامية: هو مصرف أيضًا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٨، كراچي ٣٣٩/٢)

شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه

مسافر پرصد قهٔ فطراور قربانی کب واجب ہوتی ہے؟

سوال (۸۸۸): قديم۲/۰۸- مسافر جومكان مين صاحب نصاب ہے اس كومالت سفر مين اگرقر بانی وفطره دینے کی قدرت ہوتو اس پرقر بانی یا فطرہ واجب ہوگا یانہیں لیکن فی الحال سفر میں مقدار نصاب مال ساتھ نہیں ہے لیکن بوقت ضرورت منگانے پر قادر ہے ایسے مخص پر کیا تھم ہے۔؟

الجواب: في الدرالمختار باب المصرف وابن السبيل وهو كل من له مال لامعه في ردالمحتار عن الفتح و لا يحل له أي لابن السبيل أن يأخذ أكثر من حاجة. ٩٩/٢. (١) وفي در المختار باب صدقة الفطر على كل حر مسلم ولو صغيراً مجنوناً ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية وإن لم ينم وبه أي بهذا النصاب تحرم الصدقة وتجب الأضحية (٢)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ۲۹۰/۳ کراچی ۲۹۰/۳

ابن السبيل هو المنقطع عن ماله لبعده عنه وفي فتح القدير: ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢/٢،

وابن السبيل هو المسافر ..... فيجوز له أن يأخذ وإن كان له مال في وطنه لايقدر عليه للحال ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته. (فتح القدير، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٩/٢، كو تُتُه٢/٥٠٠)

تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢١، كو تله١٩٨/٢ (٢) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ۳۱۰-۳۱۳، کراچي ۲/۹ ه ۳۶۰-۳۲

هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية، وإن لم يكن ناميًا، وبه تحرم الصدقة وتجب الأضحية. (ملتقي الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دارالكتب العلمية بيروت ١ /٣٣٤)

تجب على حر مسلم مكلف مالك النصاب (مراقي الفلاح) وفي هامشه: اعلم! → وفيه كتاب الأضحية وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الخ. (١)

ان روایات سے بیامورمستفاد ہوئے:

- (۱) ایسے مسافر پر نہ صدقۂ فطر واجب ہے اور نہ قربانی۔ کیونکہ وجوب صدقہ (\*) وحرمت اخذ صدقہ مجتمع نہیں ہوتے اوراس شخص کوز کو ۃ لینا جائز ہے پس صدقہ فطر وقربانی واجب نہیں۔
- (۲) ایسے شخص کوز کو قالینا گودرست ہے مگر حاجت سے زیادہ نہ لے اور دینے والابھی اس سے تحقیق

حاجت کی کرلے۔زیادہ حاجت سے نہ دے۔

(۳) اوراگراس مسافر کے پاس نصاب ساتھ ہی موجود ہوتو قربانی تو پھربھی واجب نہیں مگر صدقۂ فطرواجب ہے۔

- (۷) کیکن اگرایام قربانی میں مقیم ہو گیا تو پھر قربانی واجب ہوجاوے گی۔
  - (۵) سفرسے مراد سفر شرعی ہے۔

۲۷رشوال اسساھ (تتمہ ثانیہ ص۸۰)

(\*) جومسافرنصاب ساتھ نەركھتا ہو، مگر بقدر واجب مال اس كے پاس ہووہ چونكەز كوة نہيں لےسكتا؛ لہٰذااس پر وجوب صدقۂ فطرسے كوئى امر مانع نہيں پس اس پرصدقہ واجب ہوگا۔ ۲ارشیداحم عفی عنہ

→ أن النصب ثلاثة نصاب يشترط فيه النماء وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي، ونصاب تجب به أحكام أربعة حرمة الصدقة ووجوب الأضحية وصدقة الفطر ونفقة الأقارب. ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولاحولان الحول. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دار الكتاب ديو بند ص:٧٢٣)

(۱) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الأضحية، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٩٥، كراچي ٢/٦٠٤.

وإنما تجب على حر مسلم مقيم موسر. (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية، دارالكتب العلمية بيروت ١٦٦/٤)

الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسو. (هداية، كتاب الأضحية، مكتبه أشرفية ديوبند٤ /٣٤ ٤ ـ شبيرا مرقاتي عفا الله عنه

صدقة فطرا بني طرف سے اورا بني نابالغ اولاد كى طرف سے واجب ہے

سے وال (۸۸۹): قدیم۱/۱۸- زیدایک شخص ہے جو گھر کاما لک ہےاوراس کے متعلقین بہ تفصیل ذیل لوگ ہیں: زوجہزید، بیٹابالغ ، حقیقی بھائی، زوجہ حقیقی بھائی کے بیٹے کی ، دوزوجہ اور چارزید کی

لڑ کیاں،ایک لڑکی جوان بیاہی جوسسرال میں رہتی ہے اور بھی بھی اس کے یہاں آ جاتی ہے۔ دوسری نابالغ بے بیاہی تیسری نابالغ بیاہی بیددونوں آخرالذ کرزید کے یہاں رہتی ہیں۔ چوتھی نابالغ بیاہی جوسسرال میں رہتی ہے۔زید کی بہن بیاہی ہوئی جوبطور مہمان ہونے کے آگئی ہے۔ایک خادمہ بے باپ وماں وشوہر کے جس کا کھانا کپڑازید کے ذمہ ہےان میں سے کس کس کا صدقہ فطرزید کے ذمہ ہے؟

البجواب : زید کے ذمہ صرف اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے جو کہ نا دار ہوں صدقۂ فطر واجب ہے مگر جولڑ کی نابالغ بیاہی گئی ہواور خاوند کے گھر رخصت ہوگئی ہو۔ بشرطیکہ خاوند کی خدمت کے لائق ہواس لڑکی کا صدقہ فطر بذمہ زیدواجب نہیں۔

في الدرالمختار: عن نفسه وطفله الفقير (إلى قوله) ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة. آه وفي رد المحتار: لو سلمت لزوجها لاتجب فطرتها على أبيها آه. ( ا ) فقط والله تعالى اعلم

۱ ۱ م کیم ذیقعده <u>۲۳۲ ا</u>ھ(تتمهاولی ص ۲۰)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديوبند ۳۱۶/۳–۱۱۶ کراچي ۲/۱۲۳–۳۲۲

تجب على كل حر مسلم ..... عن نفسه وطفله الفقير (كنز) وفي النهر: قيد بالفقير؟ لأن الغني تجب صدقة فطر وفي ماله ..... وفيه اشارة إلى أن الصغيرة لو سلمت لزوجها لاتجب صدقة فطرها على أبيها لعدم المؤنه كما في الخلاصة. وفي القنية: تزوج صغيرة معسرة فإن كانت تصلح لخدمة الزوج فلا صدقة على الأب وإلا فعليه صدقة فطرها. (النهر الفائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، مكتبه زكريا ديو بند ١/١٧١-٤٧٢)

الحاصل أنه يجب عليه صدقة الفطر عن خمسة نفر عن نفسه وعن ولده الصغير ←

شیخ فانی کسے کہتے ہیں اور زندگی میں صوم وصلوۃ کا فدیدادا کرنے کا حکم

سوال ( ۱۹۹ ): قد يم ۱ / ۱۸ - قضاء نمازروزه كافديه كونى اپنى حيات مين اواكرسكتا هي يانهين؟
الجواب: في الدر المختار: بعد ذكر الفدية للشيخ الفانى هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية؛ لأن الصوم ههنا بدل عن غيره في ردالمحتار هذا أي وجوب الفدية على الشيخ الفاني ونحو قوله: أصلاً بنفسه كرمضان و قضائه والنذر كما مر فيمن نذر صوم الأبد وكذا لو نذر صوما معيناً فلم يصم حتى صار فانياً جازت له الفدية. بحر ، ج ٢، ص ١٩٢. (١)

→ ذكرًا كان أو أنثى إلا إذا زوج ابنته الصغيرة وسلمها إليه ثم جاء يوم العيد لا يجب عليه.
 (خلاصة الفتاوى، كتاب الصوم، الفصل السابع في صدقة الفطر، مكتبه أشرفية ديوبند ٢٧٣/١)

هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب ..... عن نفسه وولده الصغير الفقير (ملتقى الأبحر) وفي الدر المنتقى: أي لو في عياله كما هو المتبادر فلو زوج صغيرته من رجل وسلمها إليه لم تجب عليه. (ملتقى الأبحر مع الدر المنتقى، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٣٣٥-٣٣٥)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند١١/٣، كراچي٢٧/٢٠-

لأن الفدية لا تجوز إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا يدل عن غيره فجازت عن رمضان وقضائه والنذر حتى لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر ..... ولو نذر صومًا معينًا فلم يصم حتى صار فانيا جازت له الفدية ولو و جبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفره به وهو شيخ كبير عاجز عن الصوم أو لم يصم حتى صار شيخًا كبيرًا لا تجوز له الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره. (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند٢/١٠٥، كوئته٢/٢٨٢)

النهر الفائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢/٢.

وفي رد المحتار عن الكافي: أن العاجز عن صوم هو بدل عن غيره كما في كفارة اليمين والقتل لوفدى عن نفسه في حياته إن كان شيخاً فانياً لايصح الخ ٢/١ ٩ ١ (١).

في رد المحتار: ولو فدى عن صلاته في مرضه لايصح بخلاف الصوم. في رد المحتار: لأنه يصلى بماقدر ولو مؤمياً برأسه فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا أكثرت الخ. (٢) لأنه يصلى بماقدر ولو مؤمياً برأسه فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا أكثرت الخ. (٢) ان روايات معلوم بهوا كم شخ فاني (بالنفير المذكور في الجواب الاول (قبل بذا ١٢ منه) روزه كافدية ويسكتا هي محرنما زكافدين ويسكتا ، كونكه اشاره سے قضاء كرسكتا هي۔ اور غير شخ فاني نهروزه كافديد ويسكتا هي نه نمازكا۔ (٣) والله اعلم اور غير شخ فاني نهروزه كافديد ويسكتا هي نه نمازكا۔ (٣) والله اعلم ٢٢ مرتبح الاول استال هي تم ٢٢)

(1) رد الـمحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، فصل في العوارض،

مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٠، كراچي٢٦/٢

ولو وجب عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير عاجز عن الصوم أو لم يصم حتى صار شيخًا كبيرًا لا يجوز له الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره. (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند٢ / ٩٩ ، كوئته ١ / ٣٣٧)

النهر الفائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢-

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣٥/٢، كراچي ٧٤/٢\_

سئل الحسن بن علي عن الفدية عن الصلوات في مرض الموت هل يجوز؟ فقال: لا، وسئل حمير الوبري ويوسف بن محمد عن الشيخ الفاني هل يجب عليه الفدية عن الصلوات كما يجب عليه من الصوم وهو حي؟ فقالا: لا. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، آخر الفصل العشرون في قضاء الفائتة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٩٥٤، رقم: ٩٩٥)

هـندية، كتاب الصلاة، قبيل الباب الثاني عشر في سجود السهو، مكتبه زكريا ديوبند ١٢٥/١، حديد ١٨٤/١\_

(٣) ان غير الشيخ ليس له أن يفدي عن صومه في حياته لعدم النص ومثله الصلاة. (شامي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣٥/٣، كراچي ٧٣/٢) شبيرا حمق الله عنه

## نفلی صدقہ غنی کے لئے بھی جائز ہوگا

سوال (۸۹۱): قدیم ۸۲/۲- ایک شخص نے عام لوگوں کی دعوت کی ایک دوسر مے شخص نے دوسر مے شخص نے دوسر مے شخص سے پوچھا کہ یہ دعوت کیسی ہے اس نے جواب دیا کہ ماہ محرم کا کھانا للہ کیا ہے تو یہ کھانا درست ہے یا نہیں؟ اور امیر وکبیر لوگ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں یا نہیں اور کھلانے والے کو ثواب مل سکتا ہے یا نہیں؟ اور جس مقام پرغریب لوگ نہ ہوں تو کس کو کھلاوے؟

الجواب: في الدرالمختار: قبيل باب الرجوع في الهبة لا لغنيين لأن الصدقة على الغنى هبة (١) وفيه في مسائل متفرقة الصدقة كالهبة. (إلى قوله) ولو على غنى لأن المقصود فيها الثواب لا العوض (٢) وفيه باب المصرف ولا إلى غنى ولا إلى بنى هاشم (٣) وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الأوقاف لهم أي لبنى هاشم. الخ مختصراً.

(۱) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الهبة، قبيل باب الرجوع في الهبة، مكتبه زكريا ديوبند ۳/۸، ۵، كراچي ٦٩٨/٥.

(٢) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الهبة، فصل في مسائل متفرقة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠/٨، كراچي ٧٠٩/٠

(۳) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الهبة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الهبة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٠ - ٢٩٩ - ٢٩٥ - ٣٤٧/٢

الأصل أن الصدقة تعطي للفقراء والمحتاجين وهذا هو الأفضل كما صرح به الفقهاء وذلك لقوله تعالى: ....... واتفقوا على أنها تحل للغني لأن صدقة التطوع كالهبة فتصح للغني والفقير. قال السرخسي: ثم التصدق على الغني يكون قربة ليستحق بها الثواب ..... لكن يستحب للغني التنزه عنها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣٢/٢٦)

المبسوط للسرخسي، كتاب الهبة، باب الصدقة، دار الكتب العلمية بيروت ٢ / ٩ ٢ ٩ و تحل الصدقة لغني ولو من ذوي القربي لقول جعفر بن محمد عن أبيه: أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له: أتشرب من الصدقة فقال: إنما حرم الله ←

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ نفلی صدقہ غنی کے لئے بھی جائز ہے خواہ وہ حکمًا ہبہ ہو یا صدقہ اوراس میں ثواب بھی ہے گوفقیر کو دینے کے برابر نہ ہو، پس صورت مسئولہ میں گو بقرینہ اس کے قول للہ کے بیہ صدقہ ہے، مگرنا فلہ ہے؛ اس لئے غنی کے لئے حرام تو نہیں ہے؛ لیکن زیادہ ثواب فقراء ہی کو کھلانے میں ہے اور غنی کو عذر کر دینا اولی ہے اور اگر وہاں فقراء نہ ہوں تو دوسری جگہ فقراء کے لئے تھیجہ یں خواہ طعام یا بقدر اس کی قیمت کے نقد (۱)۔ واللہ اعلم

#### ہندوکوصد قہ نفل دینا جائز ہے

سوال (۸۹۲):قدیم ۸۳/۲- میں نے تفسیر بیان القرآن میں سورۃ البقرہ میں دیکھا کہ حضور والانے فرمایا ہے کہ جربی کا فرکوسی شم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے اور صرف ذمی کا فرکو صدقات نافلہ دے سکتے ہیں؟ (۲)

→ علينا الصدقة المفروضة ..... لكن يستحب للغني التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الزكاة، الفصل الثالث صدقة التطوع، مكتبه أشرفية ديوبند ٣/٧٠-٧١)

وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الزكاة، سابعا: شروط المستحقين، مكتبه أشرفية ديوبند ٧٩٠/٢)

وإنما تحرم على هؤ لاء الصدقة الواجبة من العشور، والنذور، والكفارات، فأما الصدقة على وجه التصدق والتطوع فلا بأس. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الزكاة، الفصل الثامن من توضع فيه الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣، رقم:٥٥ ٣١)

(١) إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها إتفاقًا. (الموسوعة الفقهية كويتية ٣٣١/٢٣-

(٢) كَمُمَل بِيان القرآن، تحت قوله تعالى: لَيُسَ عَلَيْكَ هُـدَاهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنُ يَشَآءُ وَمَا تُنُفِقُوا مِنُ خَيْرٍ فَلِانُفُسِكُمُ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ خَيْرٍ يُوفَّ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ خَيْرٍ يُوفَّ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ اللَّهُ وَاللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ اللَّهُ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَيْكُمُ وَانْتُمُ لَا تُظُلَمُونَ. [البقرة: ٢٧٢] تاج پبليثر زو الى الامار اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہندوستان میں جو کہ دارالحرب ہے ہندوفقیروں کوکوئی صدقہ نہیں دینا چاہئے؟ اِس وفت تک میں ان لوگوں کوحضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یا د کر کے خیرات دیدیا کرتا ہوں۔ اب جبیبا تھم عالی ہو۔

**الجواب**: کام کاسوال ہے جواب دیتا ہوں۔مرادمیری حربی سے محارب ہے حربی مسالم نہیں کہ اس کا حکم ذمی جیسا ہے عبارت میں قیدرہ گئی ہے مگر قواعد سے قید ظاہر ہے۔(۱)

٢٥ رربيخ الاول ٣٥٣ إه (النور، ص٠١، محرم ١٣٥٩ هـ)

### محصول چنگی سے بچنے والے کو گرفتار کروا کر حاصل کر دہ انعام پرز کو ہ کا حکم

سوال (۱۹۹۳): قدیم ۱۳۲۲ – ایک اسلامی ریاست میں منجملہ دیگر قوانین ایک بیجی ہے کہ جو شخص اپنامحصولی مال بلاا دائے محصول سرکاری خفیۃ لیجا تا ہوا گرفتار کیا جائے گااس کاکل مال نیلام کرکے نصف گرفتار کنندہ کو دیکر مابقی سرکار اپنے خزانہ میں داخل کرلے گی؛ چنانچہ ایک شخص نے ایک ہندو کامال گرفتار کرکے اس قتم کا انعام حاصل کیا اور رقم انعام میں سے پچھاپنے صرف کے لیے رکھی اور پچھ کسی کوقرض دیدی مگرمقروض نے یہ کہہ کررو پیدلیا ہے کہ میں اس سے ایک مکان خریدوں گا اور اس کا کرایہ ماہ بماہ تم کو دیتار ہوں گا۔ مکان کا بیعنا مہا ہے ہی نام کرایا اور مقرض سے صرف زبانی اقر ارکیا اب اس میں چندا مور دریا فت طلب ہیں۔

(۱) كَمْمَل بِيان القرآن قُبِل تَفْسِر قُول تِعَالَى: لَيُسَ عَلَيُكَ هُـدَاهُـمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُوُا مِنُ خَيْرٍ فَلاَنفُسِكُمُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنُ خَيْرٍ يُوَفَّ الْيُكُمُ وَانْتُمُ لَا تُظُلَمُونَ. [البقرة: ۲۷۲] تاج پبلیشر زدیلی ۱۲۴/۱۔

قوله تعالىٰ: لَا يَنُهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخُرِجُو كُمُ مِنُ دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوا الِيُهِمُ . [الممتحنة:٨]

فأباح برهم وإن كانوا مشركين إذا لم يكونوا أهل حرب لنا والصدقات من البر فأقتضى جواز دفع الصدقات إليهم. (أحكام القرآن للحصاص، باب اعطاء المشرك من الصدقة، مكتبه زكريا ديوبند ٩/١٥) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

(۱) اس ہندونے جو کہ ذمی ہے تمام قوانین کے ساتھ اس قانون کی پابندی کا بھی عہد کیا ہے تو کیاامام

مسلمین کوذ می سےاس قتم کا عہد لینا جائز نہیں؟

ساں ووی سے ہیں ہو مہدیما جا ہوگیاں؟ (۲)اگریہ قانون ذمی کے حق میں بھی غیر نافذ اور ناجائز ہے تو گرفتار کنندہ کا انعام حکم غاصب میں

ہے یا نہیں؟

(٣) اگر حكم غصب ميں ہے تو واجب الرد ہوگا؟

(۴) اگرردنه کرے توز کو ۃ واجب ہے یانہیں۔؟

(۵) مقروض کورقم قرض کسے واپس کرنا چاہئے مقرض کو یا اُس ہندو کوجس کا بیرمال ہے۔؟

(۲) اگرمقروض ادانه کرے تو مقرض تو خود بھی اصل ما لک پر رد کا قصد نہیں رکھتا تقاضا کرنے کاحق

حاصل ہے یانہیں؟

. (۷)مقروض کا ماہانہ کچھروپید دینا سود ہوگا یانہیں اورمقرض کو اُس روپیہ کے تقاضہ کا بھی حق حاصل بندر دور نہ میں میں میں اور میں اور میں کا ماہانہ کچھروپید کے تقاضہ کا بھی حق

ہے یانہیں؟ فقط بینواتو جروا

**البجواب** :اوّل مال تجارت پرذمی سے محصول لینے کا قانون شرعی سمجھ لیاجاوے پھر سوال کا جواب کھاجاوے گاوہ قانون میہ ہے۔ حسبما فی الدرالمختار وردالمختار۔ (۱)

(۱) فمن أنكر تمام الحول أو قال لم أنو التجارة أو على دين محيط أو منقص للنصاب) أو قال: أديت إلى عاشر آخر وكان عاشر محقق أو قال: أديت إلى الفقراء في الممصر ..... وحلف صدق ..... وكل ما صدق فيه مسلم ممامر صدق فيه ذمي لأن لهم مالنا (الدر) وتحته في الرد: فيراعي في حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة. وفي الدر: إلا في قوله أديت أنا إلى الفقير (إلى قوله) وأخذ منا ربع عشر ومن الذمي ..... ضعفه (إلى قوله) ولا يؤخذ العشر من مال صبي حربي ..... أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيًا في تلك السنة. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب العاشر، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥٤٢ تا ٥٠٠، كراچي ٢١١٣ تا ٥٣٥)

يأخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصفه (ملتقي الأبحر) وفي الدر المنتقي: ولا يأخذ من مال صبياننا ويقبل قول من أنكره من التجار تمام الحول أوأنكر الفراغ من الدين أو قال: لم أنو التجارة أو أدعى الأداء بنفسه → www.besturdubooks.net

(۱)وه مال تجارت کا ہو۔

(۲) سال بھرمیں صرف ایک مرتبہ لیاجاوے زیادہ نہ لیاجاوے۔

(m)وہ مال نصاب کے بقدر ہو۔

(۴) اس پراتنادین نه هوجو که نصاب کوکم کردے۔

(۵) اگروہ کہے کہ اس مال میں میری نیت تجارت کی نہیں یا اس سال میں دوسری چوکی پر مجھ سے اس مال کامحصول لے لیا گیا ہے یا میرے ذمہ دین ہے جس کے بعد نصاب نہیں رہتا اُس سے حلف کیکراُس کی نصدیق کی جاوے گی۔

(۲) بیسوال حسّه سے زیادہ نہ لیا جاوے۔

(۷) ما لک مال کا نابالغ نہ ہو،اگراس قانون کے خلاف محصول لیا جاوے گاظلم ہوگا پس اگر اُس ریاست میں اس قانون کی پابندی نہیں ہے تب تو مال کا گرفتار کرانا ہی حرام اوراعا نت علی الظلم ہے

→ إلى الفقراء في المصر ..... أو أدعىٰ الأداء إلى عاشر آخر إن وجد عاشر آخر متحقق مع يمينه في الكل استحسانًا ..... وما قبل من المسلم قبل من الذمي لأن لهم مالنا إلا في قوله: أديت أنا. (ملتقى الأبحر مع الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب العاشر، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٨/١ تا ٣١١)

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن العشر لا يؤخذ من تجار أهل الذمة في السنة إلا مرة واحدة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/٣٠)

إذا أخذ من الحربي مرة لا يأخذ منه ثانيًا في تلك السنة ما لم يعد إلى دار الحرب بخلاف المسلم والذمي حيث لا يؤخذ منهما مرتين في حول؛ لأن ما يؤخذ منهما زكاة أوضعفها وهي لا تجب في الحول مرتين. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب العاشر، مكتبه زكريا ديو بند ٨٩/٢ امدادية ملتان ١/٥٨)

اشترط بعض الفقهاء لأخذ العشر من أهل الحرب إذا دخلوا بأمان ومن الذميين عدة مشروط وهي البلوغ اشترط الحنفية (إلى قوله) الأموال التي تخضع للعشر لا يجب العشر إلا في الأموال المعدة للتجارة كالأقمشة والزيت والحبوب والذهب والفضة ونحو ذلك. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٧/١٠٦/٣)

اوراُس پرانعام لینایی صرح اکل سحت ہے اگراس قانون کی پابندی (اوراس کی تو قع بعید ہے ) تو گرفتار کرانا تو جائز؛ بلکہ طاعت اوراعانت علی الحق ہے؛ کیکن اس پر انعام لینا بوجہ اجرت علی الطاعۃ ہونے کے پھر بھی ناجائز اور رشوت ہے۔ بہرحال جو انعام لیا ہے وہ ہرصورت میں ناجائز رہا(۱) اس کے بعد سوالوں کاجواب بہر تیب مرقوم ہوتا ہے۔

> (۱) قانون شرعی کے موافق عہد لینا جائز ہے اور اس کے خلاف عہد لینا نا جائز ہے۔ (۲) (۲) ہر حال میں بحکم غصب ہے۔ (۳)

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَأْكُلُوا امُوَالَكُم بَيْنَكُمُ يعني لا يأكل أحدمنكم مال غيره من المسلمين ومن تبعهم من أهل الذمة ..... بِالْبَاطِلِ أي بوجه ممنوع شرعًا كالغصب والسرقة والخيانة والقمار والربوا والعقود الفاسدة. (تفسير مظهري، سورة النساء: ٩٠، مكتبه زكريا ديو بند ۲/۸۸)

صرح الفقهاء بأن من اكتسب ما لا بغير حق فأما أن يكون كسبه بعقد فاسد كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات أو بغير عقد كالسرقة والغصب والخيانة والغلول ففي جميع الأحوال المال الحال الحاصل له حرام عليه. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، قديم ميرثه ٧/١، دار البشائر الإسلامية ١/٩٥٩، تحت رقم الحديث: ٥٩)

وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثُمِ وَالْعُدُوانِ . [المائدة: ٢]

 (٣) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عون المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلا لا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أوأحل حرامًا. (سنن الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، النسخة الهندية ١ / ١ ه ٢، دارالسلام رقم: ٢ ٣٥٠)

قال أبو حنيفة وأبو يوسف هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. (بدائع الصنائع، كتاب الغصب، مكتبه زكريا ديوبند ١٣١/٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٨/٣١)

#### (m)واجب الردي(1)اوراس كے خلاف عهد لينا ناجائز ہے۔

(۴) اگراس نے اپنے مال میں مخلوط کرلیا توز کو ۃ واجب ہے۔ (۲)

(۵) اگراس انعام گیرندہ نے اسکودوسر ہے اموال میں مخلوط کرلیا تو وہ مالک ہوگیا گوملک خبیث سہی پس پیقرض اسکووا پس کیا جاوے گا اورا گرمخلوط نہیں کیا بالکل علیحدہ رکھا ہے تو مالک وہی ہندو ہے اگر قدرت ہوتواسی کودیدے۔(۳)

(٢) اگريه مقرض اس کومخلوط کرچکا تھا تو تقاضے کاحق رکھتا ہے ور نہيں۔

(۷)اگریدماہانہ قسط ہےاصل قرض کی تب تو سودنہیں اگراس کےعلاوہ ہے تو سود ہے اوراصل قرض کا مطالبہ جائز ہوتا ہے سود کا جائز نہیں ہوتا۔ (۴)

۲۵ ررمضان المبارك ٢٣٣١ ه

(١) ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الغاصب رد المعين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣٦/٣١)

عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبًا أو جادًا فمن أخذ عصا أخيه فلير دها إليه. (سنن الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، النسخة الهندية ٢٩/٣، دار السلام رقم: ٢١٦)

(٢) ولو خلط السلطان المال المغصوب بما له ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه لأنه الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة . (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، قبيل مطلب في التصدق من المال الحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٧/٣، كراچي ٢٩٠/٢ لو أن سلطانًا غصب مالا وخلطه صار ملكا له حتى وجبت عليه الزكاة وورث عنه

لو أن سلطانًا غصب مالا وخلطه صار ملكا له حتى وجبت عليه الزكاة وورث عنه على قول أبي حنيفة كأن خلط دراهمه بدراهم غيره عنده استهلاك. (البحر الرائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٩/٦، كوئته ٢٠٥/٢)

(٣) ولكن أن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ميرثه قديم ٢/٣، دار البشائر الإسلامية ٢/٩٥، تحت رقم الحديث: ٩٥)

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا أي أتركوا بقايا ماشرطتم

#### صاع کاوزن کیاہے؟

سوال (۸۹۴): قدیم ۱۸۴۲ - حضور کی بہتی زیورنا می کتاب میں صدقہ فطر کے بارے میں دکھنے میں آیا کہ نصف صاع عراقی اسی تولہ کے سیر کے حساب سے ایک سیر ساڑھے بارہ چھٹا نک ہوتا ہے۔ یعنی اسی قدرصدقہ فطرادا کرنا چاہئے۔ یہ فقیر حسب تحریر فقہاء عاملین رحمہم اللہ تعالی کے حساب لگا کرجو دیکھا تو نصف صاع عراقی انگریزی سیر کے حساب سے ایک سیر ساڑھے گیارہ چھٹا نک ہوتا ہے نہ معلوم ایک چھٹا نک کا بیش وکم کیوں ہوتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے ہی حساب میں غلطی واقع ہوئی ہوگی۔ اس لیے امید وار ہوں کہ نصف صاع عراقی انگریزی سیر ساڑھے بارہ چھٹا نک کس حساب سے ہوتا ہے۔ اس فقیر کو ہدایت فرما کر سرفرازی وارین جشیں۔ زیادہ ایام بہ کام باد۔

البجواب: چونکہ مرجع اخیر سب حسابوں کا مثقال ہے اس کے حساب میں اختلاف ہونے سے صاع کے حساب میں اختلاف ہونے سے صاع کے حساب میں اختلاف ہوجا تا ہے۔ (۱) سوالیا اختلاف مصز نہیں سب میں توسع ہے۔ ۹ رجمادی الثانی سب میں اور عسامی اور مصادی الثانی سب میں اور عسامی او

→ على الناس من الربا إن كنتم مؤمنين. (تفسيري مظهري، البقرة: ٢٨٧، مكتبه زكريا ديوبند ١/٠١)

قوله تعالىٰ: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم قد اقتضى ثبوت المطالبة لصاحب الحدين على المدين وجواز أخذ رأس مال نفسه منه بغير رضاه؛ لأنه تعالىٰ جعل اقتضاء ه ومطالبته من غير شرط رضا المطلوب. (أحكام القرآن للجصاص، البقرة: ٢٧٩، مكتبه زكريا ديوبد ٢/٤/١)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهو وجه من وجوه الربا. (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب البيوع، باب كل قرض حر منفعة فهو ربا، دارالفكر بيروت ٢٧٦/٨، رقم: ١١٠٩٢)

(١) قال مجاهد محرزته فيما أحزر، ثمانية أرطال، تسعة أرطال، عشرة أرطال، قال أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى أن وزن الصاع ثمانية أرطال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ←

→ وقال لم يشك مجاهد في الثمانية وإنما شك فيما فوقها فثبت الثمانية؛ بهذا الحديث وانتفى مافوقها وممن قال بهذا القول أبو حنيفةٌ: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وزنه حمسة أرطال وثلث رطل وممن قال بذلك أبويوسف وقالوا هذا الذي كان يغتسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاع ونصف. (طحاوي شريف،

جديد بيروتي، كتاب الزكاة، باب وزن الصاع ٢٠٠/٢)

عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح واحد يقال له الفرق قالوا: فلما ثبت بهذا الحديث الذي روي عن عائشةً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وهي من الفرق والفرق ثلاثة أصعِ كان مايغتسل به كل واحد منهما صاعًا ونصفًا .....فإذا كان ذلك ثمانية أرطال كان الصاع ثلثيها وهو خمسة أرطال ثلث رطل وهذا قول أهل المدينة أيضًا. (طحاوي شريف، بيروتي ٢/١٠١)

بہرحال وزن صاع میں اختلاف ہے۔

اوران سارے اختلاف کوسمیٹ کرحضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے جواہر الفقہ میں ایک عمدہ خلاصہ أُخذ فر ما يا ب،اس كويهال درج كردية بين ملاحظ فر ماية:

حسب تصریح فقہاءجس کا حوالہ ابتداء میں گزر چکاہے، ایک طل ۹۰رمثقال کا اور ۹۰رکو ۸۸ میں ضرب دیا تو ۲۰ ۷ رمثقال، صاع کا وزن ہو گیا اور تحقیق مذکور سے پیٹا بت ہو گیا کہ ایک مثقال ساڑھے عار ماشه کا ہے تو پورا صاع ۲۳۲۴ ماشه، یعنی ۲۵ مرتوله اور نصف صاع ۱۳۵ رتوله کا ہو گیا جو۰ ۸رتوله کے انگریزی سیر کے حساب سے تین سیر چھ چھٹا نک کا پوراصاع اور ڈیڑھ سیرتین چھٹا نک کا نصف صاع ہوا۔ (مستفاد: جواهرالفقه ۱۳/۱۱۷)

ہم نے نصف صاع کی مقدار کا حساب لگا کر دیکھا تو ڈیڑھ کلوم کر گرام ۱۸۴ رملی گرام بنتی ہے۔ (متقاد:ايضاالمهائلص:١٠١)

اس کی ایک مفصل بحث مع نقشہ کے ایضاح الطحا وی۳ر۱۸۳۳ تا ۱۹۵۷ میں موجود ہے۔ 🔶

#### صدقة الفطر كي حقيقت

صدقۂ فطرآ دی کی جان کی زکوۃ ہے، قرآن مقدس میں اصل تھم کھانا کھلانے کوقر اردیا ہے، سورہ بقرہ آ سے نمبر ۱۸۴۰ میں روزہ کا فدریا کید مکین کا کھانا قرار دیا ہے، سورہ ما کدہ آ بیت نمبر ۱۸۴۹ میں کفارہ یمین کا کھانا قرار دیا ہے، سورہ ما کدہ آ بیت نمبر ۱۸۴۹ میں کفارہ یمین کا کھانا قرار دیا ہے، سورہ کا کھانا دینے کا حکم فرمایا ہے، لیکن ہر زمانہ میں گھر لاکر کھلانایا کھانا بھیجنا اور وہ بھی ایک فقیر کا کی جگہ کھانا اور کی جگہ سے کھانا کے کررکھنا سب دشوارکن کام ہے؛ اس لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دینے کی جائے اشیاء دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، ان منصوص اشیاء میں سے مجبورہ شمش، جو، بنیر کے بارے میں جمہور صحابہ اور انکمہ اربعہ ایک صاع (تین کلو، اور تقریباً ڈیڑھ سوگرام) فی نفر دینے پرمتفق ہیں اور شمش کے بارے میں بعض لوگوں نے نصف صاع کی بات کی ہے جس کوامت نے قبول نہیں فرمایا:

بخاری، مسلم، ترفدی وغیرہ میں حضرت ابوسعید خدری گی روایت میں لفظ طعام جوآیا ہے، اس کا بخاری، مسلم، ترفدی وغیرہ میں حضرت ابوسعید خدری گی روایت میں لفظ طعام جوآیا ہے، اس کا

مصداق کیا ہے؟ مکئ ہے یا گندم؟ اس میں تھوڑ ااختلاف ہے اور حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ حضرت معاویدؓ کے زمانہ میں جب ملک شام سے عمدہ گیہوں آنے لگا اور وہ خود مدینہ منورہ تشریف لائے تولوگوں میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ نصف صاع گیہوں کو پوراا یک صاع کھجوریا جویا کشمش وغیرہ کے برابر قرار دیا جائے؛ کیونکہ نصف صاع گیہوں کا معیار اور قیت نہ کورہ اشیاء کے ایک صاع سے کم نہیں؛ چونکہ بیہ قرار دیا جائے؛ کیونکہ نصف صاع گیہوں کا معیار اور قیت نہ کورہ اشیاء کے ایک صاع سے کم نہیں؛ چونکہ بیہ

ایک معقول بات تھی؛ اس لئے صحابہؓ نے اس کو قبول فر مالیا، نیز طحاوی شریف میں حضرت اساء بنت ابی بکرؓ سے مرفوع روایت بھی نصف صاع گندم کی تائید میں ہے،اس روایت کے اعتبار سے حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم

نے بھی نصف صاع گندم کے ویلواور قیمت کودیگر منصوص اشیاء کے ایک صاع کے برابرقر اردیا ہے۔ پھرامام طحطا ویؓ نے نظر طحاوی کے تحت بھی یہی ثابت فرمایا ہے کہ گندم کے نصف صاع کی قیمت

اورویلو تھجور، جو، نشمش وغیرہ کے دوگنا، اور پوراصاع کے برابر ہے اوراس فیصلہ سے امام شافعی ، امام احمد ً اورامام مالک وغیرہ جمہور فقہاء نے اتفاق نہیں فرمایا؛ لہذا ان کے یہاں گندم سے بھی پورا صاع ادا کرنا

ضروری ہے اور حنفیہ، سفیان تُوری، علماء کوفہ وعراق نے اس فیصلہ سے اتفاق فر مایا ہے؛ لہذا ان کے یہاں نصف صاع گندم دیگراشیاء کے روسے نصف صاع کے برابر ہے۔ ← اور گندم کا بید معیار صدیوں تک جاری رہا؛ چنانچ آج سے تقریبا پچاس سال پہلے تک گندم کی قیمت میں اور دالوں کی قیمت میں خاص فرق نہیں تھا اور آج کل کئی گنا فرق ہوگیا کہ دالوں کی قیمت دوسور و پیہ تک پہوئی گئی اور گندم اور آٹاکی قیمت اس کے چھوتھائی حصہ بھی نہیں ہے اور انفع للفقر اء مطلوب شرعی ہے؛ اس لئے علماء کو اس پرغور کرنا چاہئے کہ اگر نصف صاع ہی دینا ہے تو گندم کے آٹاکی قیمت لگائیں؛ جبکہ نصف صاع آٹا کی قیمت سے بھی آج کے زمانہ میں دووقت متوسط درجہ کے کھانے کا انتظام بہت ہی مشکل ہے تھجور، جو، شمش وغیرہ کے حساب سے صدقہ فطرا داکرنا چاہئے تا کہ غرباء اس پیسہ سے دووقت کھانے کا انتظام کرسکے۔

اب صدقه فطر معلق نصوص اورروایات ملاحظه فرمایئ:

عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكوة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعاً من زبيب وصاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبوسعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. الحديث (مسلم شريف، باب زكوة الفطر ١٨/١، ترمذي شريف ١/٥٤١، بخارى شريف، باب صاع من زبيب ١/٤٠٠، وقم: ٤٨٦١، ف: ٨٥٠١)

وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفه يرون نصف صاع من بر. الخ (ترمذي شريف، باب ماجاء في صدقه الفطر ١/٥٤١)

امام نو ویؓ نے امام مالک کوبھی امام شافعی کے ساتھ ذکر فر مایا ہے۔

فإن كان في غير حنطة وزبيب صاع بالإجماع وإن كان حنطة وزبيبًا وجب أيضاً صاع عند الشافعي ومالك والجمهور وقال أبوحنيفة وأحمد نصف صاع كالحديث معاوية المذكور الخ (نووي ٧/١٣) ← ••••••

اورامام طحاویؓ نے دونوں طرف کی روایات نقل کرنے کے بعدا پنی نظر کے تحت ثابت کردیا کہ گندم کانصف صاع تھجور، جو، تشمش وغیرہ کے ایک صاع کے برابراس لئے ہے کہ گندم کی نصف صاع کی قیت

اورمعيار مذكوره منصوص اشياء كا يك صاع كى قيمت اورويلوك برابر ب، نظر كى عبارت ملاحظ فرماية:
و كلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير فكان النظر على ذلك إذ
كانت صدقة الفطر صاعاً من التمر والشعير أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك
و هو نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب الخ. (طحاوي شريف، باب مقدار صدقة الفطر نسخة حديد دار الكتب العلمية ٢/٠٠٠)

اب علاءامت خاص طور پر مسلک ِ حنی کے ارباب افتاء کوغور کرنے کی ضرورت ہے؛ کیونکہ گندم کا نصف صاع اپنی قیمت کی زیادتی کی علت کے ساتھ معلول تھا اور اب وہ علت ختم ہو چکی ہے اور فقراء کا جو نقصان ہور ہا ہے وہ سارے اہل علم کے سامنے واضح ہے؛ لہذا بہتریہی ہے کہ گندم کے علاوہ دیگر منصوص اشیاء سے صدقۂ فطراد اکرنے کی ترغیب دی جائے۔

الله هو أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الحديث. (مسلم شريف، النسخة الهندية ١٠٢٠، بيت الأفكار، رقم: ٢٠١، سنن ترمذي، النسخة الهندية ٢٠١، دار السلام رقم: ٣٥٩٢)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه



# ۵/کتاب الصوم والاعتکاف ۱/باب صوم نفل تحقیق حکم صوم رجب

سوال (۸۹۵):قدیم ۸۵/۲- ابن ماجه میں باب صیام اشهرالحرم میں ہے کہ آنخضرت اللہ سوالی کوفر مایا کہ: صم أشهر الحرم (۱) اوراسی باب میں ہے۔أن النبي الله نهى عن صیام رجب (۲) ان دونوں حدیثوں میں صورت نظیق کیا ہے؟

**البواب**: احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جا ہلیت رجب کی تعظیم میں غلو کرتے تھے؛ چنانچہ رسم عتیر ہ اس پرشا ہدہے جس کی حدیث لا فرع ولاعتیر ۃ سے منسوخ کیا گیا (۳)۔

(۱) عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول؟ قال: فما لي أرى جسمك ناحلا (إلى قوله) قلت يا رسول الله؟ إني أقوى. قال: صم شهرا لصبر ويومًا بعده قالت: إني أقوى قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. (سنن ابن ماجة، أبواب ما جاء في الصيام، باب صيام أشهر الحرم، النسخة الهندية ١/٥٠، دار السلام رقم: ١٧٤١)

(٢) ابن ماجة في سننه عن ابن عباس، أبواب ماجاء في الصيام، باب صيام أشهر الحرم، النسخة الهندية ٢/١ م١، دار السلام رقم: ١٧٤٣ -

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه ..... قال أبو عيسى والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم. (سنن الترمذي، أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في الفرع والعتيرة، النسخة الهندية /٢٧٧/، دار السلام رقم: ٢ ١ ٥ ١)

بالخصوص قبیلہ مضرسب سے زائداس امر میں مبالغہ کرتے تھے حتی کہ ان کی طرف رجب کی اضافت کی جاتی ہے۔جیسا کہ احادیث میں ترکیب رجب مضراس پردال ہے(۱)۔

یس اس طور پر تخصیص کے ساتھ رجب کی تعظیم شعار جاہلیت کا تھا؛ چونکہ احتمال تھا کہ بعض لوگ جور جب کی تعظیم کرتے تھے اور اب مشرف باسلام ہو گئے تھے شاید وہ لوگ یاائلی دیکھا دیکھی اور لوگ اس طرح کی تعظیم کے قصد سے اس میں روزہ نہ رکھنے لگیں ؛ اس لیے شارع علیہ السلام نے اسکی ممانعت فرمادی جس طرح بعض احادیث میں صوم یوم السبت سے نہی آئی؛ حلائکہ اطلاق سے دلائل سے و نیز اجماع سے اس کا جواز ثابت ہے وہاں بھی یہی وجہ ہے کہ یہود کے دیکھادیھی شخصیص صوم کوذریعہ تغظیم نہ بنائے (۲) اسی طرح صیام رجب کی نہی کو مجھنا جاہئے لیس اس حیثیت سے توبیہ نہی عنہ ٹہرا۔

دوسری حیثیت رجب میں صرف شهرحرام مونے کی ہے جواس میں اور بقیدا شهرحرم میں مشترک ہے پہلی حیثیت سے قطع نظر کر کے صرف اس دوسری حیثیت سے اس میں روز ہ رکھنے کو مندوب فر مایا گیا۔ پس دونول حديثول مين تعارض ندر ما - الاختلاف المحملين كما ذكرنا - فقط (امداد، ص ا ١٥، ح ١)

(١) عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وفي الهامش: قوله: رجب مضر ..... وإنما أضافه إليهم لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب. (صحيح البخاري، كتاب بده الخلق، باب ماجاه في سبع أرضين، النسخة الهندية ۱/۵۳/۱ وقم:۹۳، ۳، ف:۹۷)

(٢) عن عبد الله بن يسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم الالحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه قال أبو عيسيٰ: هـذا حـديث حسن ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأنه اليهود يعظمون يوم السبت. (سنن الترمذي، أبواب الصوم، باب ماجاء في صوم يوم السبت، النسخة الهندية ١/٧٥١، دار السلام رقم: ٤٤٧)

عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو نحاء شجرة فليمصه. ←

## تتحقيق صوم ٧٢رجب

سوال (۸۹۲): قدیم ۸۲/۲- به تی زیور صدّ شده میں اس کے متعلق بیکھا گیا ہے۔ اس کو عام لوگ مریم روزہ کا چاند کہتے ہیں اور اس کی ۲۷ تاریخ میں روزہ رکھنے کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہزار روزوں کا تو اب ملتا ہے شرع میں اس کی کوئی اصل نہیں، اگر نفل روزہ رکھنے کو دل چاہے اختیار ہے خدائے تعالی جتنا چاہیں تو اب ملتا ہے شرع میں اس کی کوئی اصل نہیں، اگر نفل روزہ رکھنے کو دل چاہے اختیار ہے خدائے تعالی جتنا چاہیں تو اب دیدیں، اپنی طرف سے ہزاریا لاکھ مقرر نہ سمجھے۔ (۱) احد اس عبارت سے شبہ پڑتا ہے کہ اس کی نہ قوی اصل ہے اور نہ ضعیف سوچونکہ ضعیف اصل اسکی پائی گئی ہیں؛ اس لئے الامداد بابت ماہ رجب ہے سے سے ساس کی مزید حقیق کردی گئی جو بعینہ ذیل میں منقول ہے۔

(۱) اس ماه کی ۲۷ تاریخ میں بیا عمال مروج ہے روزہ جسکی روایات پرشخ وهلوگ نے ما ثبت بالسنة میں سخت جرح کی ہے صرف ایک روایت کو جو کہ ابوهر برۃ سے موقو فاً وارد ہے جس میں اس روزہ کو برابر سماٹھ ماہ کے روزوں کے کہا گیا ہے شخ نے سب سے امثل اورغنیمت کہا ہے (۲) بلیکن پھر بھی ختم روایت پر فرمایا:
فہذا حدیث ذکر ت فیما حضر عندنا من الکتب و لم یصح منها علی ما قالوا شیئ و غائته الضعف و جلها موضوع . (۳)

→ وفي الهامش: أنه عليه السلام أمر بترك صومه لئلا يلزم تعظيمه بالصوم فيه ففيه مخالفة لليهود. وإن كانوا لا يصومونه لأجل أنه عيد لهم فهم يعظمونه بالوجه الأخر وصيام صيامهما لمخالفتهم. (سنن ابن ماجة، أبواب ماجاء في الصيام، النسخة الهندية ١/٤٢، دارالسلام رقم: ١٧٢٦)

(۱) اختری بهشتی زیورعکسی ،ر جب کی رسموں کا بیان ، چھٹا حصی<sup>ص: ۱</sup>۰۔

(٢) عن أبي هريرة موقوفًا من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرًا وهو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذا أمشل ما ورد في هذا المعنى. (ماثبت بالسنة، شهر رجب، مكتبه نولكشور ص:٩٩)

(m) ما ثبت بالسنة، شهر رجب، مكتبه نول كشور ص:١٠٣٠

مگرشنخ ہی نے ایک حدیث بروایت ابن ابی شیبہ وطبرانی حضرت عمرؓ سے نقل کی کہ حضرت عمرؓ صوم رجب پرلوگوں کے ہاتھوں پر مارتے تھاور جبراً کھانے میں ڈلواتے تھے کہ یہ ماہ جاہلیت میں معظم تھا،اسلام میں متروک ہو گیا (ا)۔خیرا گرکوئی روز ہ ہی رکھے تو ایک تو اس کوحضور ﷺ کاارشاد نہ تستمجھے، ابوھر بریا کا متمجھے۔

(۲) دوسرے اس کو ہزاری لیعنی ہزار روزہ کے برابر ثواب میں نہ مجھے کہ اسمیس منقول کا تغیر ہے۔ (۳) تیسرےاسکوحدیث سیجے کے برابر نہ سمجھے۔ غایت سے غایت ضعیف سمجھ لے اوراس کو بھی کسی فقیہ سے خقیق کرلے کہ حضرت ابو ہر رہ گا کے بیان کی فضیلت اور حضرت عمر کی ممانعت میں عملاً کس کوتر جیج ہوگی۔آھ۔پس اصل تو ظاہر ہوگئی۔ باقی روزہ رکھنا نہ رکھنا اس میں بوجہ تعارض فتو کی حضرت عمرٌّ وحضرت ابو ہربرہ اسی محقق عالم سے تحقیق کر کے ممل کرے ۔ قواعد سے اتنی گنجائش ہے کہ جاہلیت کی تشبہ کی بناء پرصوم کومنع کیا جاوے اور اب چونکہ یہ تھبہ نہیں رہااس لیے اجازت دی جاوے۔بہر حال اس روز ہ کوعملاً منع نہ کیا جاوے مگرعقبیرہ کی اصلاح کردی جاوے۔فقط

٢٧رذى الحجيم ٣٣١ه ه (ترجيح رابع ، ٩٥٠)

## حکم صوم ہزاری

سے ال (۸۹۷): قدیم ۲/۲۸- ہزارہ روزہ جومشہور ہے اس کی کوئی سنز ہیں ملتی ایک عنایت فرمانے حضرت امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب سے بیرحدیث پیش کی ہے:

(١) وعن خرشة بن الحرقال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول رجب وما رجب إنما رجب شهر يعظمه الجاهلية فلما جاء الإسلام ترك رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط. (ما ثبت بالسنة، شهر رجب، مكتبه نولكشور ص:۹۸)

المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب في صوم رجب، ما جاء فيه، مؤسسة علوم القرآن ٦/٤٣٦، رقم: ١٩٨٥-

المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت، ٣٦٩/ ٣٦، رقم: ٧٦٣٦ـ شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هذا من صام السابع والعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً وهو أول يوم نزل فيه جبرئيل عليه السلام على النبي هذا بالرسالة وفيه أسرى به صلى الله عليه وسلم. (١)

و قلیہ اسری بہ صلبی اللہ علیہ و سلم (۱)

اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی حدیث آئی ہوتو تم بتاؤ۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوئی ما ثبت من السنة میں اس روایت کوتو نہیں لائے مگر اس کے ہم معنی اور روایات کولائے ہیں (۲)

اور سب کی تضعیف کی ہے (۳)۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے اعمال میں الیسی روایات سے سند پکڑنا ضروری ہے۔ ان کا یہ قول ایسا ہے کہ جس کا جواب کچھ ہمے میں نہیں آیا؛ لہذا اس مسئلہ میں جناب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ روایت کس کتاب کیا ارشاد

الجواب: (\*) روایت مکاشفۃ القلوب کی نظر سے نہیں گزری۔ ناقل کے ذرجہ حجے نقل ہے اور سند
کا حال رجال دیکھنے سے معلوم ہو۔ باقی ایک علت تواس حدیث میں بیّن ہے۔ وہواول یوم نزل فیہ جرئیل
علیہ السلام الخ۔ آپ کی ابتداء وحی ربع الاول میں مشہور ہے باقی نفس صوم رجب بے اصل نہیں ہے گفتگو
اس عدد خاص میں ہے وہ اس حدیث سے بھی ثابت نہیں بلکہ عدد مشہور سے زیادہ ثابت ہوتا ہے؛ اس لیے
یہ دعوی صحیح ہے کہ اس عدد مشہور کا کہیں پہنچیں اور اگر علت فہ کورہ پر نظر کر کے حدیث کے ثبوت میں کلام کیا
جاوے تو بھی گنجائش ہے۔ ۲۲ ررجب، ۲۳۳ او

(★) حضرت قدس سرہ''التشر ف'' میں فرماتے ہیں: ابو ہر بریؓ کی حدیث جو شخص رجب کی سے اس اور ہ رکھے اللّٰہ تعالیٰ اس کے لئے ۲۰ مہینے کے روز وں کا ثواب کھیں گے اور وہ وہ دن ہے، جس میں جرئیل علیہ السلام

(١)مكاشفة القلوب، الباب المتمم للمأة في فضائل رجب، دار الكتب العلمية بيروت

ص:۲۰۱ـ

(٢) عن أبي هريرة موقوفًا من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرًا وهو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذا أمثل ما ورد في هذا المعنى. (ماثبت بالسنة، شهر رجب، مكتبه نولكشور ص:٩٩)

(٣) فهذا حديث ذكرت فيما حضر عندنا من الكتب ولم يصح منها على ما قالوا شيء وغائيته الضعيف و جلها موضوع. (ما ثبت بالسنة، شهر رجب، مكتبه نولكشور ص:٣٠) شبيراحمرقا مى عفاالله عنه

### رمضان کےروزہ میں اجنبیہ سے جلق کرایا

سوال (۸۹۸): قدیم ۸۸/۲- ایک شخص نے بذریعی کسی اجنبیه محرمه کے رمضان میں جلق کرایا اب وہ شخص زانی کہلائے گایا نہیں اوراس عورت کے اصول وفر وع اس کے حق میں کیا ہے اوراس کے روزہ کا کیا حکم ہے؟

الجواب: زناكى تعريف مين 'إدخال الذكر قدر الحشفة" واخل ہے۔ كمافى الدرالخار(ا) اس كئے يوزناحقى تونہيں ہے؛ البته مقدمات زناكو صديث ميں زنافر مايا گيا ہے (٢)؛ اس كئے حكماً زنا ہے

→ محمصلی الله علیه وسلم پرنازل ہوئے (کوئی خاص ہبوط مراد ہے مثلاً معراج کیلئے) روایت کیا اس کو ابوموسیٰ مدینی نے ''کتاب فضائل اللیالی والاً یام'' میں شرہ بن حوشب کی روایت سے وہ ابو ہربریؓ کی روایت سے۔

ف: اگریم مہینے آ دھے میں کے لئے جاویں اور آ دھے انتیس کے توان رزوں کی تعداد سات سوستر ہوتی ہے اور بجب نہیں کہ بیاصل ہواس کی جوعام لوگوں میں اور عام عابدین میں مشہور ہے کہ بیدروزہ ہزار روزوں کے برابر ہے اور اس کا لقب ہزاری روزہ رکھتے ہیں اور شاید انہوں نے کسرکو سہولت کے لئے حذف کر دیا اور میں نے جواپنے بعض رسائل میں اس کی نفی کی ہے، تو وہ اس اثر پر مطلع ہونے کے بل ہے، بشر طیکہ بیاثر سند کی روسے ثابت ہواور مجھ کو سند کا علم نہیں۔ (التشر ف ص ۲۲۰۰) قلت احیاء العلوم ص ۲۲۸۰، جلد: ا، بیان اللیا کی والایام الفاضلہ میں اس روایت کی سند پرزین الدین عراقی جیسے جلیل القدر محدث کا حاشیہ میں کلام نہ کرنا دلیل صحت ہے۔ ۱۲رشید احمد فی عنہ

(۱) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الحدود، مكتبه زكريا ديوبند ۱/٥، كراچي ١/٥- (٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من النزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهودي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. (صحيح مسلم، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، النسخة الهندية ٢/٣٦٦، بيت الأفكار الدولية رقم: ٢٦٥٧)

أبوداؤد شريف، كتاب الـنكـاح، مـا يـؤمـر مـن غـض البصر، النسخة الهندية ٢٩٢/١، دارالسلام رقم:٢٥١٦\_ لینی گناه میں مشابرز ناکے ہے۔ اور چونکہ 'مسس بالشهوة 'اصول وفروع سبحرام ہوجاتے ہیں ؛اس لئے پیچکم ثابت ہوجاوےگا؛البتۃا گرانزال ہوتو حرمت ثابت نہ ہوگی۔

كما في الدر المختار: وأصل ممسوسته بشهوه وأصل ماسته وفروعهن وفيه أيضاً فلو أنزل مع مس أو نظر فلاحرمة به يفتي. (١)

اورروزه فاسد ہوجاوےگااورصرف قضاءلازم آئی گی۔

في الدر المختار: أو استمنى بكفه إلى قوله قضى فقط. (٢)

(١) الدر المختار على رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ۲/۷، کراچي ۳۲/۳ – ۳۳ ـ

واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة (كنز) وفي البحر: وأطلق المصنف ولم يقيد المس والنظر بشهوة بغير الإنزال للاختلاف فيما إذا أنزل فقيل يوجب الحرمة وفي الهداية: والصحيح أنه لا يوجبها؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء وفي غاية البيان وعليه الفتوى..... وأطلق في اللامس والملموس ليفيد أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فلو مست المرأة عضوا من أعضاء الرجل بشهوة ..... تشبت الحرمة .....وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعاً وحرمة أصولها و فروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال. (البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٣/٣ - ١٧٩، كوئته٣ ٩٨/٣ - ١٠١)

النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٩١/٢ ١٩٣-(٢) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في حكم الاستمناء بالكف، مكتبه زكريا دوبند ٣٧٩/٣ تا ٣٨٢، كراچي ٤٠٤/٢-٤٠٦

الصائم إذا عالج ذكره حتى أمني فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشايخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع في ما يفسد وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥٠٠، حديد ١/٢٦٧) البحر الرائق، مكتبه زكريا ديو بند٢ /٥٧٤، كو ئٹه ٢٧٢/٢ ـ

ولو ناكح بيده ولم ينزل ..... لا يفسد صومه وإن أنزل كان عليه القضاء دون الكفارة. (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصوم، الفصل الرابع ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٥/٣، رقم: ٤٦٥٠) شبيراحرقاسي عفاالله عنه



## ٢/ باب رؤية الهلال

#### رمضان وعيد كى رؤيت ميں تار كى خبر

سے ال (۸۹۹): قدیم ۲/۸۸- خبر تاروا حدافطار شوال یعنی عیدالفطر کرنے کے لیے موجب للعمل ہے یانہیں بسند صحیح ارشاوفر مائے۔؟

الجواب: تاردلالت وضعیه غیرلفظیه میں مشابہ خط کے ہے اور اس فرق کے لحاظ سے کہ خط میں خود علامت ممیّز ہموجود ہےاور تار میں مفقود ہے بەنسبت خط کے توپ وطبل وغیرہ کے زیادہ مشابہ ہےاور خط امورملزمہ میں باستثناءمواضع معدودہ ضرورت شدیدہ بشرط امن من التزویر مثل فرامین شاہی وغیرہ کے بدون اقرار کا تب یا قیام بینہ ججۃ نہیں،اورامور غیرملزمہ میں اگر قرائن صدق وصحت کے مجتمع ہوں جس سے نسبت الی الکا تب مظنون ہوجاوے، ججۃ ہے ور نہیں ۔اور توپ وغیرہ کا حکم بھی ایسے امور میں یہی ہے کہ ظن صحت میں معتبر ہے ور نہیں ۔ پس خبر ہلال افطار جو کہ (یہ تغییر تصحیح الاغلاط ص ۳۱ سے کی گئی ہے )مثل خبر ہلال صوم کے امور غیر ملز مہ ہے ہے؛ چونکہ ہمارے دیار میں بوجہ والی مسلم نہ ہونے کے اس کا مدار محض اخبار پر ہوتا ہےاورشہادت کالحاظ نہیں کیا جاتا؟اس لئے اگر بوجہ فقدان عدالت تارد ہندہ تو سط غیرمسلم وعدم لحاظ شہادت کے کسی شخص کے اعتبار سے مانع غلبہ ظن ہواس کو مطلقاً عمل جائز نہیں اورا گر بوجہ عدم تو سط غیرمسلم وعدالت تارد ہندہ ولحاظ شہادت کے کسی کے اعتبار سے مانع نہ ہوتو اس کا حکم مثل نطق کے ہے اور حالت صحو میں اخبار کثیرہ متواترہ اور حالت غیم میں اخبار عدلین پڑمل جائز ہے اور خبروا حدیریسی طرح عمل جائز نہیں۔ والمدلائل على الدعاوي المذكورة هذه. وفي الدرالمختار: بخلاف كتاب الأمان في دارالحرب حيث لايحتاج إلى بينة؛ لأنه ليس بملزم. وفي رد المحتار: قوله: لأنه ليس بملزم؛ لأن له أن لا يعطيهم الأمان بخلاف كتاب القاضي فإنه يجب على القاضي المكتوب إليه أن ينظر فيه ويعمل به ولا بد للملزم من الحجة وهي البينة. فتح  $\gamma / \gamma \sim 0$  مطبوعه مصر (١)

<sup>(1)</sup> الدر المختار مع رد المحتار، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره،

مطلب لا يعمل بالخط، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٥/٨، كراچي٥٥٥٠٠

وفي رد المحتار: وذكر في الكفاية اخر الكتاب عن الشافي أن الصحيح مثل الأخر س فإذا كان مستبيناً مرسوماً وثبت ذلك بإقراره أو ببينة فهو كالخطاب جم، ص: ٥٣٨. (١)

و في رد المحتار: وقدمنا أول القضاء استظهار كون علةالعمل بماله رسوم في دواوين القضاة الماضيين هي الضرورة وهنا كذلك فإنه يتعذر إقامة البينة على ما يكتبه السلطان من البراء ت لأصحاب الوظائف ونحوهم وبعد أسطر عديدة وأن ابن الشحنة وابن وهبان جزماً بالعمل بدفتر الصراف ونحوه لعلة أمن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان قال: أن هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولىٰ كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها ج $^{6}$ ،  $^{6}$  م $^{6}$ .  $^{7}$ و في رد المحتار: قال البيرى المراد من قوله لا يعتمد أي لا يقضي القاضي بـذلك عـند المنازعة لأن الخط مما يزور ويفتعل كما في مختصر الظهيرية وبعد أسطر قال الشيخ أبوالعباس يجوز الرجوع في االحكم إلى دواوين من كان قبله من الأمناء أي لأن سجل القاضي لا يزورعادة حيث كان محفوظا عند الأمناء بخلاف ماكان بيد الخصم اه. وبعد أسطر وصرح أيضاً في الاسعاف وغيره بان العمل بما في دواوين القضاة استحسان والظاهر أن وجه الاستحسان ضرورة إحياء الأوقاف ونحوها عند تقادم الزمان بخلاف السجل الجديد لامكان الوقوف على حقيقة مافيه بإقرار الخصم أو البينة فلذا لا يعتمد عليه. اله  $\gamma \wedge \Delta \wedge \gamma$ . (٣)

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مطلب في دفتر البباع والصراف والسمسار، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٧/٨، كراچي ٤٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مطلب: لا يعمل بالخلط، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٥/٨-١٣٦، كراچي ٤٣٥/٥-

<sup>(</sup>٣) شامي، كتاب القضاء، مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة، مكتبه زكريا ديوبند٥/٨، كراچي٥/٠٧٠-

وفي الهداية: كتاب الشهادة ثم التزكية في السر أن يبعث المستورة إلى المعدل فيها النسب والحلى والمصلى ويردها المعدّل وكل ذلك في السر كيلا يظهر فيُخدع أويقصد وفيها بعد أسطر وإذا كان رسول القاضي الذي يسئل عن الشهود واحد أجاز (إلى قوله) ولهما أنه ليس في معنى الشهادة الخ قوله مستورة اسم للرقعة التي يكتبها القاضي ويبعثها سرا بيد امنه إلى المزكي سميت بذلك لأنها تستر عن نظر العوام كفاية. (١)

وفي رد المحتار: يتسحر بقول عدلِ وكذا بضرب الطبول و بعد أسطر لايجوز إذا لم يصدقه ولا بقول المستور مطلقاً وبالأولى سماع الطبل أوالمدفع الحادث في زماننا لاحتمال كونه لغيره ولأن الغالب كون الضارب غير عدل فلا بد حينئذ من التحري فيجوز؛ لأن ظاهر مذهب أصحابنا جواز الإفطار بالتحري وبعد أسطر وقد يقال أن المدفع في زماننا يفيد غلبة الظن، و إن كان ضاربه فاسقاً لأن العادة ان الموقت يذهب إلى دارالحكم اخر النهار فيعين له وقت ضربه و يعينه أيضاً للوزير وغيره وإذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير وأعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطاء وعدم قصد الإفساد ٢/ ١٢٩ - ١٤٠. (٢)

وفي رد المحتار: وكون المدعى والكاتب ذميين يقوى شبهة التزوير بعد أسطر وقلما يشتبه الخط من كل وجه الخ ج  $\gamma$  ، ص 9 . (m)

<sup>(</sup>١) هداية مع هامشة، كتاب الشهادة، مكتبه أشرفية ديو بند ١٥٧/٣ ـ

كفاية على فتح القدير، كتاب الشهادة، مكتبه زكريا ديوبند٧/٩ ٨-

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الصوم، مطلب في جواز الإفطار بالتحري، مكتبه زكريا ديوبند٣٨٣/٣، كراچي ٤٠٧/٢ ـ

<sup>(</sup>٣) شامي، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مطلب في دفتر البياع والصراف والسمسار، مكتبه زكريا ديو بند٨/٨٣١، كراچي ٥/٣٧٠ ـ

وفي الدرالمختار ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطر وبإخبار عدلين مع العلة للضرورة وبعد أسطر وقبل بلاعلة جمع عظيم الخ(١) والله اعلم. ٢٥/شوال ٢٣٢إه(الداء، ١٥/٥)

#### لفظ عيدمبارك كاتارك ذريعه سيمعتبريا غيرمعتبر مونا

سوال (۹۰۰): قدیم ۲/۰۹ - مقام کراچی سے ایک تارآیا جس کامضمون بیتھا کہ عیدمبارک اور بیتار وہاں سے ۲۹ تاریخ کو دیا اور چنار گڑھ دس بیج دن کوملا؛ للہٰذا اس تار پر چندلوگوں نے افطار کیا اور جمیع مسلمانان نے افطار نہ کیا، جن لوگوں نے افطار کیا ان پر کفارہ ہوگا یا نہیں؟

البعد البعد السجد المضمون كا تارشرعاً شبه پیدانهیں كرتااس ليےاُن لوگوں پر كفاره لا زم ہے، وظائرَه كثيره في الفقه ـ (٢)

(۱) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك قبيل مطلب لا عبرة بقول المؤقنين في الصوم، كراچي ٣٨٦/٣٥-٣٨٧، مكتبه زكريا ديوبند٣٠٥-٥٥-٥٠ سوال نمبر:١٠٩رين تاركى فبركى استحقق سے رجوع كر لينے كافتو كى آرہا ہے۔

(۲) حَفَرَتُ نَ فَقَه مِيْنَ نَظَائِرَ كَثِيرَ هُ فَرَهَا عِنَ السَّلَ عَبِدَ نَظَائَرَ مِيهَانَ بِيْنَ كَى جَاتَى بِينَ مَلاحظهُ فَرَهَا عِنَدَ اللهِ أَو احتجم أي فعل ما لا يظن به الفطر به كفصد و كحل ولمس وجماع بهيمة بلا إنزال ..... ونحو ذلك فظن فطره به فأكل عمدًا قضى في الصور كلها و كفر ؛ لأنه ظن في غير محله. (الدر المحتار على رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده، قبيل مطلب في الكفارة، مكتبه زكريا ديو بند ٣٨٨/٣، كراچي ٢/١١٤)

الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ١/٢٥٥\_

ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدًا فعليه القضاء والكفارة؛ لأن الظن الايستند إلى دليل شرعي. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٢/٢، امدادية ملتان ٣٤٣/١)

ومما يو جب الكفارة أكله عمدًا بعد غيبة ..... أو أكله بعد دهن شارب ظانا أنه →

البنة اگر بعد میں دلیل شرعی ہے رُؤیت کی خبر کہیں سے ثابت ہوجاوے کفارہ نہ آوے گا۔ كما في الدرالمختار ولم يطرء مسقط (١) فقط والله اعلم ٣ رشوال المكرّ م ١٣٢٢ هـ

## كاللياه ميں اكثر جگه صوم وافطار تاركى خبرير ہونے پر سوال وجواب پر گفتگو

جواب سوال اول: اصل طريقه اثبات رُو يت كاشهادت على الروية باشهادة يا شہادة علی قضاءالحا کم الشرعی ہے۔ حتی کہ شہادة علی روبیۃ الغیر بھی ججۃ نہیں۔ کذاِ فی الدرالمختار وردالمختار: (۲) باقی استفاضه کوجو جت کہا ہے تو خوداس کوفی ذاتہ جت نہیں کہا بلکہ علت اس کی پیکھی ہے:

→ أفطر بذلك لأنه متعمدًا ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلزمته الكفارة. (مراقي الفلاح عملي حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء، دارالكتاب ديوبند ص:٦٦٧)

(١) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٠/٣، كراچي ١٣/٢ ٤-

ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء اثنان وعشرون شيئًا تقريبًا إذا فعل المكلف الصائم مبيتًا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض تحته في حاشية الطحطاوي: أي بغير فعله. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب ما يفسد به الصوم، وتجب به الكفارة مع القضاء، دارالكتاب ديوبند ص:٦٦٣)

مـوسـوعة الـفـقـه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الصيام، المبحث السابع، ثانيا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معًا، مكتبه أشرفية ديوبند٢/٥٧٥)

(٢) شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقبضي القاضي به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى أي جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم؟ لأنه حكاية: (الدر المختار) وفي الشامية: (قوله أي جاز) الظاهر أن المراد بالجواز الصحة فلا ينا في الوجوب (قوله لأنه حكاية) فإنه لم يشهدوا بالرؤية و لا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم كذا في القدير قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وإن قاضي تملك المصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه حكاية لفعل القاضي أيضًا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨/٣ - ٥٩، كراچى ٢ / ٩٠)

ثم إنما يلزم متأخرى الرؤية إذا ثبت عندهم رؤية أو لئك بطريق موجب حتى لو شهد جماعة أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم يرهؤ لاء الهلال لا يباح فطر غد و لاتترك التراويح هذه الليلة لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم، ولو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان لرؤية الهلال في ليلة كذا وقضي بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به. (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٥١، امدادية ملتان ١٧/١)

البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديو بند ٢٧١/٢ - ٤٧١/ كو ئنه ٢/٠٧٢ -

فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند٢ ٣١٩ ٣٠ فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب (الدر) وتحته في الشامية: قوله بطريق موجب كان يتحمل إثنان الشهادة أو يشهد اعلى حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه حكاية. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٣ /٤ ٣٦، كراچي ٣ /٤ ٣٩)

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الصيام، المطلب الثالث الحتلاف المطالع، مكتبه أشرفية ديوبند٢/٢٥-

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال، دارالكتاب ديوبند ص: ٥٦-

لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبينا على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور الخ كذا في رد المحتار: ج ٢، ص ١٥٠.(١)

اور جہاں پیعلت متحقق نہ ہووہاں ججت بھی نہ ہوگا اور جعرات کے روز سے کی خبر میں تو استفاضہ بھی نہیں ہوااور جمعہ کے جاند میں شنبہ کی شب اور روز تک بذریعہ تاروں کے بعض کواستفاضہ کا شبہ ہو گیا تھا، گرتار دینے والوں کا بکثرت بے علم خو درائے غیر مختاط ہونا اور علماء سے رجوع نہ کرنا چونکہ معلوم ہے؛ اس لیےوہ علت متفی ہے لہٰذااحتجاج بھی متفی ہے۔اگر چہ تارکومثل خبرلسانی کے بھی قرار دیدیا جاوے، گرخودخبرلسانی میں بھی جب یہی شرط ہےتو تار میں کیوں نہ ہوگی۔ پس اکثر جگہ ایسے تاروں کی بناء پر افطاركرڈ النے میں غلطی عظیم ہوئی۔والتّداعلم

۲ارشوال ۲۳۲۱ه (تتمهاولی، ۲۰)

**سوال** (۹۰۱): قدیم۱/۱۶ - رُویت ہلال ماہ رمضان وماہ شوال تاربر قی کی خبر پر معتبر ہے یانہیں؟ اورتار کی خبر پرروزہ رکھنایا فطار کرنا جائز ہے یانا جائز؟ بینواتو جروا

**البھواب** :اس کے قبل بندہ نے تارکوخط یا طبل ومدفع یعنی توپ پر قیاس کر کے اس باب میں ا یک تقریر کاصی تھی ( \* )۔جس میں قبول خبر تار میں کچھ تفصیل اور بعض شرا بُط کے ساتھ تقیید (۲) تھی مگر اس سال بعنی کے سیاھ کی رُوئیت شوال کے متعلق تاروں پڑمل کرنے میں بےعلموں اور کم علموں نے بےاحتیاطیاں کیں اوران سے جوفتن وشرور پیدا ہوئے ان کودیکھ کرتج بہ ہوا کہ عوام ان قیو دوشرا بُطاکو ملحوظ نہیں کر سکتے ، و نیز اخبار متواتر ہ سے تحقیق ہوا کہ تار میں مختلف اقسام کی غلطی اور دھو کہ بھی زیادہ محممل ہے؛ لہذاوہ خط ہے بھی ادون ہے کہ خط میں اس کے طرز سے کچھ تو معرفت کا تب کی ہوتی ہے،

(\*) يتقريراصل امداد الفتاوي مطبوعه مجتبائي ٢٢٠ إه جلداول ص:٢١/مين چهيي هي، ايك اورتقرير متعلق حکم تارکےاس تتمہ میں ہےوہ بھی اس کے ساتھ د کیے لی جاوے۔۲امنہ

<sup>(1)</sup> شامي، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الإعتماد، مكتبه زكريا ديوبند

۳/۹۰/۳ کراچی۲/۰۹۹\_

<sup>(</sup>۲) حضرت والاتھا نوی کی وہ تقریر مسئلہ ۹۹ ۸ میں مفصل طور پرموجود ہے وہاں سے ملاحظہ فر ما یخ:

پر بھی ''النخط یشبه النخط' (۱) بعض احکام میں کہا گیا ہے اور تارمیں تواس کی بھی کوئی علامت نہیں۔ اور نیز طبل سحر ومد فع افطار سے بھی اضعف ہے کیونکہ ان کی ضرب ایک جماعت حاضرین کی مشارکت سے ہوتی ہے جس میں جرائت تعمد خدع کی ابعد ہے۔ تارمیں یہ بھی نہیں ان امور پر نظر کر کے 'سداً للذر ائع وحسماً للمادة'' اُس تفصیل سے رجوع کر کے اب یہ کم متعین سمجھتا ہوں کہ اس باب میں تارکی خبر اصلاً قابل اعتبار ولائق عمل نہیں۔

ولهذا نظائر في فن الفقه منها عدم جواز القضاء بعلمه كما بسط القول فيه في الدرالمختار ورد المحتار: ٣٣٠/٥ - ٥٥٠. (٢) والتراعلم.

سرزيقعده كاسراه (تتمهاولي، ص ۲۱ وحوادث المام ۵۴)

(1) مجمع الأنهر، كتاب القضاء، فصل ثاني، دارالكتب العلمية بيروت٣٠/٣٠٠

تبيين الحقائق، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مكتبه زكريا ديو بنده/ ٩ ٩ ، امدادية ملتان ٤ / ١٨٢ -

الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الفضاء والشهادت، مكتبه زكريا ديوبند ١٧١/١-

(۲) اعلم أن الكتابة بعلمه في الأصح فمن جوزه جوزها ومن لا فلا إلا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا أشباه وفيها الإمام يقضي بعلمه في حذفذف وقود وتعزيره. قلت: فهل الإمام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي والمختار الأن عدم حكمه بعلمه مطلقًا كما لا يقضي بعلمه في الحدود والخالصة لله تعالى كزنا وحمر مطلقًا. وتحته في الشامية: إلا أن المعتمد أي عند المتأخرين لفساد قضاه النرمان وعبارة الأشباه الفتوى اليوم على عدم العلم بعلم القاضي في زماننا. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الفضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مطلب في قضاء القاضي بعلمه، مكتبه زكريا ديوبند ٨/٠٤ - ١٤١، كراچي ٥/٤٣٨ - ٤٣٤)

الأشباه والنظائر، الفن الثاني: الفوائد، كتاب القضاء والشهادات والدعاوى، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٣/٢ - ٢٢٧-

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

## **سوال** (۹۰۲): قدیم ۹۲/۲۹ - متعلق حکم تاریخهاجس کی عبارت نقل نہیں کی گئی؟

الجواب : اول دومسکد بطور تمهید کے لکھے جاتے ہیں پھر جواب سوالات کاعرض کیا جائے گا۔ اول مسکد بیہ ہے کہ تار دلالت وضعیہ غیر لفظیہ میں مشابہ خط کے ہے اور اس فرق کے لحاظ سے کہ خط میں خود علامت ممیز ہموجود ہیں اور تارمیں بیم فقود ہے۔ بنبیت خط کے توپ اور طبل وغیرہ کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے۔ اور خط کا تکم بیہ ہے کہ امور ملزمہ میں باستثناء مواضع معدودہ ضرورت شدیدہ بشرطامن من التزویر مثل فرامین شاہی وغیر ہاکے بدون اقر ارکا تب یا قیام بینہ ججہ نہیں اور امور غیر ملزمہ میں اگر قر ائن صدق وصحت کے جہتے ہوں جس سے نبیت یا لیا اکا تب مظنون ہوجاوے ججہ ہے ور نہیں اور توپ وغیرہ کا تکم بھی ایسے امور میں ہوں جس سے نبیت یا لیا اکا تب مظنون ہوجاوے ججہ ہے ور نہیں اور توپ وغیرہ کا تکم بھی ایسے امور میں ہون جس سے کہ خان صحت میں معتبر ہے ور نہیں۔ پس خبر ہلال افطار میں کہ ہمارے دیار میں بوجہ والی مسلم نہ ہونے کے کھن اخبار پر بلا اشتر اطشہادت اس کا مدار ہونے میں مثل اخبار ہلال صوم کے امور ملزمہ سے ہو اگر فقد ان علامت تارد ہندہ وتو سط غیر مسلم کسی شخص کے اعتبار سے مانع غلبظن ہواس کو مطلقاً عمل جائز ہیں اور جس کے اعتبار سے مانع نہ ہوش نطق کے صومیں اخبار کثیرہ متواترہ اور غیم میں اخبار عدلین پر عمل جائز ہیں۔ اور جو تکہ کلام ہلال عید میں ہے اس لیے خبروا حد پر کسی طرح عمل جائز ہیں۔ اور جو تکہ کلام ہلال عید میں ہے اس لیے خبروا حد پر کسی طرح عمل جائز ہیں۔ اور جو تکہ کلام ہلال عید میں ہے اس لیے خبروا حد پر کسی طرح عمل جائز نہیں۔

ثم ساق الدلائل(1) على هذا الدعاوى. امرادالفتاوى \_

(۱) حضرت والاتھانویؓ نے مذکورہ دعاوی کے دلائل بسط وتفصیل کے ساتھ سوال نمبر:۸۹۹ر میں نقل کیا ہے جن میں سے چنددلائل یہاں درج کئے جاتے ہیں ملاحظہ فر مائے:

بخلاف كتاب الأمان في دار الحرب حيث لا يحتاج إلى بينة لأنه ليس بملزم وفي رد السمحتار قوله: لأنه ليس بملزم لأن له أن لا يعطيهم الأمان بخلاف كتاب القاضي، فإنه يجب على القاضي المكتوب إليه أن ينظر فيه ويعمل به، ولابد للملزم من الحجة وفي البينة. (الدر السمختار مع رد المحتار، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مطلب لا يعمل بالخط، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٥/٨، كراچي ٥/٥٣٤)

ذكر في الكفاية آخر الكتاب عن الشافعي أن الصحيح مثل الأخرس فإذا كان مستبينًا مرسوماً وثبت ذلك بإقراره أو ببينة فهو كالخطاب. (شامي، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي اليا والسمسار، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٧/٨، كراچي ٥/٤٣٦) → الى القاضي، مطلب في دفتر البياع والسمسار، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٧/٨، كراچي ٥/٤٣٦) → مسسبه hesturdupooks pet

دوسرا هسئله: يه به طريق اثبات روية كاشهادت على الروية ياشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة على قضاء الحاكم الشرعى به حتى كما ثبات رُوّية الغير بهى جمة نهيل مكن كذا في الدرالمخاروردالمخار(۱) باقى استفاضه كوجو جمت لكها به تو خوداس كو فى ذاته جمة نهيل كها بلكه علت اس كى يكهى به -

→ وقدمنا أول القضاء استظهار كون علة العمل بماله رسوم في دواوين القضاه الماضين هي الضرورة هنا كذلك فإنه يتعذر إقامة البينة على ما يكتبه السلطان من البراء ات الأصحاب الوظائف ونحوهم وبعد أسطر عديدة وأن ابن الشحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوه لعلة أمن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان قال: إن هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولى كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها. (رد المحتار، كتاب القاضي إلى القاضي، مطلب: الا يعمل بالخط، مكتبه زكريا ديو بند المراحرة عن المراجي ٥/٥٥١)

يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول وبعد أسطر لا يجوز إذا لم يصدقه ولا بقول المستور مطلقًا وبالأولى سماع الطبل أو المدفع الحادث في زماننا لاحتمال كونه لغيره ولأن الغالب كون الضارب غير عدل فلا بد حينئذ من التحري فيجوز لأ ظاهر مذهب اصحابنا جواز الإفطار بالتحرى وبعد أسطر: وقد يقال: إن المدفع في زماننا يفيد غلبة الظن وإن كان ضاربه فاسقا الأن العادة أن الموقت يذهب إلى دار الحكم آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه أيضًا للوزير وغيره وإذا ضربه يكون ذلك بمراقبة الوزير وأعوانه للوقت المعين فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم الخطأ وعدم قصد الإفساد. (شامي، كتاب الصوم، مطلب في جواز الافطار بالتحرى، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٣/٣، كراچي ٢/٧٠٤)

(۱) شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى المقاضي به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى أي جاز لهذا القاضي أن يحكمه بشهادة؛ لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا بروية غيرهم لأنه حكاية (الدر المختار) وفي الشامية: (قوله أي جاز) الظاهر أن المراد بالجواز الصحة فلا ينا في الوجوب (قوله: لأنه حكاية) فإنه لم يشهدوا بالرؤية و لا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم. →

لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبيناً على حكم حاكمهم الشرعى فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور الخ كذا في رد المحتار ٢/٠٥١. (١)

اور جہاں بیعلت متحقق نہ ہوو ہاں ججہ بھی نہ ہوگا۔ بعداس تمہید کے اب سوالات کا جواب دیاجا تا ہے۔ (۱):اس ایک یا متعدد تارمضمون دیکھنا چاہئے کہ کیا ہے اگر بیہ ہے کہ یہاں چاند ہوا ہے یا فلال شخص نے دیکھاہے یا بہت آ دمیوں نے دیکھا ہے اور اکثر تاروں کا ایسا ہی مضمون ہوتا ہے تب تو معتر نہیں اگر چہ کتنے ہی تارہوں (۲)۔اوراگریمضمون ہے کہ میں نے دیکھا ہے یا فلال شخص نے میرے سامنے اپنادیکھنا بیان کیا

→ قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وإن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان؟ لأنـه حكاية لفعل القاضي أيضًا وليس بحجة بخلاف قضاء ٥ ولذا قيد بقوله وو جد استجماع شرائط الدعوي كما قلنا. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد، كراچي ٢ / ٣٩ ، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٨/٣ - ٣٥٩)

فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما (الدر) وتحته في الشامية: كأن يتحمل إثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر، بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه حكاية. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، مكتبه زكريا ديوبند٣/٤/٣، كراچي٢/٢٩)

(١) شامي، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد\_ مكتبه زكريا ديوبند ۳/۹۰/۳ کراچی ۲/۰۹۳

(٢) لو شهد جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم ير هؤلاء الهلال لا يباح لهم فطر غد ولا تترك التراويح هذه الليلة؛ لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم. (فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند٢/٩١٣)

البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند

۲/۱/۲ - ۲۷۱، کوئٹه۲/۰۲۰

یا یہاں کے فلاں حاکم شرعی یا عالم ومفتی نے قبول کرلیا ہے(۱) یا یہاں عید ہے تواس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک تار ہے توعمل جائز نہیں کیونکہ کلام ہلال عید میں ہے اور اگر دوتین ہیں اور بادل نہیں تھا، تب بھی عمل جائز نہیں اورا گر دوتین تار بادل کی حالت میں آئے مگر تاردینے والے معتبر نہیں یا شناسانہیں تب بھی عمل جائز نہیں اورا گربا دل کی حالت میں دو تین معتبر لوگوں کے آئے یا بدون بادل آٹھ دس آ گئے اور مضمون وہ ہے جوآ خرمیں کھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے الخ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دل گواہی دے کہ اس میں کذب وخطانہیں ہوئی توعمل جائز ہےاورا گردل گواہی نہ دیتوعمل جائز نہیں (۲)اور جہاں کوئی محقق عالم ہو و ہاں عوام کے دل کی گواہی معتر نہیں عالم کے دل کی گواہی اور اُن کا فتویٰ ججۃ ہے۔اورعوام کی خود رائی کرنا یا فتوی کے خلاف کرنا جائز نہیں۔اورایک جگہ کے تارکی خبر جودوسری جگہ بذریعہ تاردی جاتی ہے چونکہاس کامضمون وییانہیں ہوتا جس کامعتبر ہونا اوپر بیان کیا ہےاس لیے وہ بھیمعتبرنہیں ہےاوریہی تفصیل صورتوں کےاورا حکام کے خط میں بھی ہےعبارت سابقہ متضمنہ تھم تار میں ہر جگہ بجائے لفظ تار لفظ خط رکھدیا جائے تو خط کے سب احکام کی تعین ہوجائے گا۔

(١) ولو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما؛ لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به. (فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند٣١٩/٣)

البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٤، كوئته٣/٠٢٠

(٢) وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ اشهد ..... لا تشترط الدعوى ..... ولو كانو ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة، وأفطروا بإخبار عدلين مع العلة للضرورة .....وقبل بلاعلة جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد (الدر المختار) وفي الشامية: (قوله وهو مفوض) والصحيح من هذا كله أنه مفوض إلى رأي الإمام إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا به وكثرت الشهود أمر **بالصوم**. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب: لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٤/٣ ٥٥-٥٥، كراچي ٣٨٦/٢ ٣٨٠) شبيرا حمر قاسمى عفا الله عنه (٢) جوطر ق خبر کی ججة ہونے کے مذکور ہوئے ہیں چونکہ ان ممالک کے تاروں کے آنے یا منگانے میں ان كى رعايت نہيں كى جاتى لہذاوہ جمة نہيں؛ البنة اگر قواعد شرعيه كى پورى رعايت ہوتو واقعہ جزئيه كوعين وقت يركسي عالم سے رجوع كركے تھم شرعى يو چوليا جاوے اور صرف اختلاف مطالع حفيه كنز ديك مانع قبول نہيں۔

(m) چونکه معاملات ودیانات میں فرق ہے اسی طرح شہادت واخبار میں بھی فرق ہے اس لیے معاملات میں عدم اعتبار شہادۃ مطلقاً مشتلزم نہیں دیا نات میں عدم اعتبار مطلقاً کو بلکہ اسمیں تفصیل ہوگی جو کہ نمبر:ا/ میں مٰدکور ہوئی۔

(۴) جس طرح تار کے مضمون میں تفصیل ہے اسی طرح خط کے مضمون میں بھی ہے جونمبر:ا/ میں بسط کے ساتھ مذکور ہو چکی ہے۔فقط واللہ اعلم

۸رشعبان <u>۳۲۹ا</u>ه(تتمهاولی، ۲۸٬۳

## شحقيق خبرتار

**سوال** (۹۰۳): قدیم ۹۳/۲۴ - چاندد کیھنے کی خبرایک شهرسے یا چندشهروں سے بذریعہ تاریا خط آوي تووه قابل اعتبار ہے یانہیں؟۔

الجواب : چونکه تاریس اس کی کوئی علامت نہیں که س کا تارہے نیز اس میں غلط اور خلط بھی کثیر ہوتا

ہے؛اس لیے معترنہیں(۱)۔(تتمہ ثالثہ، ص ۸۰)

(1) وفيه (الكتاب) شبهة التزوير إذا الخط يشبه الخط. (مجمع الأنهر، كتاب القضاء، فصل ثاني، مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت٣٠/٣٠)

عناية على فتح القدير، كتاب أدب القاضي، باب كتاب القاضي إلى القاضي، مكتبه

زكريا ديو بند ٢٦٧/٧، كو ئٹه٦/٦٨ـ إن الكتاب قد يزور والخط يشبه الخط. (تبيين الحقائق، كتاب القضاء، باب كتاب

القاضي إلى القاضي، مكتبه زكريا ديو بنده/٩٦، امدادية ملتان٤/١٨٢)

النغمة تشبه النغمة. (مجمع الأنهر، كتاب الشهادت، فصل اول، دارالكتب العلمية بيرو ت ٢٦٦/٣)

هداية، كتاب الشهادة، مكتبه أشرفية ديو بند ١٥٨/٣ ـ

## شحقيق حكم خط

سوال (۹۰۴): قدیم ۹۳/۲- ایک شهرسے یا چند شهروں سے ایک شخص یا چند شخصوں کے خطوط کے ذریعہ سے اوگوں نے دیکھا یہ قابلِ اعتبار کے ذریعہ سے اوگوں نے دیکھا یہ قابلِ اعتبار ہے یا نہیں۔اورعوام الناس کے اور خاص قاضی کے نام کے خط میں کچھفرق ہے یا نہیں؟

الجواب: في رد المحتار، والظاهر: أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع، أو رؤية القناديل من المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن و غلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت رمضان ج ٢ ، ص ٠ ١٠ . (١) و في الدر المختار: لا يعمل بالخط إلا في مسئلة كتاب الأمان ويلحق به البراء ت و دفتر بياع وصراف وسمسار وجوزه محمد لراو وقاض وشاهد إن تيقن به قيل وبه يفتى وأطال في ذلك صاحب رد المحتار و رجع العمل به إذا امن التزوير . ج ٢ ، ص ٢ ٥ ٥ و ٥ ٢ ٥ ٥ و ٢ ٥ ٥ و ٢ )

(1) شامي، كتاب الصوم، قبيل مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٤/٣، كراچي ٣٨٦/٢-

لم يذكروا عندنا العمل بالأمارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا، والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبًا عن المصر كأهل القرئ ونحوها كما يجب العمل بها على أهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود وقد ذكر هذا الفرع الشافعية فصرح ابن حجر في التحفة: أنه يثبت بالأمارة الظاهرة الدالة لا تتخلف عادة كرؤية القنايل المعلقة بالمنائر قال: ومخالفه جمع في ذلك غير صحيحة. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٧٤، كوئته٢/٠٧٧) ديوبند ٢/١٠١٠ الدر المختار مع رد المحتار، كتاب القضاء، مطلب لا يعمل بالخط، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٥٠٠ كراچي ٥/٥٥٠٠ ـ →

<sup>→</sup> تبيين الحقائق، كتاب الشهادة، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٠/٥، امداية ملتان ٢١٤/٤ - ٢ مشيراحم قاسى عفاالله عنه

اس سے معلوم ہوا کہ جومضمون زبانی جت ہے وہ خط سے بھی ججت ہے جب خط کی شناخت اوراس کے واقعی ہونے پراطمینان ہوا ور قاضی عرفی اورعوام برابر ہیں۔ (تتمہ ثالثہ، ص ۸۰)

### رمضان کی رؤیت کے بارے میں ٹیلیفون کا حکم

سوال (۹۰۵): قدیم ۹۴/۲۹- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ ا گررُ ؤیت ہلال عید کی خبر کسی معتبر محض سے بذریعہ ٹیلیفون معلوم ہوتو عندالشرع وہ معتبر مجھی جائے گی یانہیں؟ (٢) اگررمضان المبارك كے جاند كى خبر مذكورة بالاطريقه ہے معلوم ہوتو معتبر مانی جائے گی يانہيں؟ الجواب عن السوالين: گوان دونون بلالون كي شهادت مين بعض احكام مين اختلاف لینی تفاوت بھی ہے کیکن پیشر ط<sup>م</sup>شتر ک ہے کہ شاہ*دعد*ل یامستور جمعنی غیر معلوم الوصف ہو،اوریہاں وہ خود غیر معلوم الذات ہے۔ باقی آواز اول تو ٹیلیفون میں صاف پہچانی نہیں جاتی دوسرے اگر پہچانی بھی جاوے تب بھی آ واز وں میں تشابہ ہوا کرتا ہے اور جوشرط ہے حتجب کے قین کی (کہاس کے تکلم کے وقت دومعتر شخص اس کود کچیر ہے ہوں۔اوروہ اس کود مکھے کرکہیں کہ بیٹنکلم فلال شخص ہےاور بیجتاج الی انعیین اس وقت ان دونوں کود کیچر ہاہو) یہ یہال ممکن نہیں ؛ لہذایہ شہادت ٹیلیفون کے واسطے سے رمضان یا فطر میں معتبر نہیں۔

→ لا يعتمد على الخط ولا يعمل به ) إلى قوله) إلا في مسألتين: الأولىٰ: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان لحامله .....ويمكن إلحاق البراء ة السلطانية بالوظائف في زماننا إن كانت العلة أنه لا يرور وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا، الثانية: يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع الخ وقال الحموي: عن خرانة الأكمل تحت قوله: لا يعتمد على الخط ولا يعمل به: أجاز أبويوسفُّ، ومحمدُّ العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأى خطه ولا يتذكر الحادثة. قال في العيون: الفتوى على قولهما كذا في رسالة ابن الشحنة في العمل بالخط إذا تيقن أنه خطه ..... فإذا تيقن ذلك جاز الإعتماد عليه توسعه على الناس. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، الفن الثاني، كتاب القضاء والشهادات والدعاوي، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٨/٢ - ١٧١) الدر المنتقي مع مجمع الأنهر، كتاب الشهادات، فصل: يشهد بكل ما سمعه، دارالكتب العلمية بيروت٢٦٧/٣ مثبيراحم قاسمي عفا الله عنه في الدرالمختار جلد ٢. للصوم مع علة كغيم وغبار خبر، عدل أو مستور على ما صححه البزازى على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقاً (١) الخ (فيه جلد ٣) ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين قائل إلى قوله مع شهادة إثنين بأنها فلانة بنت فلان (٢)

قرب۱۳۳۲ه(حوادث خامسه، ۱۱)

(1) الدر المختار على در المحتار، كتاب الصوم، قبيل مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديو بند ٣٥٢/٣، كراچي ٣٨٥/٢-

إذا كان في السماء علة من نحو غيم أو غبار قبل لهلال رمضان خبر واحد عدل في ظاهر الرواية ومستور على قول مصحح لا ظاهر فاسق اتفاقا سواء جاء ذلك الخبر من المصر أو من خارجه في ظاهر الرواية. . (رسائل ابن عابدين الرسالة التاسعة، ثاقب بكذّبو ديوبند ٣٣٤/١)

وإذا كان بالسماء علة تمنع الرؤية قبل الحاكم وكذا أهل بلدة لا حاكم فيها في هلال رمضان خبر عدل أو مستور في الأصح لا فاسق خلافا للطحاوي. (الدر المنتقي مع مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٢٤٨/١)

وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه كضباب وندي قبل أي القاضي بمجلسه خبر واحد عدل ..... أو خبر مستور هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل في الصحيح. (مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم، دارالكتاب ديو بند ص: ٢٥٦)

(۲) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الشهادات، مكتبه زكريا ديوبند ١٨١/٨ - ١٨٢، كراچي ٥ /٦٨٠ -

ولو سمع من وراء الحجاب لا يسعه أن يشهد لاحتمال أن يكون غيره إذ النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان في الداخل وحده وعلم الشاهد أنه ليس فيه غيره (تبين) وفي حاشية الشبلي: وقال الفقيه أبو الليث: إذا سمعوا صوت امرأة من وراء الحجاب أو رأوا شخصها وشهد عندهم رجلان عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارها وإن لم يروا وجهها. (تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب الشهادة، مكتبه زكريا ديو بنده / ١٦٠ - ١٦١،

## رمضان کی رؤیت کے بارے میں ٹیلیفون کا حکم

سوال (۹۰۲): قدیم ۱۹۵۴ – ایک شهر کے مفتی یا دیندارعالم کے نزد یک رُویت ہلال کا شہوت بموجب شرع شریف کے ہوا اور وہ اس رُویت کے ثبوت کی خبر دوسر سے شہر کے مفتی یا دیندارعالم کو بذریعہ آلہ ٹیلیفون کے کرے کہ جس میں خبر دہندہ ومخبرالیہ ایک دوسرے کی آواز کو اچھی طرح سنتے اور پہنچانے ہیں اور تکلم کے وقت غیر کا واسط بھی نہیں ہوتا ، اور مخبرالیہ کو اُس خبر کی تصدیق میں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں رہتا تو اس خبر پرعمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور صورت مسئولہ میں اور دوسرے قابل اعتبار ٹیلیفون کی ضرورت باقی رہی ہے یانہ؟

الجواب: ایک کلام تو خودطریق بموجب میں ہے سواس کا سوال مقصور نہیں دوسرا کلام ٹیلیفون کے واسطہ میں ہے اور بہی مقصود بسوال ہے سواس کا جواب ظاھر ہے کہ جن احکام میں حجاب مانع قبول ہے اس میں غیر معتبر ہے۔ (۱) غیر معتبر ہے اور جن میں حجاب مانع نہیں اس میں اگر قرائن قویہ سے شکلم کی تعیین معلوم ہوجاوے تو معتبر ہے۔ (۱) کارمحرم الحرام ۱۳۳۸ھ (حوادث خامہ س

→ لا يشهد على محتجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل أو يرى شخصها حال إقرارها مع شهادة إثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان. (الدر المنتقى مع مجمع الأنهر، كتاب الشهادات،

فروع، دارالكتب العلمية بيروت٣/٣٦)

ایک ضروری هدایت: آج کل فون نے اس قدرتر قی کرلی ہے کہ فون میں بات کرنے والے ایک دوسرے کوصاف طور پردیھ لیتے ہیں اور کسی فتم کا شک وشبہ باقی نہیں رہتا ؟ اس لئے اب فون کو یوں کہہ کررد کردینا مشکل ہے کہ ٹیلیفون میں ایک دوسرے کی پیچان نہیں ہو پاتی ؟ بلکہ آسانی سے پیچان ہوجاتی ہے ،خطوط میں وہ قوت نہیں ہے جوفون میں ہوتی ہے۔

(۱) و لا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين لقائل بأن لم يكن في البيت غيره ..... أو يرى شخصها أي للقائلة مع شهادة إثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان. (الدر المختار على رد المحتار، كتاب الشهادت، مكتبه زكريا ديوبند ١٨١/٣ -١٨٢، كراچي ٢٦٨/٢)

ولو سمع من وراء الحجاب لا يسعه أن يشهد لاحتمال أن يكون غيره إذا نغمة تشبه النغمة إلا إذا كان في الداخل وحده وعلم الشاهد أنه ليس فيه غيره (تبين) →

## بادل اورابرنه ہونے کی صورت میں رؤیت کی خبرا نظار کا حکم

سوال (۹۰۷): قدیم ۱۹۵۲ – ۲۹ شعبان کوباو جود نه ہونے ابر وباد کے چاندنہیں دکھائی دیا اس صورت میں انتظار کرنا کہا گرکل چاند کی خبر ہوگی تو نیت روزہ کی کرلیں گے ورنہ نہیں جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بعض اقوال پرمطلع صاف ہونے پر بھی انتظار منقول ہے کیکن زیادہ مناسب حالت عوام

کے دوسرے قول پرفتو کی دیناہے کہ اس میں انتظار نہ کریں۔

في الدر المختار: والايصام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى وأما على مقابله فليس بشك والايصام أصلاً اه. (١) فقط والتمام

۱۰ ررمضان ۲۲۳ هر (امداد، ص۲۷ که ۱۰ ج۱)

→ وفي حاشية الشبلي: وقال الفقيه أبو الليث: إذا سمعوا صوت امرأة من وراء الحجاب أو رأوا شخصها وشهد عندهم رجلان عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارها وإن لم يروا وجهها. (تبيين الحقائق مع حاشية الشبلي، كتاب الشهادة، مكتبه زكريا ديوبنده/١٦٠ ما ١٦١ امدادية ملتان٤/٤٢)

البحر الرائق، كتاب الشهادات، مكتبه زكريا دبو بند٧/٩٤، كو ئٹه٧/٦٥ ـ

لا يشهد على محتجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل أو يرى شخصها حال إقرارها مع شهادة إثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان. (الدر المنتقي مع مجمع الأنهر، كتاب الشهادات، فروع، دارالكتب العلمية بيروت ٢٦٧/٣٠)

(۱) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند٣٤٦/٣، كراچي ٣٨١/٢-

ولا يصام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن ثمة علة لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى بناء على عدم اختلاف المطالع. (الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٢٤٦/١)

يوم الشك هو ما إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين والسماء ..... متغيمة ..... فأما إذا كانت السماء مصحية ولم ير الهلال أحد فليس بيوم الشك ولا يجوز صومه ابتداء، ←

### منتہائے وقت سحر

سوال (۹۰۸): قد يم ۹۵/۲- ماه رمضان المبارك كى رات ميس تدره سرات كاباقى

رہتاہے کہاس وقت تک سحری کھانا درست ہے؟

الجواب: بدیت کے قاعدہ سے طلوع آفاب کے وقت سے ڈیڑھ کھنٹہ فبل (\*) تک سحری کھا سکتے ہیں۔اور فقہاء نے احتیاط کی ہے۔ کہ غروب سے طلوع تک کل وقت جتنا ہے اس کوسات پر تقسیم کریں چھ حصّہ میں سحر کھا سکتے ہیں۔(۱)

#### ۲ارذی الحبر ۳۲۳ هر (امداد، ۱۷۴ کا، ج۱)

(\*) چھ حصہ میں سحری کھا سکتے ہیں کا مطلب یہ ہیں ہے کہ مغرب کے بعد بھی سحری کھا سکتے ہیں؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ نصف کیل سے لے کر چھٹے حصہ کے تتم تک سحری کھا سکتے ہیں۔

→ لا فرضا ولا نفلا؛ لكن بقي شيئ وهو أن الشك يتحقق، وإن لم يكن علة على العقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى نعم على مقابله ليس بشيئ. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٤/٠ كوئته ٣/٤٢)

(١) ويستحب السحور ..... وهو اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل. (شامي، كتاب الصوم، مطلب في حديث التوسعة على العيال، قبيل فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند٣/٠٠) كراچي ١٩/٢)

التسحر مستحب ووقته آخر الليل قال الفقيه أبوالليث: وهو السدس الأخير هكذا في السراج الوهاج. (هندية، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٠٠/، حديد ٢٦٢/١)

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت السحور ما بين نصف الليل الأخير إلى طلوع الفجر، وقال بعض الحنفية والشافعية: هو ما بين السدس الأخير وطلوع الفجر. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٠/٢٤)

والسحور ما يؤكل في السحو وهو السدس الأخير من الليل. (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ١١/٢ ٥٠، كو ئنه٢/٢٩) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

## شوال کے جاندگرہن کے حساب سے عید میں بدھ وجمعرات کا اختلاف

سوال (۹۰۹): قدیم ۹۲/۲۹ - آپ نے شاید عید کے تعلق غور نہیں فر مایا چاندگر ہن دوشنبہ کی شب کو ہوا۔ یعنی اتوار کی ۱۳ تاریخ تھی تو عید جمعرات کی ہوئی اور ٹھیک ہوئی جن لوگوں نے بدھ کی عید کی ان کے حساب سے چاندگر ہن پندر ھویں شب کو ہوا جو کسی طرح ممکن نہیں؟

الجواب: في شرح الجغميني: ص: ٩٠. وإذا بعد عن الشمس مقداراً قريباً من اثنى عشر جزء وأقل منه بقليل أوأكثر كذالك على اختلاف أوضاع المساكن فإن المسكن إذا كان مدارالقمر فيه أقرب إلى انتصاب يكون روية الهلال فيه أسرع بل الرؤية تختلف في مسكن واحد أيضاً بسبب قرب القمر وبعده عروضه وكونه في أجزاء مختلفة من فَلكِ البروج وغيرذلك وأيضاً فيه ص ٩٢. وإنما لا يختلف حد القرب والبعد في الخسوف باعتبارجهتى العقدة و اختلاف البقاع كما يختلف في الكسوف لأن الخسوف أمر عارض للقمر في ذاته بخلاف الكسوف فإنه أمر يعرض للشمس بالنسبة إلى الأبصاراه وفي الحاشية للإمام لا يختلف وجوداً وعدماً بحسب البقاع وإن اختلف قدراً بسبب وقوع كله أو بعضه في دائرة مخروط ظل الأرض.

عبارت اولی میں تضریح ہے کہ رُویت قمر باختلاف مساکن مختلف ہوتی ہے اور عبارت ثانیہ میں مصر ح ہے کہ جس وقت قمر اختلاف مساکن سے مختلف نہیں ہوتا اور تاریخ کا مدار رُویت پر ہے پس فرض کرنا چاہئے کہ ایک جگہ شام کیشنہ کورُ ویت ہوئی اور غر ہ دوشنہ کا ہوا اور دوسری جگہ شام دوشنہ کو ویت ہوئی اور غر ہو چکا تواگر چاندگر ہن شب دوشنہ کو ہوا تو لا محالہ وہ اسی وقت سب جگہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ بیشب غرہ دوشنہ والوں کے حساب سے پندر ہویں ہوگی اور غرہ سہ شنبہ والوں کے حساب سے پندر ہویں ہوگی اور غرہ سہ شنبہ والوں کے خیاب ہے کہ یہ شب موگی اور غرہ سہ شنبہ والوں کے خیاب کی تعین ہوگی اور غرہ سہ شنبہ والوں کے نزد یک چودھویں ہوگی ۔ پس ثابت ہوگیا کہ ہیئت کے قاعدہ سے بھی جوگی اور غرہ سہ شنبہ والوں کے نزد یک چودھویں ہوگی ۔ پس ثابت ہوگیا کہ ہیئت کے قاعدہ سے بھی کی دلیل نہیں ہوگئی ۔ پس شب کو ہونا ممکن ہے ۔ پس اس بناء پر خسوف کا واقع ہونا کسی تاریخ کی تعین کی دلیل نہیں ہوگئی ، پس خسوف کی بناء پر تو شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ؛ البتہ یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ جب رؤیت

دوسری جگہ معتبر نہ ہونا چاہئے سویہ مسئلہ خود مختلف فیہ ہے۔ بعض ائمہ مجہتدین نے ہر جگہ کی رُویت اُسی جگہ ہے۔ بعض ائمہ مجہتدین نے ہر جگہ کی رُویت اُسی جگہ کے لیے معتبر رکھی ہے جبیبا قیاس کامقتضی ہے؛ البتہ ہمارے امام ابوحنیفہ ؓ نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ سواعتبار کی نفی سے وقوع کا انکار لازم نہیں آتا، باقی یہ کیوں نہیں اعتبار کیا۔ سووہ ادلّہ شرعیہ سے شارع کی غرض یہی سمجھےوہ ادلّہ یہ ہیں۔

صوموا لرؤيته (۱) وأفطروا لرؤيته اورنحن امة امية لانكتب ولانحسب ونحوذلك. (۲)

سویدایک انتظامی امر ہے اس میں کسی حقیقت کا انکارنہیں کیا گیا۔اس کی الیبی مثال ہے کہ جیسے نصف النہار ہر جگہ کا مختلف ہے مگرانتظامی سہولت کے واسطے ہندوستان بھر کی ریلوے گھڑیوں کوایک خاص نصف النہار کے مطابق رکھ کر حساب وغیرہ میں اسی کا اعتبار ولحاظ کیا جاتا ہے۔واللّٰداعلم

۲۷رذی الحبر۳۳ هر (امداد، ۱۲۷رذی الحبر۳۳ هر

(۱) أخرج البخاري عن أبي هرير ق يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤية وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثين. (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال الخ، النسخة الهندية ١/٢٥٦، رقم: ١٨٧١، ف: ٩٠٩)

صحيح مسلم، كتاب الصوم، باب و حوب صوم رمضان لرؤية الهلال، النسخة الهندية ٣٤٧/١، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٠٨١-

(۲) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر. الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانكتب ولا نحسب، النسخة الهندية ٢٥٦/١، رقم: ١٨٧٥، ف: ١٩١٣)

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، النسخة الهندية ٣٤٧/١، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٠٨٠-

أبو داؤد شريف، كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، النسخة الهندية «١٧/١» دارالسلام رقم: ٢٣١٩ - شبيراجم قاسمي عفا الله عنه

# مختلف مقامات سے دوسرے مقام کی رؤیت کی خبر کی تحقیق

سوال (۹۱۰): قدیم ۱/۷۰ – بعالی خدمت جناب مولا نا حافظ محدا شرف علی صاحب ادام الله تعالی السلام علیکم ورحمة الله و برکاته به ۔ انجمن نے اس دفعہ بندوستان کے مشہور بلا دوا مصار میں جواس ملک کے ہرطرف واقع ہیں مثلاً کلکتہ ، مدراس ، بمبئی ، پینا ور ، بنگلور ، گوالیار ، دبلی ، میرٹھ ، سہارن پور ، ڈیرہ اساعیل خال ، سرینگر وغیرہ میں سرسٹھ (۱۷) خطوط اور تار برقیاں رُویت ہلال کے بارے میں روانہ کیس تاکہ سب جگہ درمضان سے غرہ ایک روز کا قرار پائے چنانچیاس کی تعمیل میں بموقع رُویت ہلال رمضان المبارک تیرہ جگہ درمضان سے غرہ ایک روز کا قرار پائے چنانچیاس کی تعمیل میں بموقع رُویت ہلال رمضان المبارک تیرہ (۱۳) تار برقیاں وسترہ (۱۷) خطوط در باب رُویت ہلال بروز جمعہ موصول ہوئے ۔ صرف کلکتہ و پینا ورمیل بسبب محیط آسان ہونے کے رُویت نہ ہوتکی ۔ تمام ہندوستان میں شنبہ کے غرہ کی تصدیق ہوگئی۔ اب دریافت طلب امر میہ ہے کہ اگر انجمن کی طرف سے ایبا انظام ہمیشہ کے لیے مقرد کر دیا جاوے تو یہ تچھ بہت بڑاا مرہ ہے یانہیں ۔ اورصرف استفتاء ذیل کے جواب پر موقوف ہے ۔ اس دفعہ حیدر آباد سندھ کے علاقہ مورد میں اتوار کو روز ہ ہوا۔ چنانچہ مقام نہ کور میں اطلاع دی گئی ہے کہ ایک روزہ کی قضاد بنی جا ہے اس لیے گئر ارش ہے کہ استفتاء ذیل کا جواب ۵۲ من مضمون بندا کے علیحہ ہوادے تا کہ بصورت جواز ہموتھ عیداس کی تعمیل ہوئے۔ پر مشتہ ہو بھی کرد میں مضمون بندا کے علیحہ ہوانہ بیانہ ہوئی کے بین ہو ہوں ہونے پر مشتہ ہو بھی کرد میں علی ضدمت میں مضمون بندا کے علیحہ ہوادے تا کہ بصورت جواز ہوں کے دور بی موسول ہونے پر مشتہ ہو بھی کرد میں علیک سکر ٹری انجمن فیما نے لا ہور۔

استفتاء کیه هے: مسلم ذیل یعنی بحالات ذیل جناب کے نزدیک شریعت غرائے محمدی علی صاحبها الصلوۃ والسلام مفتی بہ جواب کیا ہے۔ اگر ایسا انتظام کیا جاوے کہ رُویت ہلال کے لیے ہندوستان کے مختلف بڑے بڑے مقامات سے رُویت کی خبر بذریعہ تاربر قی منگوائی جاوے اور الیسی تاربر قیاں شرقی غربی ، شالی ، جنوبی ، امصار ہندوستان سے بتعداد دس ، پندرہ ، بیس حاصل کی جائیں اور ان کی کثرت اور تو اتر اور مختلف اور مقابل اطراف سے جن میں صد ہاکوس کا باہمی فاصلہ ہود و چار گھنٹے ایک جیسے کشر خبروں کا موصول ہوجانا معمولی دنیوی عقل کے مطابق شائبہ کذب کو قطعاً محوکر دیتا ہے۔ اور صدافت کاعلم عام عقل کے مطابق شائبہ کذب کو قطعاً محوکر دیتا ہے۔ اور صدافت کاعلم عام عقل کے مطابق تو ایسی تاربر قی کی خبروں پرغرہ قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟

و معادن بدیر و تون یہ بہر دوشق اگرمطلع صاف ہوتو نہ ہوتو اور بیا مربھی ملحوظ خاطر رہے کہ تاریں اُن لوگوں کی طرف پہونچیں

بہر دوں اسر س صاف ہوتو نہ ہوتو اور بیاسر ہی توطاعا سرر بھے کہاری ان تو تول کی سرف پہوپی گی جن کے ساتھ پہلے خط و کتابت کے ذریعہ سے بیہ بات قرار پاچکے گی کہ فلاں تاریخ فلاں وقت رُؤیت کی بابت خبر بھیجیں گے اور وہ ایسے مسلمان ہوں جو قابل وثو ق معتبر شاہد ہوں؟

البواب : اليى صورت ميں يہ خبر متواتر شرعاً بھى معتبر ہے (۱) خواہ مطلع صاف ہويانہ ہوليكن اگر دوسرى جگه يہ خبر بذريعة تاريا خط بھيجى جاوے جيسا خط مصحوب سے معلوم ہوتا ہے (\*) سووہاں چونكہ يہ خبر تواتر كے ذريعہ سے نہيں پہونچى اور جس طريق سے پہونچى ہے وہ شرعاً موجب اور ججة نہيں ہے اس ليے وہاں والوں كے تن ميں قابل عمل نہ ہوگى ۔ و هذا كله ظاهر .

#### مهارمضان المبارك ١٣٢٨ ه

(۱) أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة؛ لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لأن البلده لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا لأنها لا تفيد اليقين فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة إلا فهي مجرد أخبار، بخلاف الاستفاضة فإنها تفيد اليقين. (شامي، كتاب الصوم، مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩/٥، كراچي ٢/٠٩٥)

قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابناً أن الخبر إذا استفاض و تحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة (إلى قوله) ثم اعلم أن المرار بالاستفاضة تواتر الخبر من الوار دين من بلدة الثبوت إلى البلدة التي لم يثبت بها. (منحه الخالق على البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند على البحر الرائق، كوئته / ٢٧٠)

شبيراحمه قاسمى عفااللهءعنه

### جواب بالا کے ساتھ ذیل کے مضمون کا خطاکھا گیا تھا

کرم بندہ۔السلام علیم ۔ جواب مسکلہ تو لکھ چکا اب اپنی رائے بطور مشورہ کے عرض کرنا ہوں اس کے قبول وعدم قبول کواینے ارکان کے قبول پرر کھئے وہ رہ ہے کہ اول تو جب ثابت ہوا کہ پی خبر دوسری جگہ قابلِ عمل نہ ہوگی تو اس صورت میں اطلاع کرنا ہی بیکار ہے؛ لیکن اگر دوسر بے علماء کا فتو کی بھی اس کے قابلِ عمل ہونے پر ہوجاوے۔اورعلاءالجمن کے نز دیک وہ فتو کی راجح بھی ہوتب بھی بچند وجوہ بیا نتظام مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

. **اول**: بےضرورت انجمن پراتنے مصارف کا بارڈ النا۔اگریپرقم کسی مہم کام میں صَر ف کی جاوے توکیسی خوبی ہے۔

**دوم:** مجھ جیسے آ دمیوں کی نیت بھی اس انتظام میں خالص ہونا مشکل ہے شہرت ورفعت کا شائبہ ضرور ہوجا تاہے اور میں آپ کوئہیں کہتا۔

سوم: سب کاماننامشکل سواس صورت میں مسلمانوں میں بیحدا ختلاف اور تفریق واقع ہوگا۔ **چھارم:** المجمن میں جب بیرتم جاری ہوجاوے گی پھرآ ئندہ آنے والےار کان ممکن بلکہ غالب ہے کھتین وایصال خبر میں اتنی احتیاط نہ کریں اور بانی اُس کے اس وقت کے لوگ ہوں گے۔واللہ اعلم اس کو خاتمہ تحقیق نہ سمجھا جاوے ہمارےمولا نا غلام احمد صاحب اور دیگر علماء وارکان انجمن کے نز دیک جوامر طے ہوجاوے مبارک ہوگا۔خواہ اس کے موافق ہویا اُس کے خلاف۔

(امداد، ٤٢١، ١٥)

## دوسرے بلاد سے رؤیت کی خبر حاصل کرنے کوشش واجب نہیں

**سوال** ((۹۱۱): قدیم۲/۹۹- جسش<sub>ه</sub>رمین بوجه ابر وغباریامطلع صاف ہونے کی صورت میں ۲۹/شعبان یا رمضان کو چا ندنظر نه آیا ہو کیا وہ مکلّف ہیں یانہیں کہ کوشش کر کے دوسرے شہروں سےخبریں منگائی جاویں۔

**الجواب** : چونکہ کوئی حکم بلا دلیل ثابت نہیں ہوتا اوراس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ؛ لہذا یہ امروا جب نہیں۔(۱)

(تتمه ثالثه، ص 24)

## طريق موجب سے رؤيت ہلال کا اعتبار

سوال تتهه سوال بالا: اگرمکلّف ہیں تو وہ کون ساذر بعہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے خبر یں منگائی جاویں اور وہ قابل اعتبار ہوں اور جب معتبر ذریعہ سے خبر دوسرے شہروں سے آجاوے تو اس شہر کے قاضی یا مفتی کو اُس کا ماننا ضروری ہے یانہیں۔اگر قاضی نہ مانے اور مانے اور ممل نہ کرے تو گنہ گار ہوگا یانہیں؟

الجواب: اس كے مكلّف تو نہيں ليكن اگر دوسرى جگه سے خبر آجاو بے قواس كے معتبر ہونے كے ليے بيشرط ہے كہ وہ طريق موجب سے پہو نچے اور طريق موجب بيہ ہيں:

**ایک**: شهادت بالرؤیة -

دوسري : شهادت على الشهادت بالرؤية -

تيسريه: شهادت على حكم الحاكم .

(۱) أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في اخر الشهر، فسألني ابن عباسٌ ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاويةٌ فقال: لكن رأيناه ليلة الجمعة فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاويةٌ فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلثين يومًا أو نزاه فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. (سنن الترمذي، أبواب الصوم، باب ماجاء لكل أهل بلد رؤيتهم، النسخة الهندية الهندية ١٤٨١، دارالسلام رقم: ٢٩٣)

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم الخ النحسة الهندية ١ /٣٤٨، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٠٨٧ - شميرا حرقا عن عقاالله عنه

#### چوتھے: استفاضہ جو تکم حاکم کے تکم میں ہے۔

كذا في الدرالمختار قوله شهد وا أنه شهد إلى قوله مجتبى وغيره وفي رد المحتار من قوله لأنه حكاية إلى قوله بمجرد الشيوع(١) ج ٢ ، ص ٠ ٥ ١ وص ١٥١.

وكما في الدرالمختار: من قوله: فيلزم أهل المشرق الى قوله كما مر وفي رد المحتار: من قوله بطريق موجب الى قوله لأنه حكاية (٢) (ج٢، ص ١٥٥)

(۱) شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى أي جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ لأنه حكاية: نعم لواستفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب (الدر المختار) وفي الشامية : لأنه حكاية فإنهم لم يشهدوا برؤية ولا على شهادة غيرهم . قلت: وكذا لوشهدوا برؤية غيرهم وإن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه حكاية لفعل القاضي أيضًا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا. (إلى قوله) فإن التحقق لا يوجد بمجرد الشيوع. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب: لاعبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديو بند ٣٨٥٣ – ٥٩، كراچي ٢٩٠٧) تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين. (البحر الرائق،

كتاب الشهادت، باب الفصل الثاني رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند٧/٢، كوئته ٢٠٢/٧) وفي مجموع النوازل شاهدان شهدا عند قاضي مصر لم ير أهله الهلال على أن قاضي مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال وقضى به ووجد شرائط صحة الدعوى قضى بشهادتها. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصوم، الفصل الثاني رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٦/٣، رقم: ٤٥٨٤)

(٢) فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر (الدر المختار) كان يحتمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أويستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه لأنه حكاية. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، مكتبه زكريا ديو بند٣٦٤/٣، كراچي ٣٩٤/٢)

اور جب ان ذرائع سے خبر آوے گی اس پڑمل واجب اور خلاف کرنامعصیت ہے، اگر کسی کے اجتہاد میں وہ طریق موجب نہ ہوتو معذور ہے اور رمضان میں جس طرح رُؤیت پرایک کی شہادت معتبر ہے اسی طرح اس شہادت پر بھی ایک کی شہادت معتبر ہے۔

في الدر المختار: يقبل (أي في رمضان) شهادة واحد على الحر الخ ٢/٢ م ١.(١) اوراسي طرح جهال حاكم نه بوفطر مين عددتو ضروري ہے؛ ليكن لفظ شهادت ضروى نهيس ـ

كذا في الدرالمختار: أيضاً ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين مع العلة (٢) (ج ٢ ، ص ٢ ١٨)

→ موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الصيام، المطلب الثالث اختلاف المطالع، مكتبه أشرفية ديوبند٢/٢٥٠

حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال، قبيل باب في بيان ما يفسد الصوم، دارالكتاب ديوبند ص:٥٦٦ ـ

(1) الـدر الـمختار على رد المحتار، كتاب الصوم، قبيل مطلب: لا عبرة بقول المؤفتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٣/٣\_

البحر الرائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٦/٢، كوتته ٢٦٧/٢-

ويقبل خبره لو شهد على شهادة واحد مثله لأن العدد في الأصول ليس بشرط فكذا في الفروع. (مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال، دارالكتاب ديوبند ص:٣٥٣)

(٢) الدر المختار على رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٦/٢ كراچي ٣٨٦/٢

ولو كانوا في بلدة لا قاضى فيها و لاوالٍ فإن الناس يصومون بقول الثقة ويفطرون بإخبار عدلين للضرورة. (البحر الرائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٢)

وإذا رأي الهلال في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله، وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا بلا دعوى ولاحكم للضرورة. (مراقي الفلاح على حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال، دارالكتاب ديوبند ص: ٥٥٤) شيراحم قاسمي عفا الله عنه

### وفت افطار وحكم حيلولة جبل

سوال (۹۱۲): قدیم۲/۰۰۰ وقت نماز مغرب کا اورا فطار صوم کا بجر دغروب آفتاب کے موجا تا ہے یا کچھ دیر بعد، جب پہاڑ بفاصلہ چھسات کوس بجانب مغرب واقع ہواور آفتاب پہاڑ کے پیچھے ہوجا ویت نماز مغرب وافطار صوم ہوجا تا ہے یانہیں؟

المجواب: وقت افطار وصلوۃ مغرب کا بجر دغروب تمس کے ہوجا تا ہے کچھ دیر کی ضروت نہیں اگر چہ جانب مغرب پہاڑ واقع ہو کیونکہ غروب کے یہ معنی نہیں کہ دنیا میں کہیں آفتاب نظر نہ آئے، ایسا تو ممکن نہیں کہیں خروب ہوتا ہے کہیں طلوع؛ بلکہ غروب کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے افق سے غائب ہوجائے اور مشرق میں تاریکی نمودار ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص (\*) پہاڑ پر کھڑا آفتاب دیکھ رہا ہے اُس کو افطار حلال نہیں؛ کیونکہ اُس کے افق سے غائب نہیں ہوا۔

أوالمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث يظهر الظلمة في جهة الشرق قال عَلَيْكُ إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم أي إذا وجدت الظلمة حساً في جهة المشرق فقد ظهروقت الفطر شامى كلكتى ج٢، ص ٠٨.(١)

#### (\*) کینی الیم اونچی جگه کھڑا ہے کہ مقام اول کے افق سے اُس کا افق مغائر ہو گیا۔ ۱۲ امنہ

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٠/٣، كراچي ٣٧١/٢-

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هلهنا وأدبر النهار من هلهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم وأفطر أبوسعيد الخدريُّ حين غالب قرض الشمس، النسخة الهندية ١٩٦١، رقم: ١٩١٦، ف: ١٩٥٥)

قال الحافط في فتحه: قوله: إذا أقبل الليل من ههنا أي من جهة المشرق ..... والمراد به وجود الظلمة حسًا (إلى قوله) قوله: فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الفطر . (فتح الباري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، مكتبه أشرفية ديوبند ٤/٢٤، دارالريان للتراث القاهرة ٤/٣٦-٣٣٢)

## حكم صوم يوم عرفه لمحاج

سسوال (۹۱۳): قدیم۲/۰۰۱- صوم یوم عرفه واقفین عرفه کے واسطے جائز ہے یا نہ؟ حدیث سے تو ثابت ہے کہ عرفہ میں نجی آیستا نے افطار کیا۔

کما فی الترمذی أفطر النبی عَلَیْتِ بعرفة و أرسلت أم الفضل إلیه بلبن فشرب. (۱)

اسی طرح اکثر حدیث اس امر پر دلالت کرتی بین که واقفین عرفه کے لیے روزه رکھنا اچھانہیں،

"لیت قبوی به الرجل علی الدعاء" اور جوبعض اہل علم نے روزه کواُن کے واسطے جائز رکھا اس پر ہمارا
عمل ہے اس کی تحقیق تحریر کریں گے؟

البجوب: صوم يوم عرفه حاجی كے ليے اگرانديشفعف كاند ہوبلاكرا ہت مستحب ہے اگرانديشه ضعف كا ہوكروہ ہے۔

← هامش صحيح البخاري، كتاب الصوم باب متى يحل فطر الصائم، النسخة الهندية ٢٦٢/١ -

هو (الغروب) أول زمان بعد غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق، وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد دخل وقت الفطر، أو صار مفطرًا في الحكم لأن الليل ليس ظرفًا للصوم. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ص: ٦٣١)

من الفجر إلى الغروب أي زمان غيبوبة تمام حمرة الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرف وفي الحديث: إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم أي إذا وجد الظلمة حسًّا في جهته فقد دخل وقت الفطر أو صار مفطرًا حكمًا. (الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ١/١)

(١) أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عباس أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، النسخة الهندية ١٥٧/١، دار السلام رقم: ٧٥٠

في الدر المختار: في الصيام المستحبة وعرفة ولو لحاج لم يضعفه. اه قوله لم يضعفه صفة لحاج أي إن كان لا يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات محيط فلو اضعفه كره رد المحتار ٢/٠٣٨. (١) والله اعلم اقول وعليه يحمل إفطار رسول عَلَيْكُ وتحريضه عليه مطلقاً.

#### ۲۰رذى الحجروز جمعه ١٠٠٠ هـ (امداد، ١٨٢، ج١)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٦/٣، كراچى ٣٧٥/٢.

ويكره صوم يوم عرفة بعرفات وكذا صوم يوم التروية؛ لأنه يعجزه عن أداء افعال الحج وإلا فصومها مستحب. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، فصل ثاني نذر صوم يومى العيد، دار الكتب العلمية بيروت ٢/٤/١)

ومندوب وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويندب كونها البيض (إلى قوله) ويوم عرفة إلا للحاج، إن كان يضعفه وإلا كان مندوبًا في حقه أيضًا كذا في البدائع. (النهر الفائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند٢/٤-٥)

وأما صوم يوم عرفة ففي حق غير الحاج الحاج مستحب لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى صومه، ولأن له فضيلة على غيره من الأيام، وكذلك في حق الحاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف والدعاء لما فيه من الجمع بين القربتين، وإن كان يضعفه عن ذلك يكره؛ لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السنة ويستدرك عادة فأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة فكان إحرازها أولى!. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، صوم الوصال، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٨/٢)

البحر العميق، الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى مني، مطلب صوم يوم عرفة، المكتبه المكية٣/٥٣٢ ١

أما الأحاديث المشهورة الواردة في فضيلة صوم يوم عرفة فلا يكره إلا إذا كان بحال يصعفه على وجه يقعده عن أداء المناسك كما هو مامور بها فحينئذٍ ترك الصوم أولىٰ لما ذكرنا، وروي أن عائشة وابن الزبيرُ قالا: الصوم أفضل من الافطار، وفي قاضي خان: → مسهم معلم المعلم المع

## جہاں چیوماہ کی رات اور چیوماہ کا دن ہووہاں روز سے کا حکم

سوال (۹۱۴): قدیم ۱۸۰۴- باشندگان جزیرهٔ لاپ لینڈ کہ جہاں پر چوم ہینہ تک دن رہتا ہے اورعلیٰ ہذارات روزہ کس اعتبار سے رکھیں؟ اگریوں کہا جائے کہ گھڑی سے اعتبار رکھیں تواس میں بیشبہ ہوتا ہے کہ آنخصرت علی کے زمانۂ بابر کت میں گھڑی نہیں تھی آپ نے کیوں اس جزیرہ کی بابت تھم نہیں فرمایا نہ فقہ میں کہیں اس کا پیۃ چاتا ہے یا تمام دن کاروزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ بینوا تو جروا

**البجواب** : وہاں کوئی باشندہ ہی نہیں اور نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے اس لیے نہ سوال متوجہ ہے نہ جواب کی ضروت ۔ (۱)

### ۲۵ رشوال ۱۳۲۸ هه ( تتمهاولی ، ۱۳۳)

→ ولا بأس بصوم يوم عرفة كان في الحضر أو في السفر إذا كان يقوي عليه ويكره صوم عرفة بعرفات، وكذا صوم يوم التروية لأن يعجزه عن أداء افعال الحج، انتهى ففي تعليله لصوم يوم عرفة بعرفات بالعجز عن أداء افعال الحج دليل على أنه إن كان قادرًا عليه لا بأس به والله اعلم. (البحر العميق، الباب الحادي العشر في الخروج من مكتة إلى من ثم عرفة، مطلب: صوم يوم عرفة، المكتبه المكية ٢٥٣٣ ١٥)

(۱) حدیث د جال میں حضور صلی الله علیه وسلم اس مسکلہ کاحل پیش فرمایا ہے جہاں کا دن یارات چوہیں گھنٹہ سے زائد ہوجاتے ہوں وہاں نماز اور روزہ گھنٹوں کے حساب سے ہوگا کہ چوہیں گھنٹوں کو اوقات نماز کے لئے درمیانی درجہ کے دن ورات پر قیاس کر کے نماز اداکریں گے مثلاً نماز فجر اور ظہر کے درمیان سات آٹھ گھنٹے کا فاصلہ اور ظہر اور ظہر اور عصر کے درمیان تقریباً تین گھنٹے کا فاصلہ اور عصر اور مغرب کے درمیان دو گھنٹے کا فاصلہ اور مغرب وعشاء کے درمیان ڈیڑھ یونے دو گھنٹے کا فاصلہ کر کے نماز اداکریں گے۔ کمبی حدیث نثر یف مختصرا قتباس ملاحظ فرما ہے:

### نقاره افطار وسحور كأحكم

سوال (۹۱۵): قد یم ۱۰۱/ ۱۱ - اگررمضان المبارک میں سحری وافطار کے اوقات صحیحہ بتا نے کے لئے جامع مسجد میں نقارہ کا انتظام کیا جاوے اور اس کے ذریعہ سے تمام مسلمانوں کو اطلاع دی جاوے اور ان کوصحے وقت بتلا کر غلطی سے بچایا جاوے تو آیا ایسا کرنا عندالشرع جائز ہے یا نہیں بعض لوگ ناقوس وغیرہ اور ہندوؤں کی عبادات کے مشابہ ہونے اور رسول الله علی الله الله علی اور عہد صحابہ میں ثابت نہ ہونے سے نامشروع اور قبیج سمجھتے ہیں۔ جواب مع دلیل ارشاد ہواور الیمی تقریر فرمائی جاوے کہ سارے شبہات براً سے مند فع ہوجاویں گو ہر مسئلہ کی دلیل درکار نہیں ہوتی گرصور سے بندا میں دلیل کی حاجت بوجہ شبہات ندکورہ بیدا ہوگئی ہے۔ فقط

البواب: طبل تحور کوفقہاء نے جائز لکھا ہے(۱) اورا فطار اور سحور کی مصلحت متشابہ ہے اس کے لئے بھی کچھ حرج نہیں مگر فرش مسجد سے علیحدہ ہو(۲)۔ اور ناقوس وغیرہ سے اُس کواس لئے مشابہت نہیں کہ وہ لوگ اس طریق اعلان کی خصوصیت کوعبادت بھی سیجھتے ہیں اور یہاں کوئی ایسانہیں سمجھتا۔

(1) وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة (إلى قوله) أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لا يقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٥٠٥، كراچي ٢/٥٠٥)

(٢) قال القرطبي: وتصان المساجد أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتغال لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دعا إلى الجمل الأحمر. لاوجدت إنما بنيت المساجد لمما بنيت له (إلى قوله) وهذا يدل على أن الأصل إلا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي سوة النور الآية:٣٦، دار الكتب العلمية بيروت ٢ / ١٧٨/١)

السادس: أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالىٰ. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥٣، جديد ٥/٣٧٢)

اور خیر القرون میں اس کی نظیر دف نکاح ہے کہ اُس سے بھی مقصود اعلان ہے ایک طاعت کی تحقیق (۱) کا اوراس ہے بھی مقصوداعلان ہے ایک طاعت کے وقت کے تحقیق کا؛ بلکہ عندالتا مل وَف اپنی غرض میں اس قدر محتاج الینہیں جس قدرعوام کے اعتبار سے بیا پی غرض میں محتاج الیہ ہے۔ كيم رمضان بسيراه (تتمهاولي ، ١٢٧)

سوال (۹۱۲): قدیم ۲/- سحری کے وقت روزہ داروں کی اطلاع اور نیندسے بیداری کے لئے نقارہ پیٹنایا ڈھول کوٹنا، گھنٹہ بجانایا تو پسرکرنا، یا گولہ چھوڑ ناجائز ہے یانہ؟ بعض کہتے ہیں کہ آنخضرت علیکیہ کے زمانہ میں اذان کہا کرتے تھاب بھی اذان کہنا تو جائز بلکہ سنت ہےاوراس کے خلاف بدعت ہے اس میں کیا شخفیق ہے؟ بینوتو جروا

الجواب : فقهاء کے کلام سے اجازت معلوم ہوتی ہے بشرط عدم الظریب (۲)،اوراذان موجب التباس ہے؛ لہٰذا اُمت نے ترک کر دیا اور حضور قائلیہ نے رفع تکبیس کا انتظام فرما دیا تھا۔حضور قالیہ کے نائب لین خلیفه کواب بھی اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ جو کچھ کرے گا انتظام سے کرے گا دوسر لوگ ایسے انتظام پر قادر نہیں ؛اس لئے ہر مخص کواس کی اجازت نہیں۔

۱۹۱رشعبان ۱۹۳۹ه(تتمه خامسه، ۱۹۳۰)

(١) وعن الحسن لابأس بالدف في العرس ليشتهر وفي السراجية هذا إذا لم يكن له جلا جل ولم يضرب على هيئة التطرب. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مکتبه زکریا دیو بند ۹/۵۰۵، کراچي ۳۵۰/۳۵)

سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات، دارالكتب العلمية بيروت٤ /٢٢٢ ـ

(٢) وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة. وعن الحسن لابأس بالدف في العرس ليشتهر. وفي السراجية: هذا إذا لم يكن له جلا جل ولم يضرب على هيئة التطرب. أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لا يقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل. (شامي، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا ديوبند ۹/٥،٥، کراچي ۶/،٥٣) ٢

### متعددروزوں کے لئے متعدد نیت کرنا

سطوال (۱۰۲/۲۰۱۰) قدیم ۱۰۲/۲۰۱۰ کفارہ کے روز وں میں ہرروزہ کی نیت الگ الگ کرے یا صرف ایک بار کی نیت ساٹھ روز وں کو کافی ہے؟

**الجواب**: ہرروز جدانیت ضروری ہے کہ فلاں روزہ کا کفارہ(۱)۔

تاریخ بالا (تتمه ثانیه ص۳۶)

→ سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات، دارالكتب العلمية بيروت٢٢٢٤.

(۱) الأفضل أن ينوي مقارنا للصبح كما في التحفة: وأفاد لزوم تجددها لكل يوم، وإذا بلا خلاف في جميع الصيامات سوى رمضان عند زفر. (الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٣٤٣/١)

ذهب الجمهور إلى تجديد النية في كل يوم من رمضان من الليل أو قبل الزوال – على الخلاف السابق – (إلى قوله) وكذلك في كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/٢٨)

تعدد النية بتعدد الأيام هذا شرط عند الجمهور وليس بشرط عند المالكية: فيشترط عند المالكية: فيشترط عند الجمهور النية لكل يوم من رمضان على حدة ..... وقال المالكية: تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله فيجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة وكذلك في صيام متتابع مثل كفارة رمضان وكفارة قتل أو ظهار. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصيام، المبحث الرابع شروط الصوم، الهدئ انثرنيشنل ديوبند ٢/٩٤٥)

وإن كان صوم دينًا وهو صوم القضاء والكفارات والنذور المطلقة لا يجوز الابتعيين النية. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، كيفية النية، مكتبه زكريا ديو بند ٢٢٨/٢) شيراحم قاسى عفاالله عنه

## جس نے خو درمضان دیکھے کرروز ہ رکھااس کی شہادت قاضی نے ہیں مانی

## اس کے روز ہتوڑنے پر قضاء کا حکم

سطوال (۹۱۸): قدیم۱۰۲/۲۴ - ایک شخص نے رمضان کا جاند دیکھا، مگر قاضی نے نہ مانااس شخص نے روز ہ رکھ کرتوڑ ڈالا۔اس پر کفارہ لازم ہے یانہیں؟

#### الجواب: صرف قضاء ہے۔

في الدر المختار: رأى مكلف هلال رمضان أو الفطر ورد قوله بدليل شرعى صام فإن أفطر قضى فقط فيهما آه. (١)

۱۲۸ر جبالمرجب استاه (تمة ثانيص:۵۲)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٤/٣ كراچي ٣٨٤/٢

ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام فإن أفطر قضى فقط. (كنز الدقائق مع النهر الفائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢)

ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٢٥١/١ ٣٥٢-٣٥٢ ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته؛ لأنه متعبد بما في علمه فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة. (الحوهرة النيرة، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ٢/٥١)

رجل رأى هلال رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم، وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٩٨/١، حديد ٢٦٠/١)

شبيراحمه قاسمى عفااللهءغنه

## حكم ابركه برمطلع بودنه برباقي آسان

سسوال (۹۱۹): قدیم۲/۲۰۱- چاندرات کے روز چاند کی جگه ملکے ملکے ابر کے ٹکڑے ہوں اور باقی تمام آسان صاف ہوتو رویت میں ابر کا حکم ہوگا یاغیر ابر کا؟

الجواب:ابركاد(۱)

۲رشعبان اسساره (تتمه ثانیه ص ۲۰)

مقدارجمٌ غفير

سوال (۹۲۰): قدیم۱۰۳/۲ - جَمِّ غفیری تعداد تخییناً کس قدرہے؟

(١) وإذا كان بالسماء علة تمنع الرؤية قبل الحاكم وكذا أهل بلدة لا حاكم فيها في هلال رمضان خبر عدل أو مستور في الأصح لا فاسق خلافا للطحاوي. (الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ١/٣٤٨)

وقبل بعلة مانعة من الرؤية كغيم ودخان خبر عدل فإنه رأى الهلال (إلى قوله) قيد بالعدل؛ لأن الفاسق لا يقبل وظاهر الرواية في المستور عدم قبوله وروي الحسن القبول وبه أخذ الحلواني وصححه البزاري. (النهر الفائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢)

وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه كضباب وندي قبل القاضي بمجلسه خبر واحد عدل (وقوله) أو خبر مستور هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل في الصحيح. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال وفي وصوم، دارالكتاب ديوبند ص:٢٥٢)

وقبل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء؛ لأنه خبر لا شهادة للصوم مع علة كغيم وغبار خبر عدل أو مستور على ما صححه البزاري على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقًا. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم عرفة، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٥٣، كراچي ٣٨٥/٢) شبيراحم قاسمى عفا الله عنه

البواب : ہرجگہ آبادی کی کمی بیشی پراس کی مقدار بھی متفاوت ہے۔ حاصل مشترک ہیہ ہے کہ دل گواہی دے کہاتئے آدمی غلط نہ کہتے ہوں گے۔ (۱)

۲ رشعبان ۱۳۳۱ه( تتمه ثانیه، ۱۲)

### ايضاً

سوال (۹۲۱): قدیم۱۰۲/۲۰۱ - بحالت صاف ہونے مطلع کے ابر وغبار سے ہلال عیداور رمضان کے لئے قاضی کو قبول شہادت کے لئے کس قدر نصاب کی ضرورت ہے۔ اور کتب فقہ میں جوجم غفیر کھا ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس میں علماء کے کیا کیا قول ہیں؟ اور مفتی بقول کیا ہے؟

**الجواب**:اقوال مخلفہ سے حدیث سی کے بیہے۔

يقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد على المذهب كذا في الدر المختار . ٢٨/٢ . (٢) (تتمة ثالثة، ١٨٥٠)

(١) جمع عظيم غير مقدر في ظاهر الرواية يقع العلم بخبرهم، ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب والمراد من العلم هنا ما يوجب العمل وهو غالب الظن لا العلم بمعنى اليقين. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ١/٩٤٣)

شامي، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد، مكتبه زكريا ديو بند ٣٥٦/٣، كراچي ٣٨٨/٢-

والصحيح من هذا كله أنه مفوض إلى رأي الإمام إن وقع في قبله صحة ما شهدوا به. (شامي، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد، مكتبه زكريا ديوبند٣٠٣٥٥ كراچي ٣٨٨/٢)

النهر الفائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم و مالا يفسده، مكتبه زكريا ديو بند ١٤/٢. النهر الفائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم و مالا يفسده، مكتبه زكريا ديو بند ١٤/٢. الحجم الغفير الذين لا يجوز تواطؤهم على الكذب عادة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤/١)

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد،
 مكتبه زكريا ديو بند٣/٣٥، كراچي ٣٨٨/٢ →

## حكم صيام ايام بيض در ماه ذي الحجبر

سوال (۹۲۲): قدیم ۱۰۲/۲۰۱۰ کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ ایک شخص ایام بیض کے روز سے ۱۱-۱۲/۲۰۱۱ تاریخ میں رکھتا ہے۔ مگر اب بقر عید کی ۱۲ ارتا کے چونکہ روز ہجرام ہے؛ لہذا ۱۲ ا-۱۵-۱۲ ارتاریخ میں رکھے یا کیا کر ہے۔ مگر اس میں ایام بیض کا شار ۱۳ ا-۱۵ فوت ہوتا ہے؟

الجواب: اس ماہ میں ایام بیض کے روز نے نہیں ہو سکتے ۔ بطور بدل کے خواہ ۱۲ کور کھ لے یا بعد میں رکھ لے سب برابر ہیں۔ (۱)

### ۲رذی الحجاس اه( تتمه ثانیه ص۹۸)

→ جمع عظيم أي كثير من بقاع مختلفة يقع العلم أي غالب الظن لا اليقين؛ لأن التفرد في هذه الحالة ظاهر في الغلط وليس المراد تفرد الواحد بل من يقع العلم بخبرهم من بين أصنافهم من الخلائق ولا تقدير في هذا الجمع العظيم في ظاهر الرواية بل الأصح أنه مفوض إلى رأي القاضي إن وقع في قبله صحة ما شهدوا به. (النهر الفائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤/٢)

جمع عظيم غير مقدر في ظاهر الرواية يقع العلم بخبرهم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب، والمراد من العلم هنا ما يوجب العمل وهو غالب الظن لا العلم بمعنى اليقين (إلى قوله) عن محمد أنه قال يفوض مقدار القلة والكثرة إلى رأي الإمام وهو الصحيح كما في التجنيس؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن وكان الحكم فيه رأي الإمام. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ١/٩٤٣)

(۱) ایام بیض ہر مہینے کی ۱۳–۱۴–۱۵ رتاریخیں ہیں؛ کیکن ذی الحجبہ ۱۳ رتئ ایام تشریق میں شامل ہے؛ اس لئے ذی الحجہ کے مہینے میں ۱۳ رتاریخ کوروزہ رکھنا جائز نہیں، اگرایام بیض میں روزہ رکھتا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں ۱۳ رکو چھوڑ کرر کھے اور اس کی جگہ پر ۱۷ رکور کھ لیا جائے جیسا کہ حضرت ؓ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بعض شوافع سے اس کی صراحت موجود ہے۔

ذهب الجمهور منهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب كونها الأيام البيض. وفي الثالث عشر والرابع عشر والخامش عشر من كل شهر عربي سميت بذلك لتكامل ←

### يوم الشك ميں روز ه كاحكم اور نبيت كانز در

الجواب: عوام کو یوم الشک میں روزہ نہ رکھنا جا ہے ۔اور سوال میں جود وطرح کی نیت کہ سی ہے ۔ یہ مکروہ ہے لیکن اگر اس یوم کا رمضان ہونا ثابت ہو گیا تو دونوں صورتوں میں رمضان ہی کا روزہ ہوگا قضاء کی ضرورت نہیں۔

في الدر المختار: يصومه الخواص ويفطر غيرهم (إلى قوله) ويصير صائما مع الكراهة لوردد في وصفها بأن نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب اخر وكذا يكره لو قال انا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل للتردد بين مكروهين أو مكروه وغير مكروه فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما أي الواجب والنفل آه. (1)

سررمضان ٢٣٢ هـ (تتمه ثانيه ص ١٥٨)

→ ضوء الهلال وشدة البياض فيها لـما روي أبوذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أباذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة و خمس عشرة، قال الشافعية: والأحوط صوم الشاني عشر معها أيضًا للخروج من خلاف من قال: أنه أولى الثلاثة، ويستثني ثالث عشر ذي الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام التشريق، فيبدل بالسادس عشر منه كما قال القليوبي. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٥/٢٩ - ٩٤)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٢/٣ - ٣٥٠، كراچي ٣٨٢/٢ تا ٣٨٤-

ولا يصام يوم الشك وإلا تطوعًا وهو أحب إن وافق صومًا يعتاده وإلا فيصوم الخواص→

## تحقيق حديث من صام يوم الشك

سوال (۹۲۳): قدیم ۱۰۳/۲ مدیث من صام الیوم الذي یشک فیه فقد عصی أبا القاسم عَلَیْ فیه فقد عصی أبا القاسم عَلَیْ فی البخاری تعلیقا (۱) ووصله الخمسة (۲) وصححه (۳) ابن خزیمة و ابن حبان كذا في بلوغ المرام و المصفی شرح المؤطاء كوصاحب در مخار كم بی الااصل له مگر چونكه مقابل تشخیح نقاد محدیثن قول فقهاء كرام قابل اعتا ذبیس بوتا، كونكه تقید حدیث برایک کاحق نبیس بوتا له می قول محدیث بی معتبر بوتا ہے ، لكل فن رجال مقوله شهور ہے ؛ لهذا آپ كی تحقیق میں كیا ہے ؟

→ ويفطر غيرهم بعد نصف النهار وكره صومه عن رمضان أو عن واجب اخر وكذا إن نوى إن كان رمضان فعنه وإلا فعن نفل أو عن واجب اخر وصح في الكل عن رمضان إن ثبت وإلا فمانوى إن جزم ونفل إن ردد. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٢٤٦/١٣٤)

وعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعًا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة بالإفطار (إلى قوله) وإن ردد في وصفها فله صورتان: أحدهما ما إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غد منه وإلا فعن واجب اخر فهو مكروه لتردده بين مكروهين فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه وإلا كان تطوعًا (وقوله) والثانية: إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فهو مكروه لنية الفرض من وجه فإن ظهر أنه منه أجزأه وإلا فتطوع. (البحر الرائق، كتاب الصوم، مكبة زكريا ديوبن ٢٦٥/٤٦٤) كوئته ٢٦٥/٢)

(١) وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، النسخة الهندية ١/٥٥٦)

(۲) وقد وصله أبوداؤد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه. (فتح الباري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال، مكتبه أشرفية ديوبند٤ / ١٥١، مكتبه دار الريان للتراث٤ / ٤٤١)

(٣) صحيح ابن خزيمة، كتاب الصوم، باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه، المكتب

الإسلامي ٢/٣/٢، رقم: ١٩١٤-

**السجسواب**: في ردائحتا ر:على قول الدرالمختار: فلا أصل له مانصه \_ كذا قال الزيلعي ,ثم قال: ويروي موقو فا على عمار بن ياسر وهو في مثله كالمرفوع ـ اه قلت : وينبغي حمل في الأصلية على الرفع كماحمل بعضهم قول النووي في حديث صلوة النھار عجماءأنه لا أصل له على أن المراد لا أصل لرفعه و إلا فقد وردموقو فاعلى مجاهد وأي عبيده وكذاهذا اورده البخاري معلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام \_الخ قال في الفتح: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وصححه الترمذي عن صلة بن زفر \_(١) الخ \_ج:٢،٩٥٨ مصربيـ ( تتمه ثانيه، ٩٠١٥)

سوال (۹۲۵): قدیم۱۰۴/۲ در مختار کی ایک عبارت کتاب الصوم بابت روزه یوم الشک کے لكھتاہوںاس كامطلب سمجھ ميں نہيں آتا۔

والتنفل فيه أحب أي أفضل اتفاقا إن وافق صوماً يعتاده وإلا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتي نفياً لتهمة النهي. (٢)

آخر کی عبارت زیرسطر سے معلوم ہوتا ہے کہ خواص جن کو کیفیت نیت یوم الشک معلوم ہوان کو یوم الشك كاروزه ركهنا جائز بحالا نكه حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أويومين. (٣) عام ب خواص کہاں ہے مشتنیٰ ہوئے ، پھر جب خواص کور کھنے کی اجازت ہے تو عوام کس طرح بجییں گے، قواعد فقہیہ پرنظر کرتے ہوئے عوام کی اہتلاء کے خوف سے خواص کو بچنا چاہئے؟

(١) شامي، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند ٣٤٨/٣، کراچی۲/۲۔

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند٣٤٧/٣٠-٨٤٨، كراچي ٣٨١/٣-٣٨٢-

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم والايومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه. (صحيح مسلم، كتاب الصيام، النسخة الهندية، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ٣٤٨/١، بيت الأفكار الدولية، باب لاتقدموا رمضان بصوم يوم رقم:١٠٨٢) الجواب:عن أبي هريرة عن النبي عُلَيْكُ قال لا يتقد من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك. رواه البخاري. (١)

اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہوگیا کہ بعض عوارض کے سبب بعض افراد تقدم کے مشتنیٰ ہیں۔ پس اگر کسی دوسری دلیل سے دوسرے بعض افراد مشتیٰ ہوں تو حدیث لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین کے معارض نہیں۔اور صوم یوم الشک کے باب میں دوسری دلیل موجود ہے اور وہ دلیل ان حضرات کاعمل ہے۔ عليٌّ ، عا نَشهٌ ، عمروًّا بن عمرٌ ، انس بن ما لكُّ ، اسمأ بنت ابي بكرٌّ ، ابو بكرٌّ ، معاويةٌ ، عمر و بن العاصُّ - بياصحاب بين جن کاعمل مالا یدرک بالقیاس میں مرفوع حکمی ہے۔اور مایدرک بالقیاس میں دلیل ہے حدیث مرفوع کے مؤل ہونے کی۔اوران تابعین سے بھی پیمل منقول ہے۔مجاہد، طاؤس،سالم بن عبدالله،میمون بن مہران، مطرب بن الشخير ، بكر بن عبدالله المزني ، ابوعثان نهدى \_ بيسب نام نيل الاوطار ، ج: ۴، ص: ۷۷(۲) ميں شار کئے ہیں۔ پس حدیث لا تقدموا غیرصوم یوم الشک ۔ غیرصوم یوم معتاد برمحمول ہوگی۔

یہ تو اہل علم سے منقول ہےاوراحقر عرض کرتا ہے کہا گرغور کیا جائے تو حدیث لا تقدموا الخ کوصوم یوم الشک سے پچھلق ہی نہیں کیونکہ معنی حدیث کے بیہ ہیں کہ رمضان سے پہلے روز ہمت رکھو۔تو ظاہر ہے کہ وہ غیررمضان کا روز ہ ہوگا اور یوم الشک پرغیررمضان ہونے ہی کاحکم نہیں کر سکتے۔ جوشخص اُس کا روز ہ رکھتا ہےوہ بحثیت یوم رمضان ہونے کے رکھتا ہے نہ کہ غیررمضان کا تعظیم واستقبال رمضان کے لئے اوراحتیاط امور دیانات میں خودمنصوص ومطلوب شرعی ہے۔ جب تک کہ کوئی مفسدہ لازم نہ آ وے اورخواص میں بیہ مفسدہ محتمل نہیں اورعوام میں محتمل ہے؛ لہذا قواعد شرعیہ نے دونوں میں فرق فر مادیا۔ رہایہ کہاس فعل خواص ہے عوام کوا بتلاء ہوگا سویہاس وقت محتمل ہے کہ عوام کواس کی اطلاع ہوسو وہ خواص اس کی اطلاع کیوں کریں؛ بلکہ پوچھنے پر بھی ٹال سکتے ہیں یاا نکارکر سکتے ہیںاوراییا جحو د مذموم نہیں۔

۲۹ رشعبان کے ۳۳ اھ (حوادث خامسہ ، ص ۲۸)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، النسخة الهندية ٢٥٦/١ رقم:١٨٧٦ ف:١٩١٤

<sup>(</sup>٢) وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه، منهم على وعائشة وعمرو ابن عمر، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وأبوهريرة، ومعاوية، وعمر بن العاص وغيرهم، ←

# قضاءروزه میں سال اور یوم کی تعیین کی نیت کا حکم

سوال (۹۲۲):قد يم ۱۰۵/۲۰ علالت كى وجه سے چندسال كروز يمير فضاء مو كئ تھے،جن کی مع چندنفل روز وں اورسحر میں تاخیر ہوجانے کی وجہ سے جوقضاء ہوئے ان کی کل مجموعی تعداد ۲۳ ہوگئ تھی۔اُن میں سے ٣٣روزے كئ مرتبه میں میں نے ادا كئے مكرنيت كرنے میں اس كا خيال بھى ذہن میں نہیں پیدا ہوا کہ فلاں سال کے روزہ کی نبیت کرتا ہوں۔اور دوحیار مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ خفیف ارادہ رات ہی ہے روز ہر کھنے کا کیا گیا مگر مستقل نیت قبل زوال آ فتاب صبح کو کی گئی۔

بہتتی زیور (۱) میں مسکلہ بیالکھاہے کہ قضاء کے روزہ کی نیت رات ہی سے کرنا ضروری ہے اور دوسرے سال کا خیال بھی ضروری ہے کہ فلا ں سال کے روزہ کی قضاء رکھتا ہوں۔ میں نے سال کا خیال تبھی نہیں کیا اور دو چار بارسیجے تعدادیا دنہیں ہے،متقل نیت صبح کوقبل زوال آفتاب کی۔اب عرض یہ ہے کہ یہ ۳۲ روزے جومیں نے رکھے وہ درست ہوئے یانہیں۔ یا اُن کا اعادہ پھرسے کیا جاوے۔

البواب : جوروزے دن کونیت کر کے رکھے گئے وہ تو قضاء میں شازنہیں ہوں گے۔قضاء رمضان میں شب سے نیت شرط ہے۔ (۲) باقی بیعیین کہ فلاں سال کاروز ہ رکھتا ہوں سواس میں دوقول ہیں۔ بہتتی زیور میں احتیاط کا قول لےلیا ہے۔ باقی ضرورت میں دوسر بےقول پر بھی کرنے کی گنجائش ہے۔

→ وجماعة من التابعين منهم مجاهد طاؤس وسالم بن عبد الله وميمون بن مهران ومطرف بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني وأبو عثمان النهدي. (نيل الأوطار، كتاب الصيام، باب ماجاء في يوم الغيم والشك، دار الحديث القاهرة ٧/٤٥، بيت الأفكار الدولية ص:٧٩٧-٧٩٨، تحت رقم رقم الحديث:٥٦٣٥)

(۱) بہتتی زیور، قضاروز ہے کابیان، باب چہارم، کتب خانداختری تیسرا حصی<sup>ص: ۷</sup>۔

(٢) الضرب الثاني ما ثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان وصوم الكفارة فلا يجوز إلا بنية من الليل. (هداية، كتاب الصوم، مكتبه أشرفية ديوبند ٢١٣/١)

والقضاء والنذر المطلق والكفارات لا تصح إلا بنية معينة من الليل. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دار الكتب العلمية بيروت ١ /٣٤٥ -٣٤٦) ←

في الدر المختار: ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ولو عن رمضانين كقضاء الصلوة صح أيضاً (إلى قوله) وهو المعتمد كذا في التبيين. قال في رد المحتار: قد علمت أن الثاني مصحح وإن كان الأحوط التعيين. ط، ج: ۵، ص: ۱۹ ا ک. (۱) اس لئا يسفرض قضاء روز حجن ميں تعيين نہيں كى گئي صحح سمجھ۔

٣٨روسي الاول ٣٣٣ هـ (تتمه ثالثه ، ١٦)

#### اذان س کرنز ک سحری کا حکم

سوال (۹۲۷): قدیم ۱۰۵/۲۰- ایک شخص بیدار موکراس خیال سے که ابھی رات باقی ہے سحری کھانے لگا کہ دفعتاً اذان کی آواز کان میں آئی۔اُس نے اذان سنتے ہی فوراً لقمہ منہ سے نکال کر کھینک دیااور کئی کرڈالی اورغروب آفتاب تک روزہ پورا کیا تو کیا ..... بیروزہ اس کا صحیح ہوگیا اور قضاء کی ضرور ہے نہیں؟

→ وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها ليتأدى به ويسقط عن المكلف فهو قضاء رمضان. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تبييت النية، دار الكتاب ديوبند ص:٥٤٥)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى ، مكتبه زكريا ديوبند ١٠-١٥٥-٤٥٧-

والدر المختار مع حاشية الطحطاوي، كتاب الخنثي، مسائل شتى كوئته ٤ /٣٥٣ - ٣٥٤ الذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد ينبغي أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاء من هذا الرمضان، وإن لم يعين الأول يجوز وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين هو المختار ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه وتقسيمه، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٩٦/١، حديد ١٩٥١)

وإذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد ينوي أول يوم وجب عليه وإن لم ينو جاز، وإن كانا من رمضانين ينوي قضاء رمضان الأول، فإن لم ينو ذلك اختلف المشايخ فيه والصحيح والأجزاء. (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٢/٥٨، كوئته ٢٧٧/٢) شبيراحمرقا مى عفاالله عنه

www.besturdubooks.net

٨ررمضان المبارك ٣٣٣إه( تتمة ثالثة، ص ٢٠٠)

## ايك فردكي شهادت بررمضان شروع توتيس روزه جإندنظرنه آياتو كياحكم؟

سوال (۹۲۸): قد یم ۱۸۲۲ - ایک شهر میں ۲۹/شعبان کو بوجه ابر وغبار چاند دکھائی نہیں دیا۔
کسی دوسر ہے شہر کی شہادت قابلِ اعتبار گزری کہ ۲۹/تاریخ کو شعبان کا چاند فلاں مقام پر میں نے دیکھا ہے
جس کو قاضی نے مان لیا اوراس شہادت کے اعتبار سے رمضان المبارک کل تیس تاریخ کو مطلع صاف
ہونے کی صورت میں بھی چاند نظر نہیں آیا توالی صورت میں جب کہ اس شہر کی رُویت کے حساب سے ۲۹ ہے
اوراس شہادت کے حساب سے ۳۰ تاریخ ہوتی ہے ایس کیا کرنا چا ہے اوراگروہ گواہ خاص اسی شہر میں ۲۹/شعبان کو چاند دیکھنا بیان کریں اور فوراً حاضر نہ ہوں تو ایسی صورت میں کچھفر تی ہوجاوے گایا نہیں ؟

(۱) أو تسحر أو أفطريظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلا والحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب ..... قضى في الصور كلها فقط. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، قبيل مطلب في حواز الافطار بالتحري، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٠/٣٠-٢٨١ كراچي ٢/٥٠٤-٤٠٦)

تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب قضاه ولا كفارة عليه؛ لأنه ما تعمد الإفطار. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه وتقسيمه، مكتبه زكريا ديوبند١٩٤/١، جديد ٢٥٦/١)

ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين ان الفجر قد طلع وأن الشمس لم تغرب قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. (الحوهرة النيرة، كتاب الصوم، قبيل باب الاعتكاف، دار الكتاب ديوبند ١٧٤/١) شبيراحمدقا مىعفا الله عنه

الجواب: في الدر المختار ولو صاموا بقول عدل حيث يجوز وغم هلال الفطر الخ وفي رد المحتار عن المعراج عن المجتبى إن حل الفطر هنا (أي فيما إذا غم هلال الفطر) محل وفاق وإنما الخلاف فيما إذا لم يغم ولم يرالهلال فعندهما لا يحل الفطر وعند محمد يحل كما قاله شمس الأئمة الحلواني وحرره الشر نبلالي في الإمداد قال في غاية البيان وجه قول محمد وهو الأصح أن الفطر ما ثبت بقول الواحد ابتداء بل بناء وتبعا فكم من شئى يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً الخ ، ج : ٢ ، ص ١٥١.(١)

اس سے معلوم ہوا کہ بیصورت مختلف فیہ ہے۔ مگر علا مہ شامی کا رجحان امام محکر ؒ کے قول کی تھیجے وتر جیج کی طرف ہے کہ باوجود مطلع صاف ہونے کے بھی عید کرلیں گے۔لیکن جہاں تشویشِ عوام کا اندیشہ ہو سیخین کے قول پرفتو کی دینا مناسب ہے۔ بلکہاس گواہ کو تنبیہ بھی کرنا جا ہے۔

في رد المحتار: قال في الدرر: ويعزر ذلك الشاهد أي لظهور كذبه.ص: ۱۵۱). (۲)

اور جو گواہ خودشہر میں موجود تھا اور اس وقت حاضر نہ ہوا اور ایک مہینہ کے بعد آ کربیان کرے تواس کا اعتبار نہ کیا جاوے؛ کیونکہ اس نے ترک واجب کیا اس لئے عادل نہر ہا۔اوراییا شخص مقبول الشها دة نهيس ريا\_

في الدرالمختار وهل له أي للفاسق أن يشهد إلىٰ قوله و يجب على الجارية المخدرة أن تخرج. ج: ٢،ص: ٣٥ ١ - ١٣٢ . (٣)

البنة اگروه اس توقف كاكوئي عذر جوشرعاً مسموع هوبيان كريتو مقبول هوگا۔

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، قبيل مطلب في رؤية الهلال نهارًا، مكتبه زكريا ديوبند٣٦٠/٣، كراچي٣٩١/٢-٣٩\_

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الصوم، قبيل مطلب في رؤية الهلال نهارًا، مكتبه زكرياديو بند ٣٦٠/٣،

<sup>(</sup> $^{m}$ ) الـدر الـمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، قبيل مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٢٥٣-٣٥٣، كراچي ٣٨٥/٢-٣٨٦-

كما في رد المحتار صفحه مذكور وقول الشارح وهل له يفيد عدم الوجوب بناء على عدم علمه باعتقاد القاضى (1) الخ. وفي رد المحتار وعليه تفرع ما لو شهدوا في الحر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم إن كانوا في المصر ردّت لتركهم الحسبة وإن جاؤا من خارج قبلت من الفتح ملخصاً. ج: 7 ، 0 : 170 )

## رمضان وعيد كى رؤيت كى شهادت ميں عدالت كى شرط

سوال (۹۲۹): قدیم ۲/ ۱۰۰۰ بلال عیدور مضان کی شہادت کے لئے شاہدوں میں عدل کی ضرورت ہے یانہیں اور عدل کی کیا تعریف ہے؟ یعنی رویت بلال کے بارہ میں فاسق فاجریا مستور الحال کی شہادت معتر ہے یانہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: للصوم مع علة كغيم وغبار خبر عدل أو مستور على ما صححه البزازى على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقاً إلى قوله وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة الخ. وفي رد المحتار العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروة والشرط أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروة ج: ٢، ص : ٢٥ ما . (٣)

اور پیشر طخبر واحد میں ہے اور جمع عظیم مفید تواتر میں پیشر طنہیں۔ (تتمہ ثالثہ ،ص:۸۲)

(1) شامي، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، قبيل مطلب: لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديو بند ٣٨٥/٣، كراچي ٣٨٥/٢-

(٢) شامي، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، قبيل مطلب: لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديو بند٣/٣٥٠ كراچي ٣٨٥/٢-

(٣) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، قبيل مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٣٥٣–٣٥٣، كراچي٣٨٥/٢–٣٨٦ـ و وإذا كان بالسماء علة تمنع الرؤية قبل الحاكم وكذا أهل بلدة لا حاكم فيها ←

# اختلاف مطالع كاعتباراورجديث ابن عباس كامطلب

سوال (۹۳۰): قدیم ۱۰۵/ ۱۰۰۰ رُویتِ ہلال کے بارے میں کس قدر دور دراز کی خبرایک شہر سے دوسر ہے شہر میں مانی جاسکتی ہے اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے یا نہیں؟ اور مذہب حنفیہ میں اس کی بابت مفتیٰ بہتول کیا ہے؟

الجواب: في الدر المختار: واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى. بحر عن الخلاصة فيلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رُؤية أولئك بطريق موجب إلى قوله قال الكمال الأخذ بظاهر الرواية أحوط، ج: ٢، ص ١٥٣، ٥٥١. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ فقتٰ بہتول یہی ہے کہا ختلا ف مطالع معتبر نہیں۔

۲۵ ررمضان ۱۳۳۳ه ه (تتمه ثالثه ، ۵۲ )

→ في هـ لال رمضان خبر عدل أو مستور في الأصح لا فاسق خلافًا للطحاوي (إلى قوله) وقبل في هلال الفطر وذي الحجة وبقية الأشهر التسعة شهادة حرين أو حر و حرتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة. وفي مجمع الأنهر: العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروة وأدناها ترك الكبائر والإصرار على الصغائر. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دار الكتب العلمية بيروت ١ / ٣٤٨ - ٣٤٩)

وقبل بعلة خبر عدل ولوقنا أو أنثى لرمضان وحرين وحرتين للفطر (كنز) وفي البحر: حقيقة العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروة والشرط أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة (إلى قوله) وأما مستور الحال وهو المستور كما علمت أما مع تبين الفسق فلا تأمل به عندنا (إلى قوله) وأما هلال الفطر ..... فيشترط فيه ما يشترط في سائر حقوقهم (العباد) من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة. (البحر الرائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٦٥)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، مكتبه

زكريا ديوبند ٣٦٣/٣ – ٣٦٤، كراچي ٣٩٣/٢ ٣٩ – ٣٩٤ –

سوال (۹۳۱): قدیم۲/۷-۱- کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلمیں که مدرسه اشر فیدراندریکا ا بیک طالب علم رُویت ہلال کی گواہی دور کی قبل عیدائضجیٰ کے نامنظور رکھتا ہےاورموا فق ذہن اپنے کے اُس پر دلیل عبارت شامی کی جو کہ ذیل میں کھی گئی ہے پیش کرتا ہے توبیہ موافق شرع شریف کے ہے یانہیں؟

يفهم من كلامهم في كتاب الحج إن اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شيء لوظهر أنه رؤى في بلدة أخرى قبلهم بيوم وهل يقال كذالك في حق الأضحية لغير الحاج لم أراه والظاهر نعم. اه مختصراً. (١)

← ولا عبرة باختلاف المطالع فإذا رأه أهل بلد ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يـصـومـوا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب. وقيل: يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلاف المطلع وهو الأشبه كذا في التبين: والأول ظاهر الرواية وهو الأحوط، كذا في فتح القدير: وظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الخلاصة. (البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم، مكتبه زكريا ديوبند٢ / ٢ ٧١، كوئته ٢ / ٠ ٢٧)

ولاعبرة باختلاف المطالع (كنز) وفي النهر: فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الخلاصة. وقيل: يعتبر فلا يلزمهم قال الشارح: وهو الأشبه؛ لكن قال في الفتح: الأخذ بظاهر الرواية أحوط وعلى الأول فإنما يلزمهم إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب. (النهر الفائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ١٤/٢)

وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب (إلى قوله) ثم إنما يلزم متأخري الرؤية إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب ..... والأخذ بظاهر الرواية أحوط. (فتح القدير كتاب الصوم، فصل في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٨/٣-٩١٩)

(١) شامي، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٤/٣، کراچي۲/۳۹۳-۶۹۳ البجواب: قیاس تومقتضی ہے اس کو کہ اختلاف مطالع معتبر ہومگر حنفیہ نے بنابر قول علیہ السلام لانكتب ولانحسب الحديث. (١) اسكااعتبار بين كيا كه فالى حرج ورعايت قواعد بيئت سے نه تهالپس مقتضيٰ حديث مسطور كابيه ہے كه اختلاف مطالع مطلقاً معتبر نه ہو۔ نةبل وقوع عبادت نه بعد وقوع عبادت ، بلکہ ہرمقام کی رُؤیت ہرمقام کے لئے کافی ہوجائے۔ چنانچیقبل وقوع تو کہیں بھی اعتبار نہیں کیا گیا۔ ہاں بعض مواقع میں جیسے بعض بعض صَور حج میں اس کا اعتبار کرنا بظاہر مفہوم ہوتا ہے مگر رائے ناقص مين وه اعتبارا ختلاف مطالع كانهين الاطلاق الحديث بلكممل اس حديث يرب الصوم يوم تصومون والفطريوم تفطرون والأضحى يوم تضحون الحديث (٢) أو كما قال چنانچه صاحب بداید نے مسلم حج میں اس کودلیل گھرایا حیث قال و فی الأمر بالإعادة حرج (۳)اورعلامه شامی رحمهاللّٰد نے ہر چند که بناءعدم قبول شہادت کےاعتبارا ختلا ف مطالع پرتھبرائی ہے مگر اس کوئسی نے صراحتہ ُنقل نہیں فرمایا بلکہ یقہم من کلامہم کہا جس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کے کلام سے بیاعتبار متخرج ہوتا ہے تواصل حنفیہ کے نز دیک کل جگہوں میں عدم اعتبارا ختلا ف مطالع تھہرا'' کے ما ھو ظاھر من اطلاقاتهم" اوراسنباط علامه شامی کا مسّله اضحیه میں اسی بناء پرہے کہ انھوں نے عدم قبول شہادت کو بعض مسائل حج میں مبنی براعتبارا ختلاف مطالع تھہرایا؛ حالائکہ عندالتامل بیامرغیر سجے ہے۔ بلکہ بناءاس عدم قبول کی وہی حرج ہے پس جب بناء ہی سیجے نہیں تو مبنی کیونگر سیجے ہوسکتا ہے۔خصوصاً جب کہ کتب مذہب کےخلاف ہو۔ پس صورت مسئولہ میں ردشہادت سیجے نہیں ۔ واللّٰداعلم ۔

٢ رربيج الثاني بروز پنجشنبه ١٠٠٠ إه( امداد، ص: ١٨١، ح: ١)

(۱) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أمة أمية لا نكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعًا وعشرين ومرة ثلاثين. (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول البني صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، النسخة الهندية /٢٥٦، رقم: ١٨٧٥، ف: ١٩١٣)

(۲) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في نفسه، أبواب الصوم، باب ما جاء أن الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم تضحون. (النسخة الهندية ٢/٠٥١، دار السلام رقم: ٢٩٧) هـ داية، كتاب الحج، باب الهدى، مسائل منثورة، مكتبه أشرفية ديوبند ٢/٣٠٣-

شبيراحمه فاسمى عفاالله عنه

سوال (۹۳۲): قدیم ۱۰۸/۲۸ کیا حدیث ابن عباس (۱) سے جوتر مذی و بخاری میں مروی ہے فقہاء نے صرف اختلاف مطالع استنباط کیا ہے؟

حدیث مذکور میں آنخضرت علیہ کے الفاظ منقول نہیں۔ صرف ابن عباسؓ نے کریبؓ کی شہادت کو جوشام سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے قبول نہیں کیا ، کیا استدلال کیا جاسکتا ہے کہ بوجہ اختلاف مطالع یا تنها شهادت کی وجہ سے قبول نہیں کیا جن فقہاء نے اختلاف مطالع کومعتبر نہ سمجھا (جبیبا کہ درمختار (۲) وفتویٰ عالمگیری (۳) میں تحریر ہے) اُنھوں نے اس حدیث پڑمل کس وجہ سے نہیں کیا؟ اس حدیث پر بصراحت روشنی ڈالئے۔

**البيواب**: قاتلين باعتباراختلاف المطالع نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور حدیث اس کو محتمل ضرور ہے۔لیکن نافین اعتبار اختلاف المطالع اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں جوامام نووی نے اس حدیث کے ذیل میں بعض شافعیہ سے قل کیا ہے۔

(١) عن كريب أن أمر الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستحل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال. فقال: متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته فقلت: نعم! وراه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلثين أو نراه فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه. فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم، النسخة الهندية ١٨/١، بيت الأفكار الدولية١٠٨٧) سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ماجاء لكل أهل بلد رؤيتهم، النسخة الهندية ١٤٨/١، دار السلام رقم:٦٩٣ـ

(٢) اختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٦١- ٣٦٤، كراچي ٣٩٣/٢)

(m) ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وعليه فتوى الفقهيه أبي الليث. (هندية، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، مكتبه زكريا قديم ١٩٨/١، حديد ٢٦١/١) وقال بعض أصحابنا: تعم الروية في موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بغبر كريب؛ لأنه شهادة فلا تثبت بواحد. (١) اورحدیثاس کو بھی محتمل ہے۔

فإذا جاء الإحتمال بطل الاستدلال اس طرح هكذا أمرنا رسول الله عَلَيْكُ مين دونون احمال ہیں،اس حالت میں نووی کا اس کے بعد کہنا لکن ظاہر حدیث النج خصم پر ججت نہیں ہوسکتا۔ ۱۲۷زی الحبین العربین ا

#### دوربین، دریا، آئنہ وغیرہ کے ذریعہ رؤیت ہلال

**سوال** (۹۳۳)(۲): قدیم۲/۹۰۱ شخصه در دوربین ماه ملال عیدالفطرامسال بتاریخ بست

ونهم ديده است آيااي رويتِ ملال صحيح باشديانه؟

**الجواب**: (۳) دوربین مخص آله تحدید بصرست ورُویت بیصر واقع ست پس حکمش مثل عینک باشد وبرین دیدن رُویت که مدار جواب احکام ست صادق ست، پس لامحاله صحیح ومعتبر ومناط احکام باشد (۴)

(١) حاشية النووي على صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان ان لكل بلد رؤيتهم، النسخة الهندية ١/٨٤٣\_

(٢) سوال كاترجمه: السال الي شخص في ٢٩ رتاريخ كودور بين كي ذريع عيد الفطر كاچند ديکھاہے،تو کيابيرؤيت معتبر ہوگي يانہيں؟

(٣) جواب كا ترجمه: دوربين ك ذريع من أكول روشي مين اضافه موتا باورد كينا آكويى ك ذریعہ ہوتا ہے؛ لہٰذااس کا عکم چشمہ کے مانند ہوگا اوراس پر رؤیت جس پراحکام کے جواب کا مدار ہے، صاق آتی ہے۔لہذا تقینی طور پریدرؤیت صحیح ،معتراوراحکام کی بنیاد ہوگی ، تاہم اگر دلائل فن سے بیامر ثابت ہوجائے کہاس دور بین کی خاصیت میہ ہے کہ چاندافق کے نیچے ہونے کے باوجوداس (دوربین) کے ذریعہ نظر آجا تا ہے حتی کہ سورج افق میں طلوع نہ ہونے کے باوجوداس میں نظرآ جا تا ہے،تو ایسی صورت میں دوربین کے ذریعہ رؤیت معتبر اور کیجے نہ ہوگی (لیکن ایبا ہے نہیں ؛اس لئے دور بین سے جاند دیکھنا چشمہ کے ذریعہ جاند کھنے کے مانند ہے ) (۴) حضرت والاتھانویؓ نے دور بین اورخور دبین سے جاند دیکھنے کوعینک اور چشمہ لگا کر دیکھنے کی طرح

قرار دیا ہے؛ لہٰذا دور بین اورخور دبین سے جاند کیھنے کی صورت میں رؤیت معتبر ہوجائے گی۔ ←

البية اگر بدلائل فن اين امر به ثبوت پيوند د كه خاصيت آن دور بين چنين ست كه ملال باو جود تحتِ افق بودن بواسطهُ آن بنظرمی آید حتی که شمس هم با وجود عدم طلوع از افق دران طالع فی نماید آرے صحیح ومعتبر نباشد۔ ٩١رذى قعده ٣٣٣ هه (تتمه ثالثه، ص: ١٦٠)

سوال (۹۳۴):قديم ۱۰۹/۲- ذيل كسوالات مين اپني تحقيق ازروئ كتب حديث وفقه تحريفر ما كرممنوع فرماديں۔

← اس کے برخلا ف حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے جواہرالفقہ جدید ۳۵۲؍۲۵۲ میں دوربین اورخور دبین کے ذریعہ سے دیکھے ہوئے چاند کوغیر معتبر قرار دیا ہے اور مولا نامفتی محمد تقی عثانی نے اسی کو درس تر مذی ۲ر۲۰ ۵رمیں نقل فر مایا ہے اور حضرت مولا نامفتی پوسف لدھیا ٹی نے آپ کے مسائل اوران کاحل جدید ۴ /۵۲۲ میں سخت الفاظ میں غیرمعتبر ہونے کوفل فر مایا ہے۔

پھراس کے برخلاف مولا نامفتی خالد سیف الله رحمانی نے جدید فقہی مسائل ۲۴/۲۴ میں مولا نامفتی محرسلمان صاحب منصور پوری نے کتا ب المسائل۲ ۱۲۴۷ رمیں اور راقم الحروف نے انوار رحمت ص: ۵۲۷ ر اور فتاوی قاسمیہ ۱۱ رسم ارالعلوم جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک کے افتاء بورڈ نے فتاوی حقانیہ ۲۲۲/میں حضرت حکیم الامت نھانو کُ کے فتو ی کے موافق دور بین اورخورد بین سے رؤیت کومعترتسلیم فر مایا ہے؛ اس لئے کہ دوربین اورخور دبین سے عدم وجو د کووجو دمیں نہیں لا پاجاتا؛ بلکہ جو چیزا پنی جگہ موجو د ہوتی ہے ،اس کو دور والا عینک کی طرح صاف دکھائی دیتا ہے اس سے آ گے مزید کچھنہیں، جن حضرات نے عدم اعتبار کی بات کہی ہے ان کے اعتبار سے ان لوگوں کی رؤیت بھی معتبر نہ ہوگی جو عینک اور چشمہ سے دیکھتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہان کی رؤیت سے غلبہ طن ہوجا تا ہے اور وہ شرعًا معتبر ہے۔

ولوكانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين مع العلة للضرورة (إلى قوله) وقبل بلاعلة جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير .....وهي الإمام أنه يكتفي بشاهدين واختاره في البحر. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب لاعبرة ، مكتبه زكريا ديو بند ٣٥٤/٣ تا ٢٥٦، كراچي ٣٨٦/٢ تا ٣٨٨) شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

(۱) ۲۹ رتار یخ کو دوسر ہے تخص کمزور بینائی والے سفر میں جارہے تھے جنگل میں مغرب کے وقت چشمه یاخورد بین سے اُن دونوں نے عیدالفطر کا جا ندد کھے لیالیکن بلامدد چشمہ یاخورد بین کے نہیں دیکھے سکتے ہیں۔اورسوائے اُن دونوں کےاورلوگوں نے چا نزہیں دیکھاایسے حال میں وہ دونوں دوسرے روز روزہ ر کھیں گے یاعیدالفطر کی نمازیڑ ہیں گےاور جن لوگوں نے نہیں دیکھاان کے لئے کیا حکم ہے؟

(۲) دو شخص دریا میں جارہے ہیں۔۲۹ ررمضان کو یا نی میں دونوں کو جاند کاعکس صاف نظر آیا۔کیکن آسان پر دیکھنے سے جا ندنہیں معلوم ہوا۔خواہ نظر کی کمزوری سےخواہ اور کسی وجہ سے اوران دوشخصوں کے سوا اورکوئی چا ندد کھنا بیان نہیں کرتا ہےا یسے وقت میں اُن کے لئے اور دوسروں کے لئے کیا تھم ہے۔ (۳) دو خض کسی جگہ پر ہیں۔۲۹ ررمضان المبارک کوآئینہ کے اندر دونوں کو چاند صاف معلوم ہوا

کیکن آسان پر دونوں نہیں دیکھ سکے ایسی حالت میں وہ کیا کریں گے؟

**الجواب**: (۱) دوربین یا خور دبین سے دیکھنے کا کوئی جدا تھم نہیں بلاآلہ دیکھنے کے جواحکام ہیں وہی اس کے بھی ہیں پس اگرافق پر ابروغبار ہے تب تو ان کی رویت بشرط عدم مانع اوروں کے لئے کافی ہے سب عمل کریں۔اوراگرابروغیرہ نہیں ہےتواوروں کوبھی عمل جائز نہیں اورخودان کوبھی عمل جائز نہیں بلکہ روزہ رکھیں۔(۱) (۲) دریا کوبھی مثل چشمہ وغیرہ کے رویت کا ایک آلہ کہا جاوے گا اوراس کا حکم بھی مثل جواب سوال نمبر:ارکے ہوگا۔

(۳) اس کوبھی مثل دریا کے ایک آلهٔ رویت کہیں گے اوراس میں بھی وہی تفصیل ہوگی جونمبر: ار میں مٰدکور ہوئی۔

۸ارر بیج الاول ۱۳۳۳ هر تتمه رابعه م ۲۲:

(١) وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ أشهد وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد (إلى قوله) ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة، وأفطروا بإخبار عدلين (إلى قوله) وقبل بلا علة جمع عظيم يقع العلم (الدر) وفي الشامية: قوله نصاب الشهادة أي على الأموال، وهو رجلان أو رجل وامرأتان. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديو بند ٣٥٣/٣ ٢٥، كراچي ٣٨٦/٢ ٣٨٠) وشرط لهلال الفطر أي لثبوته وثبوت غيره من الأهلة إذا كان بالسماء علة لفظ -

## رؤیت ہلال کے فیصلہ پرایک شخص کی شہادت کا حکم

سوال (۹۳۵): قدیم ۱۰/۱۱- کسی مقام کے قاضی کے تکم کی تصدیق کے دوسرے مقام پرصرف ایک آدمی کی شہادت کی شرط ہوگی یا ہور کی اور عدالت کی شرط ہوگی یا نہیں؟ مثلاً زید نے روئیت شوال کی با قاعدہ شہادت کی کر جواس وقت اللہ آباد ہی میں مقیم تھا شہر کا نبور میں جا کراس بات کی خبر دی کہ فلاں شہر میں زید نے با قاعدہ شہادت کیکرا فطار کا حکم دیا ہے۔ ابتم لوگ بھی افطار کر لوتوالی صورت میں اگر چہ یہ مسلّم ہے کہ قاضی کا حکم جمت شرع ہے دوسر سے شہر کے لئے بھی مگرا ثبات حکم پر۔

→ الشهادة الحاصلة من حرين مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف أو حر وحرتين لكن بلا اشتراط تقدم دعوى على الشهادة كعتق الأمة، وطلاق الزوجة، وإذا رأي الهلال في الرستاق، وليس هناك وال ولاقاض، فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله: وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال، وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا بلا دعوى ولاحكم للضرورة وإذا لم يكن بالسماء علة فلابد للثبوت من شهادة جمع عظيمة لرمضان والفطر وغيرهما. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال، دار الكتاب ديوبند ص: ٢٥٤)

وإذا كان بالسماء علة تمنع الرؤية قبل الحاكم، وكذا أهل بلدة لا حاكم فيها ..... في هلال الفطر وذي الحجة وبقية الأشهر التسعة شهادة حرين أو حر وحرتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد؛ لكن لا يشترط الدعوى، وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في الكل من جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهو غلبة الرأي بخبرهم. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ١/٩٤٣)

على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٩٣) رأي مكلف هلال رمضان أو الفطر ورد قوله بدليل شرعي صام مطلقًا وجوبًا. (الدر المختار) وفي الشامية: وشمل ما لوكان الرائي إما ما فلا يأمر الناس بالصوم، ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو كما في الإمداد و أفاد الخير الرملي أنه لوكانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٠، كراچي ٣٨٤/٣) شبيراحم قاتى عفا الله عنه

سودریافت طلب میامرہے کہ صرف بکر کی شہادت زیدے حکم کے اثبات کے لئے کا نپوروالوں کے لئے کافی ہوگی یانہیں؟ یا ایک اور شہادت کی ضرورت ہوگی اور زید اگر خود کا نپور میں جا کر اپنی با قاعدہ شہادت لینے کی خبر کرے تو کا نپور والوں کوافطار کرنا درست ہوگا یانہیں؟ اور جنھوں نے صرف بکر کی شهادت برکا نپور میں افطار کرلیاان کا کیا حکم ہوگا؟

**الجواب** : في الدرالمختار: في أحكام هلال رمضان وتقبل شهادة واحد على اخر كعبد وانثى ولوعلى متلهما الخ\_وفي رد المحتار: بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام، حيث لاتقبل مالم يشهد على شهادة كل رجل رجلان أورجل وامرأتان \_ وفي الدرالمختار: أحكام ملال الفطر وشرط للفطر مع العلمة والعدالة نصاب الشهادة ولفظ أشهد وعدم الحد في لقذ ف تتعلق نفع العبد؛لكن لا تشتر ط الدعوى ( إلى قوله ) ولوكا نواببلد ة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة ،وأ فطروابا خبارعد لين مع العلة للضر ورة ـ (١)

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ بحر کی شہادت ہلال رمضان میں معتبر ہوجاوے گی۔

لأن الشهادة على القضاء كالشهادة على الشهادة لكونهما موجبين اوراكلطرت زيد كا قول بهى معتر موكا ـ ' لأنه شهادة على الشهادة "اور ملال فطرمين عدد بهي شرط بي كالاصل \_

وإن سقط لفظ الشهادة في سائر الأحكام أي في غير أحكام هلال رمضان.

اور پیجھی ان روایات سے ثابت ہوا کہ عدالت ہرحال میں شرط ہے۔

كارشوال سيسياه (تتمه ثالثه ص:٩٢)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٣٥٥-٤٥٥، كراچي ٣٨٦/٢

ويقبل خبره لو شهد على شهادة واحد مثله لأن العدد في الأصول ليس بشرط، فكذا في الفروع (مراقي الفلاح) وفي حاشية الطحطاوي: بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان أو رجل وامرأتان. وقوله على مثله بـل ولو على غير مماثله كحر وعبد وذكر وانثىٰ، وفي مراقي الفلاح: وشرط لهلال الفطر أي لثبوته و ثبوت غيره من الأهلة إذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة الحاصلة من حرين ← سوال (۹۳۲): قدیم ۱۱۱/۲ یہاں میرے پڑوی نائب تحصیلدار بھکم گور نمنٹ بھرہ بغداد
کو گئے تھے۔ اب وہ رخصت کیکر ۲۰/جون کو بغداد سے دجلہ میں کشتی پرسوار ہوکر چلے تو رمضان المبارک کا
چاند بدھ کے روزیعنی پنجشنبہ کی شب میں انہوں نے اور سب ہمراہیوں نے دیکھا، اور جمعرات کوروزہ
رکھا تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اُن کا چاند دیکھنا یہاں والوں کے لئے مانا جاوے گایا نہیں؟ رہایہا مرکہ
ان کی شہادت بھی شرعاً معتبر ہے یا نہیں؟ اس سے بحث نہیں دیگر کوئی خبر جناب کے یہاں بھی ایسی
موصول ہوئی ہے جو قابل اعتبار ہواور اس پڑمل کیا جاوے اس سے مطلع فرمایا جاوے؟

→ مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف أو حروحرتين لكن بلا اشتراط تقدم دعوى على الشهادة كعتق الأمة وطلاق الزوجة، وإذا رأي الهلال في الرستاق، وليس هناك وال ولاقاض، فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله، وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال، وبالسماء علة لابأس بأن يفطر وا بلا دعوى ولا حكم للضرورة. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال، دارالكتاب ديوبند ص: ٣٥٦ – ٢٥٤)

أما هلال الفطر فلأنه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط في سائر حقوقهم من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه إن أمكن ذلك وإلا فقد تقدم أنهم لو كانوا في بلدة لاقاضٍ فيها ولا والٍ فإن الناس يصومون بقول الثقة ويفطرون بإخبار عدلين للضرورة. (إلى قوله) أنه يقبل في هلال رمضان شهادة واحد عدل على شهادة واحد عدل بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة رجل واحد رجلان أورجل وامرأتان. (البحرالرائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٢٤)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

الجواب : ایک خبریها بھی بجنور سے آئی ہے بابوم دان علی صاحب کھتے ہیں کہ بدھ کے روز یہاں بھی جا ندنہیں دیکھا گیا مگر جعرات کے روز ہی و جہاں آباد سے رُوئیت ہلال کے گواہ معتبر آگئے اور ہم نے روزہ رکھ لیا۔ انتہیں ۔ بیدو خبریں ہیں: قاعدہ کلیہ اس باب میں بیہ ہے کہ الیی خبر کے معتبر ہونے کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ طریق موجب سے بہو نچے اور طریق موجب بیہ ہیں:

(۱) شہادت بالرؤیت، (۲) شہادت علی الشہادت بالرؤیت، (۳) شہادت علی تھم الحاکم، (۳) ستفاضہ جو تھم حاکم کے تھم میں ہے اور مجرد دکایت معتبر نہیں ہے۔ (زوال السنه، ج:۱،ص:۱۵) (۱)

(۱) شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي القاضي به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى أي جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به، لا لوشهدوا برؤية غيرهم؛ لأنه حكاية، نعم لواستفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من الممذهب (الدرالمختار) وفي الشامية: لأنه حكاية فإنهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم. قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان؛ لأنه حكاية لفعل القاضي أيضًا وليس بحجة، بخلاف قضاء ه الخ. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب: لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٥/٣ – ٣٥، كراچي ٢/٠٣)

وفي مجموع النوازل: شاهدان شهدا عند قاضي مصر لم ير أهله الهلال على ان قاضي مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال، وقضى به ووجد شرائط صحة الدعوى قضى بشهادتهما. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصوم، الفصل الثاني في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٦/٣، رقم:٤٥٨٤)

البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٧٠، كوئته٢/٢٠-

فيـلـزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر (الدر المختار) وفي الشامية: قوله: (بطريق موجب) كأن يتحمل اثنان الشهادة ←

اسی طرح خبر واحد کے معتبر ہونے کے لئے علت لینی ابر وغیرہ شرط ہے۔اسی طرح رائی کا ثقہ ہونا شرط ہے۔ کذافی کتب الفقہ ۔(۱)

یس د جله کی خبر میں آسان پرعلّت ہونا ثابت نہیں، اورشہادت دینے والے ایک صاحب ہیں اوراوروں کے دیکھنے کی روایت محض حکایت ہے جومعتر نہیں، اوراگریے صاحب ثقة نہیں ہیں تو قبولِ ہدایت سے ایک دوسرا امر بھی مانع ہے اور جہاں آباد کی خبر ہم لوگوں تک طریق موجب سے نہیں پہو کچی؛ لہذا دونوں خبریں ججت نہیں ہیں۔ (اشرف علی )

// رمضان المبارك هسساه (تتمه خامه م mm)

← أويشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر، بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه لأنه حكاية. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٤/٣، كراچي ٣٩٤/٢)

موسوعة الفقهية الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الصيام، المطلب الثاني، احتلاف المطالع، مكتبه أشرفية ديوبند ٢/٤٣٥-

حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل فيما يثبت به الهلال، دارالكتاب ديوبند ص:٥٣٠٦

(١) وإذا كان بالسماء علة تمنع الرؤية قبل الحاكم وكذا أهل بلدة لا حاكم فيها في هلال رمضان خبر عدل أو مستور في الأصح لا فاسق. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ١ /٣٤٨)

للصوم مع علة كغيم وغبار خبر عدل أو مستور على ماصححه البزازي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقًا. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، مکتبه زکریا دیو بند۳/۲ ه، کراچي ۲/۵۸۲)

فإن كان بالسماء علة أي غبار أو سحاب قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال الخ. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ص:١٦٥)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

#### صوم وافطار کے متعلق اہل ہیئت کا قول معتبر ہیں

سے ال (ع۳۲): قدیم ۱۱۲/۲۴ - علیائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کیا تحریفر ماتے ہیں کہ اخبار ہمدم ککھنؤ مورخہ ارجولائی <u>کا 19ء</u> میں ایک مضمون چھپا ہے جولفظ بلفظ درج ذیل کیا جاتا ہے۔ اس پرشرعاً عمل درآ مد کرنے کے لئے کیا حکم ہے؟ اوراس پرعمل درآ مد کرنا جاہئے یانہیں؟اوران امور کا ماننا درست ہے یا ہیں؟

#### اوقات صوم وصلوة

(۱) ملاحظہ ہوروز نامہ ہمدم مور خہ ۲۱ رجون <u>حاقاء</u> (جس میں ایک مضمون اوقات کے متعلق تھا جس سے مسکلہ مذاسے کوئی خاص تعلق نہیں)

(٢) مسلمان الرعلم بيئت سيكتين تو أن كومعلوم موكه "الشهس و القمر بحسبان" كى كس قدر

تصدیق ہوتی ہے۔ملاحظہ ہوقر آن مجید نمبر۵۵،سور ہ رحمٰن،آیۃ:۵۔ (m)افلاک ارضی وقمر بیضاوی شکل کے ہیں؛ لہذا حساب واقعی طلوع اورغروب شمس بحساب مخروطی

کرنالازم ہوتا ہے۔اشکال مدوراور بیضاوی میں فرق ہوتا ہے۔ ہند میں معیار وقت بلحاظ تمس وسطی ہوتا ہے لهذا جب واقعى طلوع اورغروب كاوفت كسى جكه كا نكالنا موتو جوفرق شمس وسطى اورشمس واقعى ميس موأس كو دفع کرنالازم ہوتا ہے۔اسی سبب سے بعض روز دوایک دقیقہ کی کمی یازیا دتی بغیرتسلسل کے ہوتی ہے۔

(۴) کیل ونہار ہمیشہ ۲۲ گھنٹے کے ہیں کبھی طلوع اورغروب میں کمی اورزیادتی ہوئی تو بھی ۲۲ گھنٹے میں فرق نہیں ہوسکتا۔

(۵) پنجشنبه ۵رجولا ئی <u>۱۹۱۶ ب</u>کو۹ ء ۸ د قیقه ۳ گھنٹه یرقبل ظهرخسوف یعنی حیا ندگر ہن تھا۔اس وقت عمرقمر کی چود ہروز سےزا کر تھی اوراس روز پندرہ رمضان ۱۳۳۰ ھیں کچھ شبہیں ہوسکتا ہے۔

(۲) غرّ ہ رمضان المبارک میں بوجہ عدم رُؤیت کے فرضیت نہیں ہوسکتی تھی کیکن ہلال اور بدر کے مشاہدہ سے کوئی شبہ ہیں رہتا ہے کہ جمعہ ۲۰ رجولائی <u>۱۹۱۶ء کو ۳۰ ررمضان المبارک ہےاوراس روزا گرمطلع</u> صاف نہ ہوتو رؤیت کی حاجت نہیں ہے۔ بلحاظ علم ہیئت اور مشاہدہ شنبہ۲۱رجولائی <u>۱۹۱</u>۶ کوغرہُ شوال هسراه میالازم ہے اور اس روز صوم بلاشبر ترام ہے۔ دوسر فی نظی نظراس سے شریعت میں اُن کا بالکل اعتبار نہیں کیا گیا عدیث "نحن امة امیة لانکتب ولا نحسب الشهر هکذا و هکذا" (۱) اس کی صریح نفی کررہی ہے۔ یعنی ان کے اعتبار کی قطع نظر وقوع سے اور یہ ہرقانون کو اختیار ہے کہ باوجود کسی امر کے واقع ہونے کے اس پراپنے احکام کومٹنی نہ کرے جیسے عدالت کے متعلق قانون ہے کہ جا کم اپنے عینی علم پر بدون ضابطہ کی شہادت کے ممل نہیں کرسکتا (۲) جیسے عدالت کے متعلق قانون ہے کہ حاکم اپنے عینی علم پر بدون ضابطہ کی شہادت کے ممل نہیں کرسکتا (۲) کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ جا کم کے علم کی واقفیت کی نفی کی گئی ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ باوجود واقعی ہونے کے اُس پر حکم کا مبنی کرنا جا نرنہیں رکھا گیا، اسی طرح یہاں سمجھ لیا جاوے کہ اس قانون شرعی پرخلاف عقل ہونے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اور دازاس کا وہی ہے جس کی طرف حدیث مذکور میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی شریعت کا سہل قواعد پر مبنی ہونا ہے نہ کہ دقائق پر۔

(۱)عن ابن عمر رضى الله عنمهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إناأمة أمية لانكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب ماقول النبي صلى الله عليه وسلم لانكتب ولانحسب، النسخة الهندية ٢٥٦/١، رقم: ١٨٧٥، ف: ١٩١٣)

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال الخ، النسخة الهندية ٣٤٧/١، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٠٨٠-

سنن ابي داؤد، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعاو عشرين، النسخة الهندية ١٧/١، ١٥٠ دارالسلام، رقم: ٢٣١٩-

(۲) إعلم أن الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه في الأصح، فمن جوزه جوزها ومن لا فلا، الا أن المعتمد عدم حكمه بعلمه في زماننا(إلى قوله) والمختار الأن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لايقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقا ..... وعن الإمام: إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء (الدر) وتحته في الرد: أي بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد امين إلى أن يثبت ما علمه القاضي بوجه شرعي (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مطلب في قضاء القاضي بعلمه ، مكتبه زكرياديو بند ٨/ ٠٤ ١ - ١٤١ ، كراچي ٥/٣٨٤ – ٣٤٤) →

تیسر نے نمبر: ۲ رمیں جب عدم فرضیت صوم مان لی گئی تو شنبہ کوغر ہوال یقینی ماننا اُس کے منافی ہے؛ کیونکہ جمعہ کو ساقر اردینا سلزم ہے پنجشنبہ کے غرق ہ ہونے کو گواس کا ظہور بعد میں ہوا ہواور پنجشنبہ کاغرق ہ ہونا مستلزم ہےاس میں فرضیت صوم کوتو لا زم آتا ہے فرضیت اور عدم فرضیت صوم کامجتمع ہونا اور بیا جتماع خودمحال ہے اور ستلزم محال کومحال ۔ پس بیفتو کی دینا کہ شنبہ کوروزہ رکھنا بھینی حرام ہے بوجہ بنی ہونے کے مقد مات مستحیلہ پریقیناً باطل ہے۔حاصل ہیہے کہ بیرائے محض غلط ہے اور اسپر عمل کرنا بالکل حرام ہے اسکواچھی طرح شائع كرد يجئے -كتبه اشرف على

۲۵ ررمضان المبارك وسيراه (تتمه:۵،ص:۳۲)

#### افطاروصوم میں جنتزی کا حساب معتبر ہیں

**سے ال** (۹۳۸): قدیم۲/۱۱۳ - غرّ ه ذیقعده جنتری کی رُوسے شکیم کیا گیا ہے اور رُؤیت نہیں ہوئی ،اس حساب سے شوال کے ۲۹ یوم ہوتے تھے۔اب ذی الحجہ کی رُؤیت بھی نہیں ہوئی۔اور ۳۰ یوم پورے کرکے پہلی تاریخ پنجشنبہ کی قرار دی گئی،اب شبہ بیروا قع ہے کہ ذی قعدہ کی رؤیت ہوئی نہیں، جنتری کے اعتبار پرشوال ۲۹ رکا قرار دیا گیا تھا۔اب اگراُ س کوبھی ۳۰ یوم کا قرار دیتے ہیں تو پہلی جمعہ کی ہونی چاہیے؛ کیونکہ رؤیت ذی قعدہ تو ہوئی نہیں تھی۔اب ارشاد فرمایا جاوے کہ ذی الحجہ کی پہلی قرار دینے کے لئے شوال کے ۳۰ یوم پورے مانے پڑیں گے یا مطابق جنزی کے ۲۹ یوم جیسے قرار دیئے تھے ستمجھے جائیں گے نیزا گر چند ماہ تک بوجہ ابر وغبار مثلاً چھ ماہ تک رؤیت نہیں ہوئی ۔ تو کیاا یسے سب مہینوں کو ۰۳ یوم کا قرار دینا چاہئے۔اگرایساعمل ہوگا تو خدشہ ہوتا ہے کہ قمری سال کے ۳۵۵ دن ہوتے اس میں ضرورزیادتی ہوگی ،اورا گرسب کو۳۰ یوم کا نہ قرار دیا جائے تو پیشبہ ہے کہ جب رؤیت نہیں ہوئی تو۳۰ یوم کا کیوں نہ مانا جائے؟

← ينبغيأن يكون هذا على رأي المتقدمين من جو ازقضاء القاضي بعلمه إما على رأي المتأخرين وهو المفتى به من أنه لايقضي بعلمه في زماننا فينبغي أن يتوقف على الثبوت الخ (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الكفالة، مكتبه زكريا ديو بند ١/٦، كو تُتُه ٦/٥) النهر الفائق، كتاب الكفالة، مكتبه زكرياديوبند ٤/٣ ٥٥٠ شيراحرقاسمي عفاالله عنه

الجواب :شریعت میں یا تو رُؤیت ججت ہے یا شہادت رؤیت یا تھیل ثلا ثین ،اگراولین نہوں تو ثالث متعین ہے، (۱) اور جوخدشہ کھاہے بیاس وقت صحیح ہوتا جب شریعت اس قاعدہ کوشلیم کرتی کہ قمری سال ۳۵۵ سے نہیں بڑھتااس لازم کے بطلان کی کیادلیل ہے۔

اارذىالحبه كيساه (تتمه خامسه ص:۱۰۳)

(١) عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذارأيتم الهلال فصوموا، النسخة الهندية ١/٢٥٦، رقم: ١٨٦٩، ف:١٩٠٧)

وقال الحافظ في الفتح: قوله: (فلا تصوموا حتى تروه) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية فيحق كل أحد بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك إما واحد على رأي الجمهور أوإثنان على رأي آخرين ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره وإلا فمتى كان صحو لم يقبل إلامن جمع كثير يقع العلم بخبرهم. (فتح الباري، دارالريان للتراث ٤٧/٤، مكتبه اشرفية ديوبند ٤/٤٥١)

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد (الحديث)قال النووي تحته: قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطرولرؤيته، المراد رؤية بعض المسلمين ولايشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح. الخ (صحيح المسلم مع شرح النووي، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان، النسخة الهندية ٧/١، ٣٤٧، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٠٨١)

عمدة القاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم الهلال الخ، دار إحياء التراث العربي ١٠/١٠، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٨٤-

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

## رؤیت نه ہونے کی وجہ سے غرہ رمضان وشوال میں روزہ کا حکم

سوال (۹۳۹):قدیم۱۱۴/۲۱- مشرقی بنگال میں اکثر منگل کے روز روز ہر کھ کر جمعرات کوعید کی اب ہم لوگ جو پیر کوروز ہنیں رکھاا ور بُدھ کوعید نہ کر کے جوروز ہ نہ رکھااس میں ہم سب گنہ گار ہوئے یا کیا؟ الجواب: اگر پیر کے روز کی خبر معتبر طور سے آگئی تو ایک روز ہ قضاء کرنا ہوگا۔ (۱)

(١) إذا شهد الشهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين أنهم رأوا الهلال قبل صومكم بيوم إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم لأنهم تركوا الحسبة وإن جاؤا من مكان بعيد جازت شهادتهم لإنتفاء التهمة كذا في الخلاصة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند جديد ٢٦١/١، قديم ١٩٨/١)

خلاصة الفتاوى، كتاب الصوم، الفصل الأول في الشهادة على هلال رمضان، مكتبه أشرفية ديوبند ٢٥٠/١.

إذا صام أهل مصر ثلا ثين يوما برؤية وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما برؤية فعليهم قضاء يوم إن كان بعد بحيث فعليهم قضاء يوم إن كان بعد بحيث يتحدالمطالع وإن كان بعد بحيث يختلف لايلزم أحد المصرين حكم الأخر (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، قبيل باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٣٥٣)

إذا صام أهل بلدة ثلا ثين يوما للرؤية وصام أهل بلدة تسعة وعشرين يوما للرؤية فعليهم قضاء يوم وفي "القدوري" إذا كان بين البلدتين تفاوت لاتختلف المطالع لزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى، فإما إذا كان تفاوت تختلف المطالع فيه لم يلزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى (المحيط البرهاني، كتاب الصوم، الفصل الثاني: ما يتعلق برؤية الهلال، المجلس العلمي ٣٤٢/٣، رقم: ٣٠٦٥)

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصوم، الفصل الثاني فيما يتعلق برؤية الهلال، زكريا ديوبند ٣٦٥/٣، رقم: ٥٨٠٠-٤٥٨٢

ولوقال رأيته في الليلة الماضية فإن كان هلال رمضان وكان قبل نصف النهار فمن لم يأكل بعد الصبح يصوم ومن أكل يقضية. (العرف الشذي على جامع الترمذي، كتاب الصوم، باب ماجاء في الصوم بالشهادة، النسخة الهندية ٩/١)

اور بدھ کے روز ہ سے نہ تو گناہ ہوگا اور نہ پیر کے روز ہ کے عوض محسوب ہوگا۔ (۱) ۹ رذی قعدہ ۲۳۳۱ھ (تتمہ خامسہ ص: ۱۷)

# عاشوره كاايك روزه ركھنے كاحكم وتحقيق

سوال وجواب تحدیفتی (۹۴۰): قدیم۱۱۳/۲ بنده اب تک یفتوی دیتاتها که دسوی محرم کاایک روزه در کهنا بلا کراهت درست ہے مگر در مختار وغیره میں اس کے خلاف جزئیہ فکا ۔ لہذا میں اس سے رجوع کر کے اب موافق اس جزئیہ کے فتوی دیتا ہوں کہ دسویں تاریخ محرم کواکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے اس سے رجوع کر کے اب موافق اس جزئیہ کے فتوی دیتا ہوں کہ دسویں تاریخ محرم کواکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے اس کے ساتھ گیارہویں کا بھی رکھے سے کراہت دُورہوگی ، اسی طرح اگر دسویں کے ساتھ گیارہویں کا بھی رکھ لے تب بھی کراہت نہ رہے گی ۔ مگراو ل صورت اولی ہے یعنی نویں دسویں کاوہ جزئیہ ہے۔

المكروه تحريماً كا لعيدين وتنزيها كعاشوراء وحده. و في رد المحتار: قوله: وعاشوراء وحده أي مفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشر امداد لأنه تشبه باليهود. محيط، ص: ٣٨، ج: ٢ ـ (٢) فقط

(ترجیح الراجح،ص:۸۰.ج:۴)

(۱) وأما صوم الدَين: فالأيام كلها محل له ويجوز في جميع الأيام إلاستة أيام يومي الفطروالأضحى وأيام التشريق ويوم الشك، أما ماسوى صوم يوم الشك فلورود النهي عنه والنهي وإن كان غيره أو لغيره فلا شك إن ذلك الغير يوجد بوجود الصوم في هذه الأيام، فأوجب ذلك نقصانا فيه والواجب في ذمته صوم كامل فلا يتأدى بالناقص. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، صوم الدين، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٩/٢)

لايجزي القضاء في الأيام المنهي عن صومها كأيام العيد. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصيام المبحث الثاني، قضاء الصوم وكفارته، الهدى إنتر نيشنل ديوبند ٩٧/٢ ٥)

(٢) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٦/٣، كراچي ٣٧٥/٢\_

وصوم عاشوراء وحده والنيروز والمهرجان مكروه تنزيها. (سكب الأنهر على هامش

مجمع الأنهر، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٣٤٣/١ →

#### ايضاً

سوال (۹۴۱): قدیم ۱۱۳/۲ ضرور ی دریا فت بیه که احقر نے بہتی زیور(۱) کے تیسر کے حصہ میں نفل روزہ کے بیان میں دیکھا کہ محرم کی دسویں تاریخ میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔احقر نے دسویں تاریخ کو ایک روزہ ہی رکھا اب بعضے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نویں و دسویں کا رکھنا چاہیئے۔ایک روزہ میں اختلاف میں اختلاف کیساتھا رشا وفر مایا جائے؟

الجواب: واقعی دوہی روز ہے رکھنا جا ہمیں بہتی زیور کی تالیف کے وقت اس مسکلہ کی پوری تحقیق نتھی لیکن اگرنویں کو نہ رکھے تو گیار ہویں کور کھلے۔(۲)

٩رج:٢٣٣٣إه (ترجيح:۵،ص:١٥٣)

→ وأما المكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول الذي كره تنزيها كصوم يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع أو عن الحادي عشر الخ. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل في صفة الصوم، دارالكتاب ديوبند ص: ٢٤٠)

المسنون أن يصوم عاشوراء مع التاسع كذا في فتح القدير ويكره صوم عاشوراء مفرداً. (هندية، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره قبيل الباب الرابع، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٢/١ ، حديد ٢٦٤/١)

المكروه تنيزيها هو إفراد صيام يوم عاشوراء (العاشر من المحرم) عن التاسع أو عن الحادي عشر. (الفقة الإسلامي وأدلتة، كتاب الصيام، المبحث الثاني فرضية الصيام وأنواعه، النوع الثالث: الصوم المكروه، الهدى انتر نيشنل ديوبند ٢/٥١٥)

(۱) اختری بهشتی زیور، باب خشم فل روزه کابیان۳۰۰

(٢) المكروه تحريما كالعيدين وتنزيها كعاشوراء وحده (الدر المختار) وتحته في الشامية: أي مفردا عن التاسع أوعن الحاديعشر إمداد لأنه تشبه باليهود. (مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٦/٣، كراچي ٣٧٥/٢)

المكروه تنزيها هو إفراد صيام يوم عاشوراء (العاشر من المحرم) عن التاسع أوعن الحادي عشر. (الفقه الإسلامي وأدلته، الصيام، المبحث الثاني فرضية الصوم وأنواعه، النوع الثالث: الصوم المكروه، الهدى إنتر نيشنل ديوبند 0.07 )  $\rightarrow$ 

#### رساله كلمة القوم في حكمة الصوم

سوال (۱۹۴۲): قدیم ۱۹۲۲ میمید: ایک صاحب نے اپنے خطے ساتھ ایک مولوی صاحب کا ایک مضمون دیھنے کے لئے بھیجا اس کے متعلق یہاں ایک تحقیق لکھی گئی۔ ذیل میں دونوں منقول ہیں۔
مضمون: صوم رمضان کے متعلق ایک نہایت ضروری اصلاح کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے اب تک اس اہم مسکلہ کی طرف توجہ نہیں دلائی ہے۔
یونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے اب تک اس اہم مسکلہ کی طرف توجہ نہیں دلائی ہے۔
یمستم ہے کہ رمضان کے روزوں کا اصلی مقصد قوت بہیمیہ کو مغلوب اور قوت ملکیہ کو غالب کرنا ہے؛
اسی لئے شارع نے ان مہیجات ومحرکات سے چند دنوں کے لئے روکا ہے جن سے قوت بہیمیہ میں بیجان پیدا ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا ،عور توں سے متمتع ہونا اور ان متنوں چیزوں کے جھوڑ دینے کے بعد مادی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا ،عور توں سے متمتع ہونا اور ان متنوں چیزوں کے جھوڑ دینے کے بعد مادی حیثیت سے

لئے جو باتیں ضروری قرار دی ہیں اُن میں ایک بیہ ہے کہ غذا میں جہاں تک ممکن ہو کی کی جائے ؛ چنانچے امام غزالیؓ احیاءالعلوم میں لکھتے ہیں کہ روز ہے کی تکمیل کی پانچویں شرط بیہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی

روزے کی حقیقت مکمل ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم اسرارالدین کے ماہرین نے روزے کی تنجیل کے

→ موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الصيام، المبحث الثاني الصوم المكروه، مكتبه أشرفية ديوبند ٢/٥١٥.

اتفق الفقهاء على سنية صوم يوم عاشوارء وتاسوعاء وهما: اليوم العاشر والتاسع من السمحرم (إلى قوله) وصرح الحنفية: بكراهة صوم يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع أو عن الحاديعشر (إلى قوله) واستحب الحنفية والشافعية صوم الحادي عشر إن لم يصم التاسع. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨٩/٢٨)

وأما القسم الثالث: وهو المسنون فهو صوم يوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية مع صوم التاسع لصومه صلى الله عليه وسلم العاشر، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع (مراقي الفلاح) وفي حاشية الطحطاوي: قوله: مع صوم التاسع أي أو الحادي عشر لمايأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله، أو بعده. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل في صفة الصوم، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص: ٩٣٩) مشبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه

اس قدرنه کھایا جائے کہ پیٹ میں امتلاء پیدا ہوجائے۔ کیونکہ خدا کے نزدیک کوئی ظرف اُس پیٹ سے زیادہ مبغوض نہیں جو حلال کھانے سے تھرلیا جائے۔ در حقیقت روزے سے خدا کے دشمن کی شکست اورخواہش نفسانی کی مغلوبیت کیونکرممکن ہے جب کہ روزے دار اپنے افطار کے وقت اس کمی کی تلافی کرے جودن میں کی گئی ہے بلکہ بسااوقات طرح طرح کے کھانے وغیرہ سے وہ اس پراضا فہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیا یک مستقل عادت ہوگئی ہے کہ رمضان کے لئے ہوشم کے کھانے مہیا کئے جاتے ہیں اوراس میں وہ کھانے مہیا کئے جاتے ہیں جواور مہینوں میں نہیں کھائے جاتے؛ حالانکہ پیمعلوم ہے کہ روزے کا مقصد بھوکا رہنااورخوا ہش نفسانی کوشکست دینا ہے تا کہنٹس کوتقوی حاصل کرنے کی قوت حاصل ہو؛لیکن جب معدے کو مجے سے شام تک خالی رکھا جائے یہاں تک کہاس کی خواہش طعام میں ہیجان پیدا ہوجائے اوراسکی رغبت غذا کی طرف زیادہ ہوجائے ، پھراس کولذیذ کھانے کھلا کرآ سودہ وسیر کر دیا جائے تواسکی لذت طلی بڑھ جائے گی۔اُس کی قوت دُوگنی ہو جائے گی ،اوروہ خواہشیں اُ بھر جائیں گی جوتقریباً دبی ہوئی تھیں۔ غرض روزے کی رُوح ان قو توں کوضعیف کرناہے جو بُرائی کی طرف میلان پیدا کرنے میں شیطان کا آلہ ہیں اور بیغرض صرف نقلیل غذا سے حاصل ہو تکتی ہے اور وہ بیہ ہے کہ روز ہ دار صرف وہی کھانا کھائے جورمضان کے علاوہ معمولا کھا تا تھا؛ کیکن اگرضج وشام دونوں وقت کا کھا ناملا کر کھائے جورمضان کےروز وں میں نہیں چاہیے تواس کوروزے سے کوئی فائدہ نہیں پہونچ سکتا؛ بلکہ آ داب صوم میں یہ ہے کہ روزہ داربہت نہ سوئے تا کہاس کو بھوک اورپیاس کا احساس ہواوراپنی قوت کا ضعف معلوم ہونے لگے۔ (احیاءالعلوم ، ج:۱، مطبوعه مجتبائی پریس، ص :۱۴۷) (۱)

(١) الخامس أن لايستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلي فما من وعاء أبغض إلى الله عزوجل من بطن ملئ من حلال وكيف يستفاد من الصوم فهو عدوالله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره وربما يزيد عليه فيألوان الطعام حتى استمرت العادات بأن يدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه مالايؤكل فيعدة أشهر ومعلوم أن مقصو دالصوم الخواء وكسرالهوى لتقوي النفس على التقوى وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى ها جتّ شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ماعساها كانت راكدة ←

احادیث کے مطالعہ سے بھی اُس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ عہد نبوت اور عہد صحابۃ میں رمضان میں کھانے کا کوئی مزیدا ہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ بلکہ معمولی غذارمضان میں بھی کھائی جاتی تھی۔رسول التُواليَّة تھجوریایانی سے افطار کرتے تھے ،سحرمیں بھی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف تھجوریں کھا ئیں بعد کوبعض صحابہ ستو گھول کرلائے تو ستو پی لیااس سے زیادہ مجھےاُ س مبارک عہد میں غذاؤں کی رنگینی اور بوقلمونی نظرنہیں آئی لیکن اسوفت مسلمانوں کی حالت کیا ہے رمضان نے ایک تہواریا تقریب کی صورت اختیار کرلی ہے ،معمولی آ دمی کے لئے بھی افطار کے وفت تھنگنی اور پچلوڑی (پھلکی ) تولازمی ہے سحر کے لئے دودھ بھی ایک اہم چیز فرض کر لی گئی ہے۔کھانے میں جوشخص دال روٹی کھا تا تھاوہ کم از کم تر کاری کااضا فہ کرہی لیتا ہے۔اہل مقدرت کے دستر خوان تورمضان میں گویا رنگینی غذا وَں کا گلدستہ بن جاتے ہیں، دعوتوں کا ہنگامہ گرم ہوجا تا ہے، روزہ کشائی کی رسم تو خالص شا دی کی تقریب بن جاتی ہی ہیہ حالت معمولی دنیاداروں کی نہیں ہے۔علماء وصوفیہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔رمضان میں بجائے اس کے کہ حدیث وقر آن کا درس دیا جائے راحت طلبی کے لئے ہمارے عربی مدارس میں تعطیل ہوجاتی ہے میں نے ایک خالص تصوف کے مرکز کے متعلق ایک مضمون پڑھاتھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مغرب سے سحر کے وقت تک تمام لوگ جواس مرکز سے روحانی فیض اٹھاتے ہیں بیدارر ہتے ہیں اور زیادہ ترعمہ ،غذاؤں کا لطف حاصل کرتے ہیں تراوح سے پہلے تراوح کے بیج میں اور تراوح کے بعد تین بار چائے کا دور چلتا ہے چونکہ آپ نے زیادہ تر علماء وصوفیہ کا فیض صحبت اٹھایا ہے اس لئے براہ کرم مجھ کو اورناظرین سچ (اخبار) کواس معاملہ میں اپنی معلومات سے فائدہ پہنچاہئے اور یہ بتائے کہاس کی سند کیا ہےاور بیحالت مقاصد صوم کے منافی ہے یا نہیں؟

← لوتركت على عادتها فروح الصوم وسره تضعف القوى ألتي هي وسائل الشيطان في القود إلى الشر، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته ألتي كان يأكلها أكل ليلة أولم يصم فأما إذاجمع ماكان يأكل ضحوة إلى ماكان يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه بل من الآداب أن لايكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ولستشعر ضعف القوى فيصفو عندذلك قلبه. (إحياء العلوم، كتاب اسرار الصوم، الفصل الثاني في اسرار الصوم وشروطه الباطنة، مكتبه نول كشور ١٣٤/١) شبيراحمرقاسمي عفاالله عنه

#### تحقیق : بعدالحمدوالصلوة تحقیق مقصود کے بل بعض مبادی کی ضرورت ہے۔

(۱) احکام باعتبار ثبوت کے تین قسم ہیں۔ منصوص ، اجتہادی ، ذوقی ، اجتہادی میں اجتہاد سے مراد وہ ہے جس کو فقہاء اجتہاد کہتے ہیں اور ایسے اجتہاد سے جواحکام ثابت ہوتے ہیں وہ واقع میں نص ہی سے ثابت ہوتے ہیں اجتہاد سے صرف ظاہر ہوجاتے ہیں اسی لئے کہاجا تا ہے: ''القیاس مظھر لامثبت' اور ذوقی وہ احکام ہیں جونص کا مدلول نہیں ، نہ بلا واسطہ جومنصوص کی شان ہوتی ہے نہ بواسطہ جیسے اجتہادیات کی شان ہوتی ہے بلکہ وہ احکام محض وجدانی ہوتے ہیں۔ اور اس ذوق واجتہاد میں فرق سے کہا حکام منقول ہے کہ احکام اجتہاد بیتو مدلول نص ہیں اور یہ مدلول نص نہیں اسی واسطے مجتہدین سے ایسے احکام منقول نہیں ، نہسی پراُن احکام کا ماننا واجب ہے محض اہل ذوق کا وجدان اُن احکام کا مبنی ہوتا ہے البتہان میں بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہا شارات کتاب وسنت سے اُن کی تائید ہوجاتی ہے تو اس صورت میں اُن کا قائل ہونا جائز ہے۔ اور اگر کتاب وسنت کے خلاف ہوتو اس کا رد واجب ہے اور اگر کتاب

وسنّت سے نہ متأید ہوں نہ اُس کے خلاف ہوں تو اس میں جانبین میں گنجائش ہے۔اسی طرح اگرایک صاحبِ ذوق کومتاً یدمعلوم ہوں اور دوسرے کوخلاف تب بھی اس میں جانبین میں گنجائش ہے اور اجتہاد یات جزوفقہ ہیں اور ذوقیات جزوتصوّف۔

(۲) احکامِ اجتہادیہ کا مبنیٰ علّت ہوتی ہے۔جس سے حکم کا تعدید کیا جاتا ہے۔ اور ذوقیات کا مبنیٰ محض حکمت اور وہ بھی غیر منصوص جس سے حکم متعدّی نہیں ہوتا نہ حکم کا وجود وعدم اُسکے ساتھ دائم ہوتا ہے

، اور بی عدم دورانِ حکمت منصوصہ میں بھی عام ہے جیسے طواف میں رمل کہ اس کی بناءا کی حکمت تھی۔ مگروہ مدار تھم مسائل تصوّف کو اس شان کا نہ مجھا جاد ہے ان میں بھی بعض اجتہادی ہیں اور بعض منصوص بھی ہیں۔ مقصود بیہ ہے کہ اُنمیں جوذ وقیات ہیں اُنکی بیشان ہے جو مذکور ہوئی۔

(۳) ایک دوسرے اعتبار سے احکام کی اور دوتشمیں ہیں۔مقاصد اور مقد مات بیا حکام ذوقیہ صرف مقد مات ہوتے ہیں مقاصد نہیں ہوتے۔مقاصد صرف منصوص ہوتے ہیں یا اجتہادی۔

ند مات ہوتے ہیں مقاصد نہیں ہوتے ۔ مقاصد صرف منصوص ہوتے ہیں یااجتہا دی۔ (۴) احکام منصوصہ واجتہادییشریعت ہے۔احکام ذوقیہ شریعت نہیں البیتہ اسرار شریعت انکو کہا جاسکتا

( کام منصوصہ واجتہادیہ سریعت ہے۔احکام ذوقیہ سریعت ہیں البیتہ اسرار سریعت اللو اہا جاسیا ہے اور بیسب مبادی ماہر قواعد شرعیہ کے نز دیک ظاہر ہیں اب مقصود عرض کرتا ہوں کہ مسکلہ زیر بحث نہ

منصوص ہے نہاجتہادی صرف ذوقی ہے اور ذوقی بھی مختلف فیہ۔ چنانچے امام غزا کُ کا یہی ذوق ہے

اور جو پچھاس باب میں احیاء العلوم میں فر مایا ہے وہ اسی ذوق پر بہنی ہے اور ان کے نزدیک پچھر مضان کی شخصیص نہیں۔مطلق جوع کے باب میں وہ اسی کے قائل ہیں۔ اور بعض کا ذوق اس کے خلاف ہے؛ چنا نچہ علی قاری مُشرح شائل تر مذی میں ابن الجوزی کے قائل کرتے ہیں:

ومن جهلة الصوفية تقليل المطعم وأكل الدسم حتى ييبس بدنه ويعذب نفسه بلبس الصوف ويمتنع من الماء البارد وما هذه طريقة رسول الله عَلَيْكُ ولا طريقة صحابته واتباعهم وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجد شيئاً فإذا وجدوا أكلوا. الخ (۱) (من حاشية تقليل الطعام بصورة الصيام)

اور حضرت شاه ولى الله حجة الله البالغه أبواب الصوم مين فرمات بين:

ثم أن تقليل الأكل والشرب له طريقان أحدهما أن لا يتناول منهما إلا قدرًا يسيرًا و الثاني: أن تكون المدة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد والمعتبر. في الشرائع: هو الثاني لأنه يخفف وينفه ويذيق بالفعل مذاق الجوع والعطس ويلحق البهيمية حيرة ودهشة ويأتي عليها اتياناً محسوسا والأول إنما يضعف ضعفا يمر به ولايجد بالاحتى يدنفه. وأيضا فإن الأول لايأتي تحت التشريع العام إلا بجهد فإن الناس على منازل مختلفة جداً. الخ (٢)

اس سے بیتو معلوم ہوگیا کہ مسئلہ متکلم فیہا میں ذوق مختلف ہیں،اب دیکھنا بیہ کہ کونساذوق اُقرب الی الکتاب والسنۃ ہے اس کا موازنہ ذوق کے مؤیدات میں غور کرنے سے ہوسکتا ہے۔سوذوق اول کے بیہ مؤیدات ہوسکتے ہیں:

الف: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي كي تحذروا المعاصى فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي امها أو يكسرها. (٣)

<sup>(</sup>١) جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ماجاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه و سلم، المطبعة الشرفية مصر ٢٠٤/١

<sup>(</sup>٢) حبحة الله البالغة، من أبواب الصوم، الصوم ترياق لدفع السموم، مكتبه رشيدية دهلي ٤٩/٢ ـ

<sup>(</sup>m) روح المعاني، سورةالبقرة، تفسير رقم الاية: ١٨٣-

ب: قال رسول الله عَلَيْكِه عَلَيْكِه عَلَيْكِه عَلَيْكِه عَلَيْه المعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغيض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الشيخان. (1)

**ج**: احادیث فضیلت جوع وزم شبع مگران سب استدلالات میں شبهات ہیں:

(الف) ميں يہ كه يتفير متعين نہيں دوسرى تفيير بھى محتمل ہے۔ چنانچه ابن جریر نے سدى سے قل كيا ہے۔ فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا قبلكم. (٢)

اور تفسیر نیشا بوری میں ہے:

لعلكم تتقون بالمحافظة عليها لقد مها وبعد أسطر أو لعلكم تنتظمون في سلك أهل التقوى فإن الصوم شعارهم. (٣)

اوراگروہی تفییر مان کی جاوے تب بھی دلالت علی المقصو دمیں پیشبہ ہے کہ کسرقوت بہیمیہ تقلیل طعام پرموقو ف نہیں۔ کما مرقر بیا عن حجة اللّٰه البالغة و سیأتی أیضا اور (ب) میں پیکہ اس میں صوم کی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ تشریع صوم کی حکمت بیان نہیں کی گئی اور پیخاصیت موقو ف نہیں ہے تقلیل اکل پر۔ کیوں کہ تجربہ ہے کہ باوجود شیع من اللّٰہ ات کے رمضان میں ضعف معتدبہ ہوجا تا ہے اور راز اس کا بیہ ہے کہ عادت تھی دو وقت رغبت کے ساتھ کھانے کی اور اب رغبت کے ساتھ صرف ایک وقت کھایا جاتا ہے۔ لیمی شام کو اور سحر کے وقت عادت نہ ہونے کے سبب رغبت سے نہیں کھایا جاتا ؛ اس لئے وہ جزوِ بدن اور بدل ما پیخل نہیں بنتا۔ پھر جب وقت معتاد آتا ہے عادت کے سبب طبیعت کو اشتیاق ہوتا ہے۔ اور بدل ما پیخل نہیں بنتا۔ پھر جب وقت معتاد آتا ہے عادت کے سبب طبیعت کو اشتیاق ہوتا ہے۔

صحيح المسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه، النسخة الهندية

١ / ٤٤٩، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٤٠٠-

(٢) تفسير الطبري، سورة البقرة، تحت رقم الآية: ١٨٣، مؤسسة الرسالة: ١٦/٣ ٤ ـ

(٣) تفسير النيسابوري، سورة البقرة، تحت رقم الآية: ١٨٣، مكتبه دارالكتب العلمية

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من إستطاع منكم البائة الخ: النسخة الهندية ٧٥٨/٢، رقم: ٤٨٧٤، ف:٥٠٦٥-

اور باو جود اشتیاق کے کھانے کوئیں ماتا اس کے طبیعت ضعیف ہوجاتی ہے۔ چنانچہ بیضعف عشرہ وسطیٰ میں کمی کے ساتھ اور عشرہ اخیرہ میں زیادتی کے ساتھ بین طور پرمحسوس ہوتا ہے۔ البتہ اگر کئی مہینے کے روز بے ہوتے تو چند روز میں کھانے کے اوقات معتادہ بدل جاتے، پھر رغبت سے دونوں وقت کھانا کھایا جاتا اور جزوبدن بنتا اور ضعف نہ ہوتا اور تو چیس اعسار نہ ہوتا اور اسی راز سے صوم دہر پیند نہیں کیا گیا اور صوم داؤدی میں عادت قدیمہ نہیں بدلتی۔ اس کے اُس کی اجازت مع بیان الفضیلت دی گئی۔ اور یہی تقریر (الف) میں بھی ہوسکتی ہے۔ کہ اگر اس تفسیر کو تعین بھی مان لیا جاوے تب بھی صوم ہر حالت میں قوت شہویہ کا کا سر ہے۔

وهذا هو الذي وعدناه قريبا في قولنا وسيأتي أيضا

اور (ج ) میں یہ کہ احادیث فضل جوع وذم شبع (۱) میں بیا احتال ہے کہ جوع سے مراد جوع اضطراری ہو یعنی اگر میسر نہ ہوتو اس کی فضیلت کو یاد کر ہے صبر کر ہے۔ جیسے نصوص میں بیاری کے فضائل بیان کئے گئے ہیں تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ عمداً بیار ہوجایا کرے؛ چنا نچہ آیت' و لسنبلو نکم الخ" میں جوع کومصائب میں شار فر مایا ہے، اور سب مصائب مذکورہ آیت غیرا ختیاری ہیں تو جوع سے بھی مرادہ ہو، ہوگا جو غیرا ختیاری ہو، اسی طرح شبع مذموم میں بیا ختال ہے کہ شبع مفرط یعنی فوق الشبع مراد ہو، چنا نچہ ایک جدیث میں اکثر ہم شبعا (۲) فر مایا ہے من شبع منہم نہیں فر مایا سوایسے شبع کوفقہاء نے بھی حرام فر مایا :

(١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشبع في الدنياهم أهل الجوع في الأخرة غداً. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ٢١٣/١١، رقم: ٦٩٣)

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاع أواحتاج فكتمه الناس كان حقاعلى الله عزوجل أن يرزقه رزق سنة من حلال. (شعب الإيمان للبيهقي، السبعون من شعب الإيمان، باب في الصبر على المصائب، فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض الخ: مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ٧/٥١٠، رقم: ١٠٠٥)

(٢) عن ابن عمر قال: تجشارجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاء ك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. (سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة، باب بلا ترجمة، النسخة الهندية ٢٤٧٨-٥٧، مكتبه دار السلام، رقم: ٢٤٧٨)

سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة، باب الإقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، النسخة الهندية

ص:۲٤٠، مكتبه دارالسلام رقم: ۳۳۵۱\_

كذا في الدرالمختار ورد المحتار كتاب الكراهة"(١)

یتوذوق اوّل کے مؤیدات پر کلام تھا،اب ذوق ثانی کے مؤیدات عرض کرتا ہوں،(د) حدیث میں ہے۔

"شهر يزاد فيه رزق المؤمن كذا في المشكواة عن البيهقى" (٢)

تو کیا بیامرمعقول ہے کہ زرق زائد تو رمضان میں دیا جاوے اوراس سے منتفع ہونے کے لئے شوال کے انتظار کا حکم دیا جاوے ، (ہ) افطار کے وقت حضور علیقیہ سے بیقول منقول ہے :

ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر، رواه أبوداود. (٣)

انشاء الله تعالی ظاہر ہے کہ ذہاب ظماء وابتلال عروق بدون سیراب ہوکر پانی پینے کے نہیں ہوسکتا اور باوجوداس کے وہ منقص اجز نہیں ہو؛ چنانچہ "و ثبت الأجر" اس میں نص ہے اور کھانے اور پانی میں کوئی معقول فرق نہیں کہ ایک سے سیری پسندیدہ ہواور دوسرے سے ناپسندیدہ ہو۔

(و) حديث مين اشباع صائم كي فضيلت اور ثواب وارد ہے۔ (مشكوة عن البيه قبي) (٨)

(۱) وحرام وهو مافوقه أي الشبع وهوأكل طعام غلب على ظنه أنه افسد معدته وكذا في الشرب إلا أن يقصد قوة صوم الغد أولئلا يستحي ضيفه أو نحوذالك(الدر) وفي الرد: أطوال الناس عذابا أكثرهم شبعا. الخ (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، كراچي ٣٣٩/٦، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٩/٩-٤٥)

(٢) عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان (إلى أن قال) هو .....شهر الصبروا لصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن الحديث. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث، مكتبه اشرفية ديوبند ١٧٣/١)

شعب الإيمان للبيهقي، باب في الصيام، فضائل شهر رمضان، دارالكتب العلمية بيروت ٣٠٥/٣، رقم: ٣٦٠٨-

(٣) عن مروان بن سالم المفقع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع مازادت على الكف وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذاأفطرقال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. (سنن ابي داؤد، كتاب الصيام، باب القول عند الإفطار، النسخة الهندية / ٣٢١/١ دارالسلام رقم: ٢٣٥٧)

(٣) عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: ياأيها الناس قد أظلكم شهر عظيم (إلى أن قال) ومن اشبع صائما سقاه الله →

ا گرشیع ناپسندیدہ ہوتا تواشباع جو کہاس کا سبب اور معین ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہوتا'' لأن مقدمة الشيئ ملحق به"نه كهموجب اجر بهوتا ـ

(ز) شبع اورری (بعنی پیٹ بھرنا اورسیرا بی) تو مقد مات شہوت سے ہیں اور جماع خود قضاء شہوت ہے اگر شبع اور ری مفوّت رُوح صوم ہے تو جماع بدرجہ اولی اس کامفوّت ہے، مگر اس کی نقلیل کی کسی نے ترغیب نہیں دی بلکہ اس کی اجازت وسیعہ کوموقع امتنان میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

فَالأَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُم لَ (١)

اوراس كساته كلوا واشربواكوبهي مقرون فرماديا كيا باورسب كيليّ غايت فرماني:

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجر. (٢)

(ج) اگر تقلیل طعام فی رمضان کوئی امر مقصود ہے تو فضائل صوم کے ساتھ اس کی فضیلت اور منکرات صوم کے ساتھ شبع کی مذمت نصوص میں یا مجتهدین کے کلام میں کیوں نہیں وار دہوئی ، کیااس ے أكملت لكم دينكم (٣) ميں اشكال نہيں وارد ہوتا، يديائج مؤيدات ہيں ذوق ثانى كے جواس وقت ز ہن میں حاضر ہو گئے اگراہل ذوق اول ان تا ئیدات میں بھی کوئی خدشہ زکالیں ،ہم کومفز ہیں ، کیونکہ احکام مختلفہ فیہا میں جانبین میں گنجائش ہوتی ہے،اس لئے اس کا بھی مطالبہ کیا جاوے گا کہ اہل ذوق اول بھی اہل ذوق ثانی پرطعن وَشنیع اوران کی تحقیر و تقییج نه فر مادیں ، کیونکہ ذوقیات میں ایسااختلا ف کوئی امر منکرنہیں ہے، چنانچیقوم میں دعا، وترک دعاء کا مسّلہ مختلف فیہ ہے اور مباشرت اسباب وترک اسباب کا مسّله مختلف فیہ ہے ،اور بہت مسائل ایسے ہی ہیں اسی طرح پیمسّله فقهی نہیں جس کا اتناا ہتمام کیا جاوے؛

 → من حوضي شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة (الحديث) (مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث، مكتبه اشرفية ديوبند ١٧٤/١)

شعب الإيمان للبيه قي، باب في الصيام، فضائل شهر رمضان، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٥/٣، رقم:٣٦٠٨-٣٦-

( ١ ) سورة البقرة، رقم: الآية:١٨٧ -

(٢) سورة البقرة، رقم: الآية: ١٨٧-

(m) سورة المائدة رقم الآية: m ـ

چنانچەفقہاء نے باوجودیہ کەستحبات تک کی تدوین فر مائی مگراس ہے کہیں تعرض نہیں فر مایا اورا گرفقهی بھی ہوتا تو مختلف فیہ ہونے کی صورت میں پھر بھی یہی حکم ہوتا،اس تقریر سے امید ہے کہ اصل اجزاء مسئول عنہا کا جواب ہو گیا ہوگا، باقی بعض زوا ئد کے متعلق بھی کچھ مخضر عرض کئے دیتا ہوں۔

(۱) صحابہ ﷺ کے وقت میں اہتمام نہ ہونا حجت نہیں کیونکہ ان کے یہاں ہر چیز میں سادگی تھی اسی عادت کے موافق بھی عمل تھا، نیز جب صحابہ گورمضان کے لئے تکثیر اطعمہ کا اہتمام نہ تھا، اس طرح رمضان کی خصوصیت في تقليل كا بھى اہتمام نەتھا، پھراس سے مدعالعنی حکمت خاصه کی بناپرا ہتمام جوع بھی كيسے ثابت ہوا۔

(۲) اوراس کوتقریب بنالینا، اگر حدود کے اندر ہوتو کیا حرج ہے،خود حدیث میں ہے کہ رمضان کے لئے جنت کی زینت سال بھر تک ہوتی رہتی ہے، (مشکوۃ عن البیہقی )(۱) سواگراسکی تقلید میں یہاں بھی کچھ اہتمام ہوتو کیاحرج ہے۔

( m ) دعوتوں کا ہنگامہ بیفر دہے مواسات کی ، حدیث میں اس کوشہر المواساۃ فر مایا گیا ہے (مشكوة عن البيه قي) (٢)

(۴) روزہ کشائی کی تقریب بھی ایک فرد ہے فرحت عندالفطر کی اولا دکی توفیق دین فرح کیوں مذموم ہوقر آن مجید میں اس کوقر ۃ العین فر مایا گیاہے۔

(١) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقلن يارب إجعل لنا من أزواجا تُقِرّبهم أعيننا وتَقِرُّ أعينهم بنا (مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث، مكتبه أشرفية ديوبند ١٧٤/١)

شعب الإيمان للبيهقي، باب في الصيام، فضائل شهر رمضان، دارالكتب العلمية بيروت ۳۱۲/۳، رقم: ۳۲۳۳\_

(٢) عن سلمان الفارسي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان فقال: ياأيها الناس قدأظللكم شهر عظيم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف (إلى أن قال) وهو شهر الصبر والصبر ثواب الجنة وشهر المواساة(الحديث). (مشكاة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث، مكتبه اشرفية ديوبند ١٧٣/١) (۵) تعطیل مدارس کی راحت اوراعمال رمضان کے لیے کیوں منکر ہےاوروہ اس کے ساتھ عادۃً جمع نہیں ہو سکتے۔

(۲) صوفیہ کی طرف سے جواب دینا خودصوفیہ کے مُداق کے خلاف ہے، وہ بیچارے خود ہی اپنے کو منع کر تربیں۔ سیجھتہ میں یا خیاف میں سیخہ واس طرح منع کر تربیں

سب سے اخس اورادون سمجھتے ہیں، اپنی نصرت سے خوداس طرح منع کرتے ہیں۔

بامدى مگوئىداسرارغشق ۋمىتى بىگزارتا بمىر ددررنج خود برستى

اس احقر کوصو فیہ کے اور اعمال میں تو ان کی تقلید کی تو فیق نہیں ہوئی ، مگر بیر سم سُنگر جواب تک نہسنی تھی ضرور حرص ہوئی کہ واقعی چائے کا دور جاگنے کی اچھی تدبیر ہے ، مگر حرص ہی ہوکر رہ گئی۔ اس لئے کہ پھر نمیند سے محرومی ہوجائے گی جس میں اس سے زیادہ حریص ہوں اور جس طرح تقلیل طعام میں وہ ذوق پہند آیا جس میں شبع بھی ہاتھ آوے اسی طرح تقلیل منام میں وہ مسلک بہند ہے جو کی نوم نہ ہو، وہ مسلک بیہ ہے:۔
حدیث: من صلی العثاء فی جماعة فکا نما قام نصف اللیل ومن صلی اصبح فی جماعة فکا نماصلی اللیل کلہ لما

تفسير: عن انس تتجافي جنوبهم عن المضاجع قال مابين المغرب والعشاء وعنه أيضًا نزلت في إنتظار الصلواة التي تدعى العتمة. (٢)

شعب الإيمان للبيهقي، باب في الصيام، فضائل شهر رمضان، دارالكتب العلمية بيروت ٣٠٥/٣، رقم: ٣٦٠٨-

(١) رفعه مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه، كتاب المساجدومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد الخ: النسخة الهندية ٢٣٢/١، بيت الأفكار الدولية ، رقم: ٢٥٦

عن عبد الرحمٰن بن أبي عمر ة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا(إلى قوله) فقال له(ابن عمرة) عثمان من شهدالعشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة (المؤطا للإمام مالك، العمل في القراءة، ماجاء في العتمه والصبح، مكتبه بلال ديوبند ص:٢٤)

(٢) تفسير الطبري، سورة السجدة، تحت رقم الاية: ١١، مؤسسة الرسالة: ١٧٩/٢٠

وعنه أيضًا في قوله تعالى كانو قليلا من الليل ما يهجعون قال يتيقظون يصلون مابين هاتين الصلاتين مابين المغرب والعشاء وعن محمد بن على قال لا ينامون حتى يصلوا العتمة وعن أبي العالية قال لا ينامون بين المغرب والعشاء (تفسير ابن جرير) (۱) وفي الدرالمنثور: (۲) كانوا لا ينامون الليل كله. اه فالقليل لا يقابل الكثير بل يقابل الكثير بل يقابل الحثير بن يقابل الحميع فهو في معنى البعض (كذا في بيان القرآن) (۳) أثر قال سعيد بن المسيب من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظ منها (مؤطا الإمام المالك ) (۴) قلت: وكانه تفسير للمرفوع من حرم خيرها فقد حرم (۵) فالذي شهد في

جماعة لم يحرم خيرها.
اس نوم كى پينديدگى سے وہ چائے كى حرص بھى جاتى رہى اورا پنى جى كو يوں سمجھاليا كەاللەتغالى
ناكاروں كوبھى بخش ہى ديں گے۔اس أميد مغفرت پركلام كوختم كرتا ہوں اور چونكه اس كى مقدار معتدبہ ہوگئ
اس لئے اس كالقب بھى بمناسبت مضمون كے تجويز كيے ديتا ہوں، يعن "كلمة القوم في حكمة الصوم"
ضميمه : يہ بھى محتمل ہے كہ امام غزائی كار شادكوا ختلاف ذوق پرمحمول نه كيا جائے، بلكہ اپنے
زمانہ كے قوئى كود كيھ كربطور مجاہدہ اس طريق كو تجويز فرما يا اور مجاہدہ زمانہ كے اختلاف سے بدل جاتا ہے۔

(۱) تفسير الطبري، سورة الذاريات، تحت رقم الآية: ۱۷، مؤسسة الرسالة: ۲۲/۲۲

<u>-</u> ٤ · ٨-

(٢) الدر المنثور، سورة الذاريات، تحت رقم الآية: ١٧، دارالكتب العلمية بيروت ١٣٤/٦- (٣) مكمل بيان القرآن، تحت تفسير رقم الآية ١١، من سورة الذاريات، تاج پبليشرز هلي ١٩/١، من سورة الذاريات، تاج پبليشرز هلي ١٩/١،

(٣) المؤطا للإمام مالك، قبيل كتاب الإعتكاف، مكتبه بلال ديو بند ص:٩٩ -

(۵) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتا كم رمضان شهر مبارك فرض الله عزوجل عليكم صيامهُن فتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم (سنن النسائى، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، ذكر الإختلاف على معمر فيه، النسخة الهندية /۲۳۰/، دارالسلام رقم: ٢١٠٦)

اب قوی ایسے ضعیف ہیں کہ اتن تقلیل یقیناً طاعات مقصودہ میں کل ہوجاوے گی ، باقی یہ کہ حضرت امام نے عنوان تا کید سے کیوں فرمایا ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ پر بعض حالات کا یا بعض اصلاحات کا غلبہ ہوتا ہے آسمیس اس قتم کا عنوان بے ساختہ صا در ہوجا تا ہے اور اس مقام پر ایک اور نکتہ قابل سمجھنے کے ہے ، گویا قواعد طریقت سے وہ رُوح ہے مسللہ کی ، وہ یہ کہ مقصود سالک کا حسب تصری گائمہ شبہ ہے ملائکہ کے ساتھ ، اور یہ شبہ جس طرح شیع مفرط سے فوت ہوتا ہے اسی طرح جوع مشوش سے بھی کیونکہ ملائکہ دونوں سے منز ہیں اور یہ سب تحقیق اس تقدیر پر ضروری ہے کہ صوم میں حکمت کسر قوت شہوت کو مان لیا جائے ور نہ اگر وہ امر تعبدی ہوجسیا خودروزہ کا عدد کہ آسمیس کوئی حکمت معلوم نہیں تو ان تمام سوال و جواب ہی کی گنجائش اگر وہ امر تعبدی ہوجسیا خودروزہ کا عدد کہ آسمیس کوئی حکمت معلوم نہیں تو ان تمام سوال و جواب ہی کی گنجائش خہیں ، اور بعض الفاظ حدیث سے یہ احتمال تعبد کا ظاہر اور قوی معلوم ہوتا ہے ، چنانچے ارشاد ہے :

من صام رمضان إيمانا واحتسابا رواه الشيخان (١) حيث جعل الباعث عليه الإيمان وطلب الثواب لا شيئًا من الحكمة والمصلحة وهذا هو التعبد والله اعلم. ٢٥/شعبان٢٥٣ إه(النور،ص: ٩ شوال٢٥٠٠)

### روزہ کی نیت رات سے کرنے کی روایات میں تطبیق

سے وال (۹۴۳): قدیم۱۲۲/۱۰ کتاب بہثتی زیور (۲) حصد سوم میں صفحہ: ۳رزیم عنوان: "درمضان شریف کے روزہ کا بیان' بیمسکلہ درج ہے۔

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا وإحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه (الحديث) (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل ليلة القدر، النسخة الهندية ٢٧٠/١، رقم: ٩٦٩، ف: ٢٠١٤)

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان الخ: النسخة الهندية ٩/١ ه ٢، بيت الأفكار الدولية رقم: ٧٦٠-

سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، أبواب شهررمضان، باب في قيام شهر رمضان، النسخة الهندية ١٩٤/، دارالسلام رقم: ١٣٧٢ -

(۲) اختری بہتتی زیور،رمضان شریف کے روزے کا بیان، کتب خانداختری حصہ سوم ص:۳۔

مسئله : اگر کچه کھایا پیانه ہوتو دن کوٹھیک دو پہرے ایک گھنٹه پہلے پہلے رمضان کے روز ہ کی نیت کرلینا درست ہے''خاکسار نے رمضان شریف کے پہلے اس مسکلہ کودیکھا تھااوراسی کےموافق سفر میں چندروزے رکھے،بعض دفعہ خیال ہوا کہ اگر دس گیارہ بجے تک سفر میں زیادہ تکان یا تکلیف محسوس نہ ہوئی، تو روز ہ رکھلوں گاور ننہیں رکھوں گا، چنانچہ چندروز وں کی نبیت دس بجے دن کے وقت کی ،اس وقت میں کتا ب تیسیر الوصول الی جامع الاصول مترجم ار دو کا چوتھا حصہ دیکھ رہا ہوں ،اس میں صفحہ: ۵ پر روز ہے کی نیت کے بیان میں بیا حادیث درج ہیں۔

عن حفصة قالت: قال رسول الله عَالَطِيني: من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخرجه أصحاب السنن. (١)

وعن عائشة وحفصة رضي الله تعالىٰ عنهما أنهما قالتا: لا يصوم إلا من اجمع الصيام قبل الفجر أخرجه مالك (٢) والنسائي(٣)

ان کا ترجمہ پیکھاہے کہ جس نے بل فجر کے روزہ کی نیت نہیں کی اس کاروزہ نہیں،حضور براہ مہر بانی جلد فر ما ئیں کہاس کتاب میں بیاحادیث درج ہیں بیچھ ہیں یانہیں؟اورا گرچھچ ہیں تو پہلے مسئلہ سےان کی تطبیق کیا ہےاورخا کسارنے جوروزےایسے رکھے جن کی نیت دس بجے کے قریب کی وہ ہو گئے یانہیں؟

(١) سنن ترمذي، ابواب الصوم، باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم الخ: النسخة الهندية ١/٤٥١، مكتبه دارالسلام، رقم: ٧٣٠ـ

سنن أبي داؤد، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، النسخة الهندية ١/ ٣٣٣، مكتبه دارالسلام ، رقم: ٤٥٤٦ ـ

سنن نسائي، كتاب الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، النسخة الهندية ٧/١ ٢٠، مكتبه دارالسلام ، رقم:۲۳۳۳ ـ

عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصيام لمن لم يفرضه من الليل. (سنن ابن ماجة، كتاب الصيام، باب ماجاء في فرض الصوم من اليل، النسخة الهندية ص: ٢٢، مكتبه دارالسلام، رقم: ۱۷۰۰)

(٢) المؤطا للإمام مالك، كتاب الصيام، من اجمع الصيام قبل الفجر، مكتبه بلال ديوبند ص:٨٦ــ ( $^{\prime\prime}$ ) سنن نسائي، كتاب الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة الخ: النسخة الهندية ١ / ٠٥٠، مكتبه دارالسلام، رقم: ٢٣٤١البواب: روى مسلم عن عائشة قالت: وخل النبي المسلمين فقال هل عند كم شي وفقلت يارسول الله ما عندنا شيء فقال فإني صائم الحديث (۱) وروى الشيخان (۲) وغيرهما أن النبي المسلمين بعث رجلا ينادى في الناس يوم عاشوراءان من اكل فليصم (أي ليمسك) بقية يومه ومن لم يأكل فلايا كل (التعليق المحجد) (۳) يهلى حديث سيفل كي نبيت دن ميں اور دوسرى حديث سيفرض روزه كي نبيت دن ميں معلوم ہوتی ہے كيونكه اولاً روزه عاشوره كافرض تقان به ورد كثير من الأخبار كما أخرج الطحاوي " (۴)

(١) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة من النهار الخ: النسخة الهندية ٢٦٤/١، بيت الأفكارالدولية رقم: ٢٥١٠-

(٢) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهارصوما، النسخة الهندية ٢٥٧/١، وقم: ١٩٢٤، ف: ١٩٢٤.

صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، النسخة الهندية ١ /٣٦٠، بيت ا لأفكار الدولية رقم: ١١٣٥ -

سنن نسائي، كتاب الصيام، إذالم يجمع من اليل هل يصوم الخ: مكتبه دارالسلام قم: ٢٣٢١-

(٣) التعليق الممجد على هامش المؤطا للإمام محمد، كتاب الصوم، باب النية في الصوم من الليل، نبراسي بك ذيو ديوبند ص: ١٩١ -

(٣) عن الربيع بنت معوذ قال سألتها عن صوم يوم عاشوراء فقالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار: من كان أصبح صائما فليقم على صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم أخر يومه فلم نزل نصومه بعد ونصومه صبياننا وهم صغار ونتخذ لهم اللعبة من العهن فإذا سألونا الطعام اعطينا هم اللعبة.

وعن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان فقال من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض رمضان لم يامرنا ولم ينهناولم يتعاهدنا عليه →

(rri) عن الربيع وعائشة وعن جابروعن قيس وفي الباب اخبارا خرمخرجة \_ في السنن والصحاح (التعليق المحد)(1) اوررمضان بوجہ موقت ہونے کے مشابہ روز عاشورہ کے ہے جواول فرض تھا، پس نفل اور موقت فرض میں دن کوبھی نیت جائز تھہری ، پس لامحالہ تطبیق بین الا حادیث کے لئے احادیث مذکورۂ سوال محمول ہوں گی ان صیام کے غیر پر جیسے قضاءو کفارہ ونذ رمثلاً ،آپ کے روزے بلاشبہ پیچے ہوگئے۔

۲۵ ررمضان المبارك ٢٣٣١ ججري (تتمة ثانيه ص: ١٦٧)

## بيچ كونماز كى طرح ماركرروز ه ركھوانے كاحكم

سطوال (۹۳۴): قديم ۱۲۳/۲۶- بهشتى زيور مسئله نمبر: ۱۲جب لركايالركى روزه ركھنے كے لائق ہوجاویں توان کوبھی روز ہ کا حکم کرے،اور جب دس برس کی عمر ہوجاوے تو مار کرروز ہ رکھاوے،ا گرسارے روزے نہ رکھ سکے تو جتنے رکھ سکے رکھا دے، (بہتتی زیور حصہ (۲) ص:۲۳ مجتبائی دہلی،مسئلہ نمبر:۱۴ فتاویٰ رشید رہے) جب کہ بچوں کیسا تھ حکم نماز کا بعمر سات برس کے سکھلانے کا ہےاور دس برس کے بعد مارنے کا تو کیاروزہ کی نسبت بھی یہی حکم ہے؟

البعب المادية دیو بند) بظاہر دونوں کتابوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، واضح فر مایا جاوے۔

→ عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان لم نؤ مر ولم ننه عنه ونحن نفله. (طحاوي شريف، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١٣٠٠-١٣١، رقم: ٩٨ ٣١-٣٢٠٣-٣٢٠)

(١) التعليق الممجد على هامش المؤطا للإمام محمد، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، نبراس بك دپو ديوبند ص:١٩٢٠

(۲) اختری بهتی زیور، روزه کے فدید کا بیان، کتب خانداختری، حصه سوم ص:۲۱

غير مدلل مكتبها دارهٔ اشاعت دبینیات د ہلی۳۱۸ ۲

(m) اور جواب میں فتاوی رشید بیرحصہ دوم مکتبہ قاسمی دیو بند کے حوالہ سے بیرعبارت ہے روز ہ کی نسبت پیر منہیں۔ فقط ←

الجواب: في الدر المختار أول كتاب الصلواة بعد ذكر حديث مروا أولادكم بالصلواة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر مانصه والصوم كالصلواة على الصحيح كما في صوم القهستاني معزيا للزاهدي. اه (۱)

اس سے معلوم ہوا کہاس میں دوقول ہیں، پس ایک کتاب میں ایک قول کو لے لیا گیا، دوسری کتاب میں دوسر بے قول کو لے لیا گیا، پس کچھاشکال نہیں۔ واللہ اعلم

٢رذيقعده ٢٥جه (النور، ص: ٢٠ ذيقعده ٥٥هه

← ہمارے پاس فناوی رشید ریکا ایک نسخہ مکتبہ زکریا دیو بند موجود ہے اس میں جواب اس کے خلاف ہے اوراس کی عبارت ریہ ہے۔

جواب روزہ کی نسبت بھی یہی تھم ہے، ملاحظہ فرمائے فقاو کی رشید بیم توب مکتبہ ذکریادیو بندمسئلہ ۲۸۸۔ اور پرانہ نسخہ جو مکتبہ گلستاں کتاب گھر دیو بند کا اس میں وہی عبارت ہے، جس کولیکر سائل نے حضرت ؒ سے سوال کیا ہے، کہ روزہ کی نسبت بیچکم نہیں فقط ہے: ۴۵۰

لہذا حضرت کا جواب اسی نسخہ کے مطابق ہے، اور یہی حکم بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(1) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، كراچي ٣٥٢/١، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥-

عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أو لادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبنا عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. (أبوداؤد شريف، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، النسخة الهندية / ٧٠/ دارالسلام رقم: ٩٥٤)

قال الرازي: يؤمر الصبي إذا أطاقه وذلك أبو جعفر إختلاف مشايخ بلخ رحمه الله تعالى فيه والأصح أنه يؤمر وهذا إذا لم يضر الصوم ببدنه فإن أضر لايؤمر به وإذا أمر فلم يصم فلا قضاء عليه وسئل أبو حفص أيضرب ابن عشر سنين على الصوم قال اختلفوا فيه والصحيح أنه بمنزلة الصلاة هكذا في الزاهدى. (هندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، المتفرقات، قديم زكريا ٢١٤/١، حديد ٢٧٨/١)

النهر الفائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتة زكريا ديوبند ٣٤/٢.

سوال (۹۴۵): قد یم ۱۲۴/۲۰ ملال رمضان کی شهادت بقاعدهٔ شرعیه باہر سے غیر قاضی کے پاس آوے اور قاضی اس کو تعلیم نہ کرے تواس شخص کے لئے ۳۰ ررمضان کے صوم کا کیا حکم ہے جب کہ قاضی اور عام اہل شہر کے نز دیک وہ ۲۹/تاریخ ہے اور ابر کی وجہ سے رویت نہ ہو، جیسا کہ امسال ہوا اور آیا اس پر ضروری ہے کہ عام اہل اسلام کو اس شہادت معتبرہ کا اور اس کی بناء پر ایک روز ہے کی قضاء کا اعلام کرے یا عرفی قاضی پر چھوڑ دے کہ مرجع عوام شہروہی سمجھا جاتا ہے اور اس پر اعلان اور عدم اعلان کا بار رہے، بہر حال قاضی عرفی کے اختلاف پر پیشخص اپنے اذعان اور شہادت معتبرہ مامون من التزویر میں کن باتوں کا مامور ہے؟

**الجواب**: ظاہراً قواعدے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کے ساتھا ختلاف نہ کرے نہ عملاً نہ اعلاماً یا اعمالاً (۱)

→ ويؤمر الصبي بالصوم إذا اطاقه وعن محمد أنه يؤدب حينئذ وقال أبوحفص: أنه يضرب ابن عشر سنا على الصوم كما على الصلاة وهو الصحيح فلولم يصم ليس عليه القضاء كما في الزاهدي. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، قبيل الفصل الأول نذر صوم يومي العيد الخ: دارالكتب العلمية بيروت ٢٧٣/١)

حـاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديو بند ٢٠٣/٢، مكتبه إمدادية ملتان ٣٣٩/١-

(۱) أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا (الدر المختار) أي يتبع ولا تحجوز مخالفته (إلى قوله) إن طاعة الإمام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم يوم وجب (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب طاعة الإمام واجبة، مكتبه زكريا ديوبند (١١٧/٨ ، كراچي ٥/٢٢)

إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه (ألأشباه) وفي هامش الحموي: إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة فلو أمر الإمام بصوم يوم وجب. (شرح الحمويمع الأشباه، كتاب الفن الأول في القواعد الكلية، النوع الثاني، القاعدة الخامسة، مكتبه زكريا ديوبند جديد ١٨١٦، قديم، ص:١٨٩)

تعذر کے وقت اس باب خاص میں وہ قائم مقام قاضی شرعی کے ہے، (۱) البتہ جب قاضی کی خطا اس کومتیقن ہوجائے تو خاص لوگوں کوحقیقت کی اطلاع ایسے طور سے کر دے کہ تشویش وفتنہ نہ ہو۔ ۵رشوال ۱۳۳۴ه (تتمهرابعه، ص:۵۵)

(١) إذا لم يكن سلطان ولامن يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الأن يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا إماما يصليبهم الجمعة. (شامي، كتاب القضاء، مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليهم الكفار، مكتبه زكريا ديو بند ۲/۸ ، کراچی ۵/۹۳)

البحرالرائق، كتاب القضاء، فصل في التقليد، مكتبه زكريا ديوبند ٦/١٦، كوئله - 7 7 2 / 7

العالم الثقة في بلدة لاحاكم فيه قائم مقامه. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية، كتاب الصوم، مكتبه بلال ديو بند ٢٤٦/١) شبيرا حمرقا مى عفا الله عنه



### ٣/ باب ما يفسدبه الصوم أو يكره

### وما يوجب القضاء والكفارة

بیان اُن چیزوں کا جن سے روزہ فاسدیا مکروہ ہوتا ہے اور قضاءیا کفارہ لازم آتا ہے۔

### حقہ بینامفسرِ صوم ہے یانہیں؟

سوال (۹۴۲): قدیم۱۲۴/۱۲- حقه مفطر صوم ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کن وجوہ سے اور روزہ حقہ سے افطار کیا جاسکتا ہے یانہیں روزہ میں کوئی نقص تو نہیں آوے گا؟

**الجواب**: في الدرالمختار: ولوأدخل حلقه الدخان أ فطرأي دخان كان ( إلى قوله ) فليتنبه له في رد المحتار: وبه ما يحكه شديد و مدينا في شديد الفريد و أن المرابع و المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال

علم حكم شرب الدخان ونظمه شرنبلا لى في شرحه على الوهبانية بقوله \_\_ ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر

ويلزمه التكفير لوظن نافعا كذا دافعا شهوات بطن فقرروا (١)

اس روایت میں تصریح ہے کہ حقہ بینا مفسد صوم ہے اور موجب کفارہ (\*)رہاخو داس سے افطار کرنا جو شخص بعذر بیتیا ہے اس کیلئے مکروہ نہیں ،اور جو محض شوقاً و شغلاً بیتیا ہے اس کے لئے مکروہ ہے۔ ۱۷۲۰مضان ۲۲۳اھ (امداد ، ج:۱،ص:۱۷۳)

(\*) افطار کونفس شرب پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے؛ کیونکہ نفس شرب کا حکم ضرورت وعدم ضرورت سے مختلف ہوسکتا ہے، مگرا فطار میں کوئی ضرورت نہیں ہے؛ اس لئے افطار میں مطلقاً کراہت ہونی چاہئے۔ الا إذا لم یکن هناک مفطر ما آخر ۔۲انصحح الاغلاط ص:۳۱۔

من أدخل بصنعه دخانًا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبراً →

www.hesturduhooks.net

<sup>(</sup>۱)الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٦/٣، كراچي ٩٥/٢-

### انزال کے ساتھ بوس و کنارموجب قضاہے

سوال (۹۴۷): قدیم ۱۲۵-۱۲۵ ایک شخص نے نیت روز در مضان کی کی اور علی الصباح اتفاقیہ طور پر زوجہ سے اختلاط کیا ، حالت اختلاط میں بحالت بے اختیاری انزال ہوگیا ، اس وقت اُس نے عسل کیا اور نماز خسل کیا اور نماز من روز سے سے رہا ، ایسی حالت میں اس شخص کو قضاء اور کفارہ دونوں دینا چاہیے؟ یا صرف قضاء کر سے یا قضاء کفارہ دونوں معاف ہیں کیا صبح صادق سے طلوع آفتاب تک وہی احکام ہوں گے جو بعد طلوع آفتاب یا غروب کے ہیں؟

→ أوعود أوغيرهما حتى من تبخر ببخور فاواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا الصومه أفطر لا مكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه (إلى قوله) وسنذكر الكفارة بشربه، فقال في باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء وعلى هذا البدعة التي ظهرت الأن وهو الدخان إذا شربه في لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب في بيان ما لا يفسد الصوم، دارالكتاب ديوبند ص: ٦٦٠-٢٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٥٩)

ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معا وهو إثنان وعشرون شيئاً تقريبًا إذا فعل الصائم المكلف منها شيئاً مبيتا النية في أداء رمضان متعمدًا طائعًا غير مضطر ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر (إلى قوله) الأول: أن يتناول غذاء أو ما في معناه بدون عذر شرعي كالأكل والشرب والدواء والدخان المعروف والأفيون، والحشيش ونحوهما من المحذرات. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصيام، المبحث السابع ثانيًا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معًا، هدئ انثرنيشنل ديوبند ٢/٥٧٥-٥٧٦)

تجب الكفارة في شرب الدخان عند الحنفية والمالكية فإنه ربما أضر البدن؛ لكن تميل إليه بعض الطباع وتنقضي به شهوة البطن يضاف إلى ذلك أنه مفتر وحرام لحديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/١٠- ٢١) شبيرا حمد قاتى عفا الله عنه

الجواب: في الهداية: ولو أنزل بقُبلة أولمس فعليه القضاء دون الكفارة. (١) اس سے ثابت ہوا کہ اگر بوس و کنار سے انزال ہوجاوے تواس روزے کی قضاء لازم آوے گی کفارہ نہ ہوگا؛لیکن اُس روز بھی کھانا پینا دن بھرجا ئز نہ ہوگا (۲)اوریہ جواب اس صورت میں ہے کہ سوال میں اختلاط سے مراد بوس و کنار ہواورا گر مراد صحبت و جماع ہے تو دوسر جواب ہے کہ قضاء و کفارہ

(١) الهداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند١٧/١٦\_ عن الهزهاز: أن ابن مسعودٌ قال: في القبلة للصائم قولا شديدًا يعني يصوم مكانه وهذا عندنا فيه إذا قبل فأنزل. (السنن الكبري للبيهقي، كتاب الصيام، باب و حوب القضاء على من قبل فأنزل، دار الفكر بيروت ٢٦١/٦، رقم: ١٨٩٨)

المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصيام، باب ما قالوا في الصائم حين يمني\_ مؤسسة علوم القرآن بيروت ٦/٩٥٦، رقم:٩٥٧٢ -

قيل ولو قبلة فاحشة بأن يدغ أو يمص شفتيها أو لمس ولو بحائل لا يمنع الحرارة..... فأنزل..... قضي في الصور كلها فقط. (شامي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٣، ٣٧٩، كراچي ٤٠٤/٢)

فان أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ١٦٧/١ ـ

لو أنزل بالقبلة لا يثبت به حكم المصاهرة ويفسد به الصوم ولو أنزل بقبلة فعليه القضاء لوجود معنى الجماع وهو الإنزال بالمباشرة دون الكفارة لقصور الجناية فانعدم صورة الجماع (إلى قوله) والمس في جميع ما ذكرنا كالقبلة. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٧١-١٧١، امدادية ملتان ٤/١)

(٢) والأخيران يمسكان بقية يوممهما وجوبًا على الأصح وتحته في الشامية: وقيل يستحب وأجمعوا على أنه لا يجب على الحائض والنفساء والمريض والمسافر وعلى لزومه لمن أفطر خطاءً أو عمدًا أو يوم الشك ثم تبين أنه رمضان. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم، مطلب في جواز الافطار بالتحري، مكتبه زكريا ديوبند ۳۸۳/۳ کراچی ۲/۷۰٤) دونوں لازم ہیں جبیبا کہ ظاہر ہے (۱)اور طلوع صبح صادق کے بعد کے وقت کا وہی حکم ہے جوطلوع آ فتاب کے بعد کا حکم ہے۔ (۲) واللہ اعلم

ااررمضان المبارك ٢٣٣٣ هـ (امداد، ح:١،ص:٢١١)

### حالت صوم میں گھوڑ ادوڑ اتے وقت انزال کا حکم

سے وال (۹۴۸): قدیم۱۲۵/۲- ایک شخص کوبعض اوقات بیربات پیش آتی ہے کہ جسوفت گھوڑے پر سوار ہوکراس کو دوڑا تا ہے تو شرمگاہ حرکت کر کے منی کوذ کرخارج کرتا ہے حسب اتفاق ایک روز ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں گھوڑے پرسوار ہوکرایک جگہ جاتا تھا یہی واقعہ پیش آیا،اس بارہ میں جو حکم شرع شريف مومطلع فرمايئة كا، كيا كفّاره موكايا قضاء؟

(١) ومن جامع في أحد السبيلين عامدًا فعليه القضاء والكفارة. (هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند ١٩/١)

هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد ومالا يفسد النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥٠١، حديد ٢٦٧/١-

الصائم إذا جامع امرأته متعمدًا في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة إذا توارت الحشفة أنزل أو لم ينزل. (حالاصة الفتاوي، كتاب الصوم، الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسد، الجنس في المجامعة، مكتبه اشرفية ديوبند ١/٩٥٦)

(٢) قال أصحابنا وقت الصوم من حين يطلع الفجر الثاني وهو الفجر المستطير المنتشر في الأفق إلى غروب الشمس. (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الصوم، الفصل الأول في بيان وقت الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٣/٣ ٥٥، رقم:٤٥٤)

المحيط البرهاني، كتاب الصوم، الفصل الأول في بيان وقت الصوم، المجلس العلمي بيروت ٣٣٤/٣، رقم: ٢٠٤٠-

هندية، كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته، مكتبه زكريا ديوبند قدیم ۱/۱ ۹۱، جدید ۲۵۶/۱ شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

### **الجواب**: اس پرنه قضاء ہے نہ کفارہ ، بلکہاس کاروزہ صحیح اور باقی ہے۔ (\*)

في الدرالمختار أو إحتلم أو أنزل بنظر أو بفكر. اله (١) قلت وهذا المسئول عنه دونه كما هو ظاهر والله أعلم و أيضا في الدرالمختار: أومس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل إلى قوله لم يفطر. اله (٢) قلت وهذا المسئول عنه دونه أيضاً.

۱۸رمضان۱۲۵ساچ (امداد،ج:۱،ص:۱۷۸)

(\*) احتیاطًا قضاء رکھدینا چاہئے، اس جواب پر بھی بعض علاء نے کلام کیا ہے، جوملحقات تتمہ اولیٰ ص:۳۲ ۲۳ کے حوالہ سے اس کے بعد سوال نمبر: ۹۳۹ رمیں درج ہے اور تھیجے الاغلاط ص: ۳۱ رمیں اس پر کلام کر کے احتیاطًا قضا کرنے کا حکم ککھا ہے۔ ۱۲مجم شفیع غفرلہ

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، مكتبه زكريا ديو بند ٣٦٧/٣، كراچي ٣٩٦/٢-

وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أو لا لا يفطر إذا أنزل وكذا لا يفطر إذا أنزل وكذا لا يفطر بالفطر إذا أمنى. (هندية، كتاب الصوم، الفصل الرابع ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٤/١، حديد ٢٦٦/١)

وإذا نظر إلى امرأته بشهوة فامنى وهي الخانية أو تفكر فامنى لا يفسد وفي الظهيرية. وكذا إن إحتلم. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصوم، الفصل الرابع، ما يفسد الصوم ومالايفسد، مكتبه زكريا ديوبند٣٨٦/٣، رقم:٢٥٦)

أو احتلم أو أنزل بنظر أي لا يفطر لحديث السنن لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتمله ولا من احتجم. (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٣-٣٧٣)

(٢) الـدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، مكتبه زكريا ديوبند٣٧٢/٣-٣٧٣\_

لو مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل لم يفسد صومه إجماعًا. (النهر الفائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكرياد يوبند ١٦/٢)

وإن مس فرج بهيمة فأنزل لا يفطر كذا في الذخيرة. (الحوهرة النيرة، كتاب الصوم، دار الكتاب ديو بند ١٦٧/١)

لو قبل بهيمة أو مس فرجها فأنزل لا يفسد صومه بالإجماع. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٢ ، ٢٩ ١، امدادية ملتان ٣٣٣/١) شبيراحمرقاسمي عفاالله عنه سوال (۹۴۹): قدیم۱۲۲/۳۲- شرمگاه سے بوقت سواری اسپ حرکت کر کے منی نکلے، روز ہ جاتار ہایا نہیں؟

#### الجواب:ند

تساهيج: (١) درلفظ قلت وبذالمسئول دونهه

ا صلاح نسا و : (۲) از تجربه معلوم ست که بوقت سواری فرج بسرج سوده میشود بسبب حرکت اسپ از مزاج رقیق منی بدفق و شهوت ولذت بیرول می آید اغلب که مراد سائل بهمیں طورست پس ازیں قاعدہ وعبارت رد المحتار روزه آل شکسته معلوم میشود قضاء ست کفاره نیست ۔

قوله (أو مسس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل) وكذا لا يفسد صومه بدون إنزال بالأولى ونقل في البحر: وكذا الزيلعي وغيره الإجماع على عدم الإفساد مع الإنزال واستشكله في الإمداد بمسئلة الاستمناء بالكف.

(۱) تسامح كا ترجمه: لفظ "قلت وهذا المسئول دونه" مين تما كے -

(۲) اصلاح قسامح کا قرجہ نے جمعان کی وجہ سے معلوم ہوا ہے کہ گوڑ ہے پر سوار ہونے کی حالت ہیں شرمگاہ اس کی زین سے مس کرتی ہے اور گھوڑ ہے کے حرکت کرنے کی وجہ سے شرم گاہ سے شہوت ولذت کے ساتھ اچھل کر مادہ منوجہ باہرا تا ہے اور اغلب بیہ ہے کہ سائل کی مراد سوال مذکور سے بھی ہے؛ لبذا قاعدہ اور شامی کی عبارت سے اس کے روز ہے کا فساد معلوم ہوتا ہے، جس میں صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں قبولہ: أو مس فوج بھیمة أو قبلها (إلى قبوله) من فيض الفت اح العليم اہ ظاہر ہے کہ ہماری بحث جس سے متعلق ہے اس میں فرح المشمناء اوقبلها (إلى قبوله) من من فیض الفت اح العلیم اہ ظاہر ہے کہ ہماری بحث جس سے متعلق ہے اس میں فرح المشمناء بالتھیں کے مباشرت ہے جو کہ استمناء بالکف، استمناء بالتخیذ اور استمناء بالتھیں کے مشابہ ہے؛ اس لئے کہ فرح (شرمگاہ) میں مباشرت ہے بو کہ استمناء بالکف، استمناء بالتخیذ اور استمناء خلاف اس صورت کے جس میں جانور کی شرمگاہ کوچھونے یا بوسہ دیے، تصور و بدنظری کی وجہ سے انزال ہوا ہے ہو کہ اس صورت میں شرم گاہ مباشر (مس کرنے والی ) نہیں ہے؛ لبذا جو مسئلہ یہاں زیر بحث ہو وہ جانور کی شرم گاہ کوچھونے یا بوسہ دیے، تصور و بدنظری کی وجہ سے انزال ہوا ہے ہو کہ سے اور اعتمال سے کام لیاجائے؛ اس لئے کہ اعتمال ہی بہترین اوصاف میں سے ہے؛ چونکہ کوئی خاص جزئے دستیاب خیاں مورع دیا ہو کہ اس کے جناب کے کہ اس کے کہ اس کے جناب میں خوار کوئی خوب سے بدن پرلز ہ طاہری ہو گیا ہے کیا بعید ہے؛ ورح ذیاں روایت نے بندہ کوخوف خشیت میں ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے بدن پرلز ہ طاہری ہو گیا ہے والا ہے، غلطی سے بحاف والا ہے، خولک ہو تھا نے والا ہے، غلطی سے بحاف والا ہے ۔ قولہ: القاضي إذا قاس مسئلة علی مسئلة والی قولہ) الخصوم مہ معهما۔

قلت: والفرق أن هناك إنزالاً مع مباشرة بالفرج وهنا بدونها وعلى هذا فالأصل إن الجماع ،المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر ومعنى فقط وهو الإنزال عن مباشرـة بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة أو عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهى عادة ففي الإنزال بالكف أو بتفخيذ أو بتبطين وجدت المباشرة بفرجه لا في فرج وكذا الإنزال بعمل المرأتين فإنها مباشرة فرج بفرج لا في فرج وفي الإنزال بوطي ميتة أوبهيمة وجدت المباشرة بفرجه في فرج غير مشتهى عادة وفي الإنزال بمس ادمى أو تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى أما الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شئى من معنى الجماع فصار كالإنزال بنظر أو فكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعًا هذا ما ظهر لى من فيض الفتاح العليم ٢ ا . ردائخار، ١٢١، ٢٠٥- (١) ظاهرست كه در مأحن فيه مباشرت فرج لا في فرج ثابت ست ما ننداستمناء بالكف او بالفحيذ او بالتبطين \_ چرا كەفرج بسرج مباشرشدە بعدەانزال شدروز ە فاسد بخلاف انزال بمس فرج بهيمه وتقبيل آن ، وانزال بسبب نظر وفكر كه درال فرج مباشر نيست پس ماكن فيه فوق شد نه دون آن \_ فتد بر فانه دقيق وانصف فان الانصاف خيرالاوصاف؛ چونكه خاص جز كى دستياب نشد جناب مجيب مدخله قدس سره ، دريس جواب نظر ثانى بإمعان فرمایند که بنده را رواییة زیل ردامحتار درخوف وخشیت انداختهست که براندام لرزه افتاده است چه امكان ست كهامثال ما قياس مسئله برفتوى د هندوالله تعالى موالمصوب والعاصم \_

القاضى إذا قاس مسئلة على مسئلة وحكم ثم ظهر رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة مع القاضى والمدعى (الى ان قال) لأن احدا ليس من أهل الاجتهاد في زماننا وبعض أذ كياء خوارزم قاس المفتى على القاضى (إلى أن قال) والكلام في الخصومة في الآخرة ولا شك أن كلامن المباشر والمتسبب ظالم آثم وللمظلوم الخصومة معهما. ١٢ رد المحتار، ج: ٣، ص: ٥٣. (٢) (تتماولي صفح ٢٢٠)

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في حكم الاستمناء بالكف، مكتبه زكرياديو بند ٣٧٢/٣، كراچي ٩/٢ ٣٩-

<sup>(</sup>۲) شامي، كتباب القضاء، مطلب: إذا قباس القباضي وأخطأ، مكتبه زكريا ديوبند ۱۱۲/۸ ۱۳ - ۱۹ - ۱۹ - ۱۹ - شيراحمد قاسمي عفاالله عنه

### روزه کی حالت میں کان یا ناک میں کوئی چیز ڈالنا

سوال (۹۵۰): قدیم ۱۳۷۲ – اے علماء دین ومفتیان شرع متین! صائم رمضان کوسوراخ بینی وگوش یا آنکھ میں کوئی شے مائع مثل تیل یا عرق یا پانی وغیرہ کے یا کوئی چیز خشک مثل سفوف وغیرہ کے دواءً والنااور سر میں تقویت د ماغ کے لئے تیل یا کوئی عرق یا پانی وغیرہ ڈالنااور پانی کے اندر حدث کرنااور غوطہ دگانااور تر میں تقویت د ماغ کے لئے تیل یا کوئی عرق یا پانی وغیرہ ڈالنااور پانی کے اندر حدث کرنااور کوطہ لگانااور غرارہ کرنااور سر پر یا اور کہیں ضادلگانااور زخم عمیق میں سر پر ہویا پیٹ میں یا اور کہیں مرہم یا عرق یا تیل وغیرہ دواء ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ اور بر تقدیر عدم جواز کے اگرکوئی صائم باوجود علم عدم جواز کے عمداً یا خطاء یا باعلم عدم جواز کے عمداً یا خطاء یا میں قضاء اور کس صورت میں کفارہ سے سی امر کا مرتکب ہوتو اس پر کس صورت میں کفارہ سے اور نہ قضاء؟

الجواب: سوراخ بني وگوش ميں دوائي تر ڈالنا مفسد صوم ہے اور کفاره واجب نہيں .

ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر و لا كفارة عليه (هداية) (1) اورخشك مين الروصول يقيني بهوتو مفسد بـ "و إلا لا كما بحثه الشامي (٢)" اورآ نكر مين كوئي دواء دُّ النااور سرمين لگانا مفسد نهين \_

(١) هـداية، كتـاب الـصـوم، بـاب مـا يـوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند

ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ أو مكرها أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دار الكتب العلمية بيروت ١/٣٥٦)

مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، دار الكتاب ديوبند ص: ٦٧٢ ـ

(٢) إن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد الإفساد بالدواء الرطب مبنى على العادة من أنه يصل وإلا فالمعتبر حقيقة الوصول حتى لو علم وصول اليالبس أفسد أو عدم وصول الطريّ لم يفسد. (شامي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في حكم الاستمناء بالكف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٦/٣، كراچي ٢/٢٤)

### ولا بأس بالكحل ودهن الشارب (هداية) (١)

اور پانی پہنچانا مواضع مذکورہ میں علی الاصح مفسد نہیں۔

ولو اقطر في أذنيه الماء أو دخلهما لا يفسد صومه (هداية)(٢)

اور پانی میں حدث کرنے اور غوطہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا؛ البتہ اگر پانی اندر پہو نچ گیا تو فاسد ہوجائے گا۔

ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما (درمختار)(٣)

(1) هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٢١/٦ أما إذا اكتحل أو أقطر بشئ من الدواء في عينه لا يفسد الصوم عندنا وإن وجد طعم ذلك في حلقه. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصوم، الفصل الرابع ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند٣٧٩/٣، رقم: ٢٣٠٤)

هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢٠٤/١، حديد ٢٦٦/١٠

(٢) هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٢٠/١. هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٤/١، حديد ٢٦٦/١.

إذا استعط أو أقطر في أذنه ..... إن كان شيئًا لا يتعلق به صلاح البدن كا لماء قال مشايخنا: ينبغي أن لا يفسد صومه. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصوم، الفصل الرابع ما يفسد الصوم وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند٣٧٧/٣، رقم: ٤٦٢٠)

المحيط البرهاني، كتاب الصوم، الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، المجلس العلمي ٣٤٧/٣، رقم: ٣٠٨١-

(٣) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف، مكتبه زكريا ديوبند٣ ٩ ٣٦، كراچي ٣٩٧/٢-

مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دار الكتب العلمية بيروت ٦/١ ٥٦٠→

اور كفاره لا زم نه آئے گا، كما في مسئلة الاحتفان في الهداية ، على منزاالقياس غرغره كرنے ميں اگرياني حلق ے اتر گیا تو فاسد ہوگا والاً لا اورسروغیرہ پرضاد کرنا جائز ہے قیاساً علی انعین ودہن الشارب اورا گرزخم سَر وشکم اس قدرعمیق ہے کہ ام الدماغ یا جوف تک پہنچا ہوتو اس میں دوا ڈالنے سے روز ہ جاتا رہے گا ،بشر طیکہ وہ جوف یاد ماغ میں پہنچے گئی ہو۔

ولو داوى جائفة أوامة فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر (هداية)(١)

اور چونکہ دوائی ترمیں ظاہر وصول ہے اس لئے اس میں افطار کا مطلقاً تھم دیا جاوے ۔إلا أن يعلم عدم و صوله إلى الجوف والدماغ، أوختك كاتكم بالعكس موكاراور باقى زخمول مين دواد النامفسد نہیں خشک میں تفصیل مذکور ہےا ورصور مذکورہ میں ہے جن میں روز ہ فاستزہیں ہواان میں نہ قضا ہے نہ کفارہ اورجن میں فاسد ہو گیا ہےان میں قضاء ہے کفارہ نہیں اگرعمداً ہوخواہ علم مسَلد کا ہویا نہ ہو۔ (۲)

لأن الجهل لا يعتبر في ضروريات الدين. اورا گرناسیاً ہوتو روز ہ باقی رہتا ہے کیونکہ جب اکل وشرب جوا کمل مفطر ات اور موجب کفار ہ ہیں

وفت نسيان مفسدنهين توغيراس كابدرجهُ اولي وفت نسيان مفسدنه هوگا ، والله اعلم

۲۰۰۰ هر (امداد، ج:۱،ص:۹۷۱)

→ الصوم إنما يفسد إذا وصل الماء إلى موضع الحقنة وقلما يكون ذلك.

(حاشية الطحطاوي عملي مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، قبيل فصل فيما يجوز به الاستنجاء، دار الكتاب ديوبند ص: ٤٨)

(١) هـداية، كتـاب الصوم، باب ما يو جب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند

النهر الفائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٢/٣٦\_

داوي جائفة أو آمة بد واء رطب فوصل الدواء أي جوفه أو دماغه أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ١٧١/١)

(٢) إن الجهل بالحكم لا يمنع حصول الفطر بخلاف النسيان. (المبسوط للسرخسي، كتاب الصيد، دار الكتب العلمية بيروت ٢ ٩/١ (٣٩) شبيراحمرقاسمي عفا الله عنه

# کان میں بالقصد یانی ڈالنامفسد صوم ہے یانہیں؟

سوال (٩٥١): قديم ٢/ ١٢٨- شرح وقاييك كتاب الصوم بياب ما يوجب الإفساد مين كهام " "أوصب في إحليله دهن وفي أذنه ماء "إلى قوله لم يفطر" اورمولوى عبراكي صاحب لکھنوی فرنگی محلی نوراللدم قدہ نے اس عبارت کی توجیہ ہیکھی ہے:

أما في صب الدهن في الاحليل فلأنه ليس بين المثانة وبين الجوف منفذ يصل به إليه حتى يوجد المفطر ، وفي صب الماء في الأذُن؛ لأنه ليس فيه صلاح البدن بخلاف الدهن. (١)

میں نے عبارت مذکورہ کے مطالعہ سے میسمجھا تھا کہ صائم اگر قصداً کان کے اندریانی ڈالے توروزہ باطل نہ ہوگا، پس دل کی تسلی کے لئے گز شتہ خط میں آپ سے عرض کیا تھا کہ روزہ دارا گراپنے کان کے اندر یانی ڈالے تو روز ہ باطل ہوگایا نہ؟ آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ قصداً ڈالنے سے روز ہ باطل ہوگا ،ابعرض کرتا ہوں کہ میری سمجھ غلط ہے، نہآپ کی اور معتبر ومفتیٰ بہقول سے فرماتے ہیں ہتلاد یجئے؟

**البواب** :اصل یہ ہے کہاس مسلہ میں اختلاف ہے تھے دونوں جانب ہے شاید میں نے احتیاط پر عمل اولی سمجھ کرلکھدیا ہوگا، بہر حال دونوں طرف گنجائش ہے ہدایہ تنبیین ومحیط وولوالجیہ میں عدم فساد کوتر جیح دی ہےاورخانیہ و ہزازیہ وقتے و ہر ہان میں فساد کوتر جیے دی ہے۔

كذا في رد المحتار: باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده. (٢)

٨رجمادي الاخرى ٢٣٩هـ هـ (تتمهاولي ،صفحه: ٦٣)

(١) شرح الوقاية مع حاشية عمدة الرعاية، كتاب الصوم، باب ما يوجب الإفساد، مكتبه بلال ديوبند ١ / ٢٤٨ عـ

(٢) أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار (الدر المختار) وتحته في الشامية: قوله: وإن كان بفعله اختاره في الهداية والتبيين وصححه في المحيط والولوالجيه: أنه المختار، وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن ومثله في البزازية واستظهره في الفتح، ←

# رات سمجھ کر فجر کے وقت میں روز ہ دار کے جماع کرنے کا حکم

سوال (۹۵۲): قدیم ۱۲۸/ ۱۲۸- ایک شخص کی جاڑے کے رمضان میں شب کو بہنیت صوم مجرہ کے اندرا پنی زوجہ کے پاس آئکھ کھلی ، تو بخیال شب جماع کیا ، باہر آن کر دیکھا تو صبح ہوگئ تھی پس اُن دونوں نے اس خیال سے کہ روزہ صحیح نہیں ہوا پانی پی لیا۔اس صورت میں ان دونوں پر کفارہ ہے یا صرف قضاء اوراسی صورت میں اگروہ دونوں پانی نہ پیتے توان پر کفارہ تھایا صرف قضایا روزہ صحیح ہوجا تا؟

→ والبرهان شرنبلاليه ملخصا والحاصل الإتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء واختلف التصحيح في إدخاله. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٧/٣، كراچي ٣٩٦/٢،

لو أقطر في أذنيه الماء أو دخلهما لا يفسد صومه. (هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٢٠/١)

تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديو بند ١٨٢/٢ ، امدادية ملتان ٩/١ ٣٢٩\_

الـمحيط البرهاني، كتاب الصوم، الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، المجلس العلمي ٣٤٧/٣، رقم: ٣٠٨١-

الفتاوى الولوالحية، كتاب الصوم، الفصل الأول فيما يفسد صومه، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٠/٦ إن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن. (خانية على هامش الهندية، كتاب الصوم، الفصل الخامس فيما لايفسد الصوم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٩/١، حديد ٢٠٣/١)

بزازية على هامش الهندية، كتاب الصوم، الفصل الثالث فيما يفسده وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٩٨/٤، حديد ١/٥٦-

فتح القدير، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٤٧/٢ منبيرا حرقاتي عفا الله عنه الجواب : جب بظن شب جماع كيااور بعد مين صبح طالع ديكھى بيروز وضيح نہيں ہوا، كين تمام دن كھانا پينانه جا ہے اور كفارہ لازم نه آئے گا۔

وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه و لا كفارة عليه (هداية (۱)) في الدرالمختار: في مو جبات القضاء أو جامع على ظن عدم الفجر .(٢) اورا گردن ميں پانى پي ليا، تارك تعظيم رمضان كا مواكفاره لازم نهيں قضاء مرصورت ميں لازم ہے پانى خواه پيايانه پيا۔ واللہ اعلم

۳۰۰۰ هـ (امداد،جلد:۱،ص:۱۸۰)

(۱) هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٠٥/٦ ولو قدم مسافر أو طهرت حائض أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر كذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر كأكله عمدًا بعد أكله ناسيًا (إلى قوله) أنه يجب عليه الإمساك؛ لأنه وجب قضاء لحق الوقت لأنه وقت معظم. (البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩١/٢، ٥٠ كوئته ٢٩١/٢)

إذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت فقد تضمنت هذه المسألة خمسة أحكام أحدها أنه يفسد صومه. والثاني: أن عليه القضاء لأنه فوت الأداء. والثالث: أنه لا كفارة. والرابع: أنه يمسك بقية يومه. والخامس: أنه لا إثمه عليه لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأ تم به. (الحوهرة النيرة، كتاب الصوم، قبيل باب الإعتكاف، دارالكتاب ديوبند ١٧٤/١)

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٤/٣، كراچي ٢٠١/٢ عـ

مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، دارالكتاب ديوبند ص: ٦٧٥ ـ

المراد بالمخطئ من فسد صومه بفعل المقصود دون قصد الإفساد كمن تسحر على ظن عدم الفجر أو أكل يوم الشك ثم ظهر أنه في الفجر ورمضان وظاهر أن التسحر خ

# حالت صوم میں غلطی سے حلق تک پانی پہونج جانے کا حکم

سے وال (۹۵۳): قدیم ۱۲۹/۱۲- اگر کوئی صائم رمضان دریامیں تیررہا ہے اور دھوکے سے بلااختیار باوجو دیا دروزہ کے بیشخص کئی باریانی پی گیا تواس پر کفارہ ہے یا صرف قضاء؟

→ ليس قيدًا بل لو جامع على هذا الظن فهو مخطئ أيضًا. (النهر الفائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ١٦/٢)

منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكرياد يوبند٢/٤٧، كوئته٢/٢٧٦\_

(۱) هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند ٢١٧/١.
البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و ما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٤/٢.

لو أكل مكرها أو مخطئا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضيخان. (هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٢/١، حديد ٢٠٤/١)

(٢) الد رالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٤/٣، كراچي ٤٠١/٢ كـ

وإن أكل مخطأ أو مكرهًا فعليه القضاء عندنا. فالمخطئ هو أن يكون ذاكرًا للصوم غير قاصد للشرب كما إذا تمضمض وهو ذاكر للصوم فسبق الماء إلى حلقه. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ص:١٦٧ - ١٦٧)

# بحالت استنشاق ناك میں یانی جانے كاحكم

سسوال (۹۵۴): قدیم۱۲۹/۲۴- اگر کسی صائم رمضان کی ناک کی طرف سے حالت استشاق میں باوجود یا دصوم کے خطاءً یا عمداً د ماغ تک یانی پہو نچ گیا، یاد ماغ تک نہ پہنچا،مگرا تنی دورتک کہاس کو بہت تکلیف ہوئی تواس پر کس صورت میں کفارہ ہے کس صورت میں قضاءاور کس صورت میں نہ کفارہ نہ قضا؟ **الجواب**: ناک کی راہ سے پانی پہنچانے سے بروایت متون روزہ نہیں جاتا۔(۱) قياساً على إدخاله الأذن والله اعلم.

١٨١٥ (امداد،ج:١،٩١٨)

← ولو أكل مكرها أو مخطأ بأن تمضمض فوصل الماء جوفه فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. (خانية على هامش الهندية، كتاب الصوم، الفصل السادس فيما يفسد الصوم، مکتبه زکریا د یوبند قدیم ۲،۹/۱، جدید ۱۳۱/۱۳۱)

ويجب القضاء فقط بغير كفارة لو أفطر خطأ كما إذا تمضمض فدخل الماء حلقه. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ١ /٥٥٧)

(۱) حضرت والاً نے تحریفر مایا کہ ناک کے راستہ سے پانی پہنچانے سے بروایت متون روزہ نہیں جاتا قیاسًا على ادخاله الأ ذن عبارت بيه:

أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار. وتحته في الشامية: بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح؛ لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن. (الدر المختار مع الشامي، مطبوعة زكريا ديوبند ٣٦٧/٣، كراچي ٢/٢٩٣)

اورا گلی عبارت میں حضرت والا نے فتا وی امدادیہ مطبوعہ مجتبا کی ۱۸۱۱ کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہا گرنا ک کے راستہ سے حلق میں پانی پہنچائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا،اس میں کوئی تر دونہیں صرف د ماغ تک پہنچنے کی صورت میں تر دد ہے، شاید حضرتؓ کی نظر میں د ماغ اور جوف معدہ کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے؛لیکن حضرات فقہاءً نے دونوں کے درمیان منفذ ثابت فرمایا ہے اوراس پر فساد صوم کا حکم بھی لگایا ہے۔ 🗕

### ← حضرات فقهاء كرام كى عبارات ملاحظه فرمايخ:

أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه أو دماغه لوصول المفطر محله. وتحته في حاشية الطحطاوي: قوله: أو د ماغه أي إذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق ان بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذًا أصليا فمتي وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، دارالكتاب ديوبند ص: ٦٧٣)

ولو استنشق ووصل الماء إلى دماغه أفطر فجعل الدماغ كالجوف لأن قوام البدن بهما. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٢/٢، امدادية ملتان ٢٩/١)

وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أفطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه، أما إذا أوصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة وكذا إذا وصل إلى الدماغ لأن له منفذا إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ومعلوم أن استثناء ه حالة الصوم للإحتراز عن فساد الصوم وإلا لم يكن للاستثناء معنىً. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، مفسداته، مكتبه زكريا ديوبند٢ / ٢٤)

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

درراله کارم نمبر۲۰۱۷، ناظرین اس کی بھی شخفیق علماء سے کرلیں، اشرف علی۔

# تتمنه مسكه مذكوره

### ازملحقات تتههاولى امدادالفتاوي

اطلاع نصبر (\*) (۹۵۴):قدیم۱۲۹/۳- فناوی امدادیه مطبوعهٔ بنبائی جلداول صفحه ۱۸۱ میں جو مسله مذکور ہے کہ ناک کی راہ سے دماغ میں پانی پہنچانے سے روز ہنیں جاتا آھاس مسله میں بعض وجوہ سے تر ددہوگیا، یعنی اگرناک سے حلق میں پانی چلاآیا، تب تو روزہ فاسد ہوہی جاوے گا، اس میں تر دونہیں (۱) صرف دماغ تک پہنچنے کی صورت میں تر دد ہے تحقیق کرلیں ، بعض علاء نے شرح الجمع سے بی عبارت نقل کرکے اطلاع دی ہے ''لو استناشق فو صل الماء إلیٰ دماغه أفطر ۱۲' (۲) شرنبلالی حاشیہ

ف: اورا نہی عالم نے یہ بھی لکھا ہے کہ دربعض (۳) مسائل فتاوی امدادیہ تسامح واقع ست، اگر جناب اجازت دہند، بحضور فرستادہ آیند بعدہ بطور الحاق طبع کنا نند تا کہ عوام در غلطی نہ افتند ۔اھ میں نے اس کی اجازت ممنونیت کے ساتھ لکھ دی ہے،اگر میرے پاس اس کی فہرست آگئ انشاء اللہ

(\*) امداد الفتاوی طبع سابق میں اس جگہ چند اطلاعات ابواب کے متعلق ککھی ہیں، اسباب کے متعلق سرکی اطلاع تھی وہ یہاں نقل کی گئی۔۲امحر شفیع غفرلہ

(۱) ولو تمضمض أو استنشق فسبق الماء حلقه و دخل جوفه فإن لم يكن ذاكرا لصومه لا يفسد صومه؛ لأنه لو شرب لم يفسد فهذا أولى وإن كان ذاكرا فسد صومه عندنا. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، أركانه، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٨/٢)

(٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، دار الكتاب ديوبند ص:٦٧٢ ـ

تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٢/٢، امدادية ملتان ٩/١-٣٢٩\_

(۳) فمآوی امدادیہ کے بعض مسائل میں تسامح ہے،اگر جناب والا اجازت دیں تو جناب کے حضور میں جھیج دیا جائے، پھر بطورالحاق شائع کر دیا جائے تا کہ عوام غلطی نہ کریں۔ شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ امدادالفتاوی جدیدمطول حاشیه

کسی موقع پراس کی اشاعت کردوں گا ، ورنہ ناظرین کی سہولت کے لئے میں ان کا پیۃ لکھے دیتا ہوں ، تا کہ اُن سے بطور خو چھیں کرلیں اور بہتر ہیہ ہے کہ ان سے ان مقامات کا پیۃ دریا فت کر کے ایسے علماء سے بھی اطمینان کرلیں جن پر پہلے سے اطمینان ہے، پیۃ اُن کا بیہ ہے۔مولوی محمد بخش صاحب ڈا کخانہ شہر چوٹی ضلع ڈیرہ غازی خاں ، ملک پنجاب، وجہاس مشور ۂ اخیرہ کی بیہ ہے کہ مجھ کوان سے نیاز حاصل نہیں اور نہ كافى حالات معلوم بين \_اشرف على

(تتمهاولی م:۳۲۸)

### تكمله مضمون ف مندرجه اطلاع نمبر

اس ف کے تحت میں جس فہرست کا ذکر ہے، پھروہ میرے پاس دوبار کر کے آگئی،ایک ۳۰رزیج الآخر <u>۳۳۲</u> ھے کی کھی ہوئی (\*) یہاں اس کو بعینہ نقل کئے دیتا ہوں جن صاحبوں کواطمینان ہو جاوے فبہا ور نہ اطمینان کی جگہ ہے تحقیق فرمالیں۔ (\*\*) اشرف علی

۵رر جب ۱۳۳۲ هـ (ملحقات تمه اولی من: ۳۳۰)

### صبح کے وقت منھ میں سے پان دانتوں سے دیا ہوا نکلااس کا حکم

**سوال** (۹۵۵): قدیم۲/۱۳۰۰ بهت سے لوگ شب رمضان میں شب کو بہنیت صوم پان کھا کر لیٹ گئے ،اتفاق سے سب کو نیندآ گئی ،سب کے سب بدونِ کلّی غرارہ کئے ہوئے پان منہ میں لئے ہوئے سو گئے مبح کو جا گے تو کسی کے منھ میں گل پان اور کسی کے چنے سے زیادہ اور کسی کے منھ میں بقدر چنے کے اورکسی کے منہ میں بقدر ماش کے اورکسی کے منھ میں صرف ایک دویتی باقی ہے اورکسی کے منھ میں کچھ بھی نہیں ؟ لیکن شب کوکلی غرارہ نہیں کیا تھا تو اس صورت میں کس کس کا روزہ صحیح ہوگا؟ اورکس کس پر قضاء واجب ہے؟ اورجس کاروز ہا گرضیحے نہیں ہوگا اس نے اگرافطار کرڈ الاتو اس پر کفارہ واجب ہوگا؟ اورجس کاروز ہ صحیح ہوگا اگراس نے لاعلمی سےافطار کرڈالاتواسیر کفارہ یا قضاء؟

<sup>(\*)</sup> كھرتيسرى فېرست ١٨رر جب٣٣٢ ھ كى كھى ہوئى پہونچى ١٢١

<sup>(\*\*)</sup> بیفهرست مسائل اس جلد دوم کے آخر میں طبع کر دی گئی ہے،اس کود مکھ لیا جاوے۔ ۱۲مجم شفیع

**الجواب**: اگرسوتے وقت پان منھ میں لے کرسوئے اور شبح تک منھ میں رہا، روزہ جاتارہے گاجس صورت میں پان منھ میں نہ پایا تو ظاہر ہے کہ نگل گیا اور یہی کہا جاوے گا کہ بعد شبح کے نگلاہے۔

لأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات على ما في قواعد الفقة. (١)

اوراگر پانسالم بھی پایا تب بھی غالب ہے کہ اس کا عرق ضرور حلق میں گیا ہوگا دلیل اس کی بیہ ہے کہ حکماء واطباء اصل السوس وغیرہ منہ میں ڈال کرسونے کو بتلاتے ہیں، اگر عرق نہیں پہو نجتا تو اس سے کیا نفع جب وصول ثابت ہو گیا تو حالاتِ نوم میں افطار کرنے سے قضالا زم آتی ہے" شر ب نائے ما در محتار فعی مو جبات القضاء" (۲) اور اگر سونے سے پہلے پان تھو کد یا اور غرخ نہیں کیا تو اگر منہ میں بفتر رنحود یا زیادہ تھا اور سونے میں نبگل گیا موجب قضاء ہے اور جو اس سے قبیل ہومفسد نہیں۔

ولو أكل لحماً بين أسنانه فإن كان قليلاً لم يفطر وإن كان كثيراً أفطر والفاصل مقدار الحمص وما دونها قليل هداية. (٣)

(١) الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الثالثة، قبيل القاعدة الرابعة، مكتبه زكريا قديم ص:٢٢٤/ ، جديد ٢٢٤/١ \_

تبيين الحقائق، كتاب الإعتاق، باب العبد يعتق بعضه، مكتبه زكريا ٣٥٢/٣، امدادية ملتان ٧٥/٣. (٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في حكم الاستمناء بالكف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٤/٣، كراچي ٢٠١/٢ عـ

لو كان الصائم نائمًا فصب أحد في فمه ماء أو سقط ماء المطر في فمه فدخل جوفه فإنه يقضى ولا كفارة عليه. (محمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ٩/١)

كتاب الفقة على المذاهب الأربعة، كتاب الصوم، ما يوجب القضاء دون الكفارة، دارالكتب العلمية بيروت ٥٦٦/١-

(٣) هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند ١ / ٢ ١ ٨ - →

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

سوال (۹۵۲):قدیم۱/۱۳۱۱ ایکمولوی صاحب نے یہاں بیمسلدیان کیا ہے جس سے عوام کومشکل پڑگئی وہ یہ کہ مولوی صاحب نے فرمایا ہے جس طرح رکیثم کا تا گابا نٹنے والے کے رکیثم مُنہ میں جانے سے اس کارنگ تھوک میں آجا تا ہے اگر حالت روزہ میں اس تھوک کونگل جائے گا توروزہ جا تارہے گا، ایسے ہی بان کھانے والوں کا چونکہ باوجود مُنہ صاف کر لینے کے پھر بھی سُرخی یان کی تھوک میں صبح آتی رہتی ہے، تو جو تحض یان کھانے والاتھوک کو باوجود صاف کر لینے مُنہ کے نگل جاوے گاروزہ نہیں ہوگا،سودریافت طلب بیامرہے کہاس یان کا قیاس ریشم کےمسلہ پر کرنا سیجے ہے پانہیں؟ اگر صیحے ہے تو تمام عمر کےروزوں کا اعادہ سحری کے کھانے والوں پرلازم ہوگا یانہیں،اگریہ ہوگا تو جولوگ تمبا کو کھانے کے عادی بوجہ امراض کے ہیں ان کو شخت تکلیف ہوگی ،روزہ سیجے ہونے کی کوئی صورت ہو باوجودتھوک نگل جانے کے تو تحریر فر مایا جاوے؟ الجواب: تا گابٹنے والے کا مسّلہ تو مقید ہے حالت صوم کے ساتھ یعنی اس نے روز ہ کی حالت میں ایسا تا گامُنه میں تر کر کے باٹااورریق میں اس کارنگ آگیا ،اوراس کوکوئی نگل گیااوریہاں پان حالتِ روزہ میں نہیں کھایا جاتا، پہلا کھایا ہوا ہوتا ہے جس کا اثر خودروزہ میں بھی باوجودسعی ازالہ کے رہتا ہے، جواختیار سے خارج ہے اورایسے غیراختیاری آثار مفسد صوم نہیں خود حالت صوم میں دخول غباریا ذباب یا دخان فی الحلق کواسی بناء پرعذر کہاہے بعدم امکان التحرز عنداسی طرح کہا گیاہے۔

→ وإن أكل لحمًا بين أسنانه إن كان قليلا لا يفطر وإن كان كثيرًا أفطر ولا كفارة (إلى قوله) والفاصل بين القليل والكثير أن مقدار الحمصة فما دونها قليل وما فوقها كثير. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، دار الكتاب ديوبند ١٧٠/١)

وأما أكل ما بين أسنانه فلأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولهذا لا يبطل به الصوم فصار كالريق إلا إذا كان كثيرًا فتفسد به صلاته كما يفسد به صومه والفاصل بينهما مقدار الحمصة. (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها، مكتبه زكريا ديوبند / ٩٩، امدادية ملتان ١/٩٥١)

هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٢١، حديد ٢٠٥/١ . شبيراحم قاسى عفا الله عنه

أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق كطعم أدوية ومص إهليلج الخ كذا في الدرالمختار.(١)

٤/رجب ٢٣١٩ (تتمه خاميه ، ص ٢٣٠)

### رات میں روز ہ کی نیت تو ڑ دینے کا حکم

سوال (۹۵۷): قدیم۱/۱۳۱۱ - کسی نے شپِ رمضان میں صوم رمضان کی نیت کی یا غیر رمضان میں صوم رمضان کی نیت کی یا غیر رمضان میں شب کو یا دن کو صوم نفل کی نیت کی ، اب وہ شب کو یا دن کو بعذ ریا بلاعذر فنخ کر کے افطار کرلیا، تو اس پر کفارہ ہے یا صرف قضاء؟ اورا گرنیت صوم کوشب کو یا دن کو بعذ ریا بلاعذر فنخ کر کے افطار کرلیا، تو اس پر کفارہ ہے یا صرف قضاء؟

البجواب : فنخ نیت رات کومکن ہے کہ افطار کاعزم کرلے ، اور دن کو جب روز ہ شروع ہوگیا اب فنخ لغوہے۔

(1) الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٧/٣، كراچي ٣٩٦/٢

أو بقي بلل بفيه بعد المضمضه وابتلعه مع الريق فلا يفسد صومه. (كتاب الفقة على المذاهب الأربعة، كتاب الصيام، ما يوجب القضاء دون الكفارة، دارالكتب العلمية بيروت ٦٦/١٥)

ولو بقي بلل بعد المضمضة فابتلعه مع البزاق لم يفطره ..... ولو مص الهليلج فدخل البزاق حلقه لم يفسد ما لم يدخل عينه. (هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، مكتبه زكرياديو بند قديم ٢٠٣/، جديد ٢٦٦/١)

البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكرياديو بند ٤٧٧/٢ ، كوئته ٢٧٣/٢ ـ

من ذاق الدواء ووجد طعمه في حلقه ولا يمكن الامتناع عنه فصار كالغبار والدخان (تبيين) وفي حاشية الشلبي: قوله: ووجد طعمه في حلقه أي كمن أخذ حنظلة في فمه فوجد مرارتها في حلقه أو ماء فوجد عذوبته أو نداوته في حلقه..... لا يفسد صومه. (تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند مرادية ملتان ٢/٠٧١، امداية ملتان ٣٢٣/١) شيراحم قاتى عفا الله عنه

و لا تبطل بالمشية (أي قوله إنشاء الله) بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلاً على الفطر ونية الصائم الفطر لغو (درمختار)(۱)

پس صوم رمضان میں اگر شب کونیت کر کے فنخ کردی اوردن کو افطار کیا تو صرف قضاء لازم آوے گی۔ و من أصبح غیر ناو للصوم فأكل لا كفارة عليه. (۲)

اورا گردن کوفتخ کر کے افطار کیا تو کفارہ لازم آوےگا۔'کما مو من أن نية الصائم الفطر لغو"
اورا گرغیررمضان میں شب کونیت فنخ کردی تونہ قضاء ہے نہ کفارہ .''لما مو أنها تبطل بالرجوع ليلا"
اوردن کوفنخ کیا تو قضاء لازم آوے گی' لأنها لغو حما مو" اورصوم عین میں بلا عذر فنخ جائز نہیں اورغیم عین الوقت میں جائز ہے۔واللہ اعلم

۲۰۰۳ ه (امداد،ج:۱،ص:۱۸۲)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، قبيل مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند ٣٤٥/٣، كراچي ٣٨٠/٢-

إعلم أن النية من الليل كافية في كل صوم بشرط عدم الرجوع عنها حتى لو نوى ليلا أن يصوم غدا ثم عزم في الليل على الفطر لم يصبح صائمًا فلو أفطر لا شيئ عليه إن لم يكن رمضان ولو مضى عليه لا يجزيه لأن تلك النية انتقضت بالرجوع ولو نوى الصائم الفطر لم يفطر حتى يأكل. (البحر الرائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨/٢) كوئنه٢/٢٦٢)

ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج (إلى قوله) إذا نوى الصائم الفطر ولم يحدث شيئًا غير النية فصومه تام. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥٩، حديد ٢٥٨/١)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تبييت النية الخ، دارالكتاب ديوبند ص: ٥ ٢ ٦ -

(٢) هداية، كتاب الصوم، باب ما يو جب القضاء والكفارة، مكتبه أشرفية ديوبند ٢٢٤/٦. أو أصبح غيرنا وللصوم فأكل عمدًا ..... قضى فقط. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٧/٣-٣٨١، كراچي ٢٣/٢٤-٤٠٦) ←

## جس نے روزہ کی نیت ہی نہیں کی اس کے افطار کا حکم

سوال (۹۵۸): قدیم۱۳۲/۲۳- جس شخص نے شبرمضان کونه نیت صوم کی کی، نه عدم صوم کی ، نه عدم صوم کی ، نه عدم صوم کی ، تو دن کواسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر کچھ نہ کھایا پیا تو اسکاروزہ صحیح ہوگایا نہیں ، اور اگر افطار کرلیا تو اس پر قضاء ہے یا کفارہ؟

البواب : اگرصائم رمضان نقبل زوال تك نيت نه كي توروزه اس كاضيح نهيں موا، اگر چه دن كو بحوكا پياسار با(۱) ليكن كھانا پينا بوجه حرمت وقت كے جائز نهيں (۲) اور اگر كھاليا تو صرف قضاء لازم آو كى ۔ لما مر أن من أصبح غير نا الخ. (۳) والله اعلم.

۴ موسلير (امداد،ج:۱،ص:۱۸۲)

→ فإن أصبح غيرنا وللصوم ثم نوى قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه. (المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٨٧/٣)

مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ٩/١ ٣٥٠. هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، قبيل الباب الخامس، مكتبه زكرياديوبند قديم ٢/٦، حديد ٢٦٩/١.

ويشترط الدوام عليها فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائمًا ولو أفطر لا شيئ عليه إلا القضاء بإنقطاع النية بالرجوع فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، قبيل فصل فيما يثبت به هلال، دارالكتاب ديوبند ص: ٥٤٥)

(۱) أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا مع الإمساك لشبهة خلاف زفر. (الدر المختار) وتحته في الشامية: فلو أمسك بدونها (النية) لا يكون صائمًا ويلزمه القضاء دون الكفارة. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، مكتبه زكريا ديو بند٣٧٧/٣، كراچي ٣/٢،٤)

وبإمساك بلانية صوم وفطر أي يجب عليه القضاء إن أمسك في رمضان عن الأكل ←

← والشرب بلا نية صوم ولا فطر. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديو بند ٢٠٧/٢، امدادية ملتان ١/١٤٣)

أو لم ينو في رمضان صومًا ولا فطرا مع الإمساك فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النية. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دار الكتب العلمية بيروت ٩/١ ٥٩) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، دار الكتاب ديو بند ص: ٦٧٥-

(٢) الأصل في هذه المسائل أن كل من صارفي آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم فعليه الإمساك. (شامي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في حواز الافطار بالتحري، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٤/٣، كراچي ٢٠٨/٠٤) النهر الفائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند٢/٣٣-

البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٠٥، كوئته ٢/٨٩/٠

(٣) من أصبح غيرنا وللصوم فأكل لا كفارة عليه. (هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه أشرفية ديوبند ٢٢٤/١)

إن أصبح غيرنا وللصوم ثم نوى قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه. (المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٨٧/٣)

هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، قبيل الباب الخامس، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٦/، جديد ٢٠٩/١.

مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ٩/١ ٥٥٠٠

شبيراحمه قاسىءفااللدعنه

## بنوباشم كوفدية صوم وصلاة دينے كاحكم

سوال (۹۵۹): قدیم۱۳۲/۲۳ فوت شده نمازوں کے کفاره کے مصرف میں ایک شبہ پیدا ہوا ہے کہ اگر مرحومہ وصیت کر جاتی تب تو ثلث مال سے اس کا نکالناوا جب ہوتا اور یہ کفارہ صدقہ واجبہ میں شار ہوکرمثل زکو ہ وعشر وصدقہ فطرو کفارہ صوم ہاشمیوں کو نہ دینا جا ہے تھالیکن جبکہ وصیت نہ تھی تو یہ فعل تمرع ہوا اور یہ صدقہ نافلہ ہوالہذامثل دیگر صدقات نافلہ کے ہاشمیوں کو دینا جائز ہونا جا ہے۔ میں نے اس مسئلہ کو تلاش کیا کہیں نہیں ملا۔ بہشتی زیور کی عبارت سے کہ' اگر کفارہ نکالیں تو اپنے فضل وکرم سے اس کو قبول فرمایں سرخیال کی تائید ہوتی ہے کہ کفارہ تمرع ہے؟

الجواب :بالكل تبرع ہے(۱)اوراس كا مقتضا ظاہراً بيثك يہى ہے كہ بنى ہاشم كے لئے جائز ہو گرغور كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ خود فديد كے احكام لاز مدسے يہ ہے كہ بنى ہاشم اس كا مصرف نہ ہوں (۲) اور رازاس ميں يہ ہے كہ گوية تبرع ہے مگر ملحق ہے واجب كے ساتھ بوجہ فديہ ہونے كے ورنہاس ميں اس اثر كى اميد نہ ہوگى جوفد يہ ميں ہے۔ پس اس كى مثال نفل نمازكى ہوگئى كہ وضو وغيرہ اس كے لئے بھى شرط ہے (۳)

(۱) وإن لم يوص وتبرع وليه جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولي. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة، مكتبه زكريا ديوبند ٤٠٧/٣، كراچي ٢٥٥/٤) العناية مع فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٣٥٨/٢ وإن تبرع الولي به أي بالإطعام من غير وصية صح ويكون له ثواب ذلك. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، الفصل الأول، دار الكتب العلمية بيروت ٢٩٨/١)

(٢) كل الصدقات حرام على بني هاشم زكاة أو عمالة فيها أو عشرا أوكفارة أومنذورة إلاالتطوع. (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، الفوائد، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند جديد ١ / ٤٤٨)

قال رحمه الله أو هاشمي أي لا يجوز دفعها إلى بني هاشم لقوله عليه السلام: إن هذه الصدقات إنما أو ساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لأل محمد. (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب المصرف، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٢، امدادية ملتان ٣٠٣/١)

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اِذَا قُمُتُمُ اِلَى الصَّلاةِ فَاغُسِلُوا وُجُوُهَكُمُ وَايُدِيَكُمُ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامُسَحُوا بِرُئُوسِكُمُ وَارْجُلَكُمُ اِلَى الْكَعُبَيْنِ.[المائدة:٦]← اس کی نظیر فقہاء کے کلام میں بیہ ہے کہ عقیقہ کے احکام مثل قربانی کے لکھے ہیں حالانکہ عقیقہ واجب نہیں (۱) بلکہ خود قربانی ہی اگر نفل ہواس کے بھی وہی احکام وشرائط ہیں جو واجب کے ہیں غور فر مایا جائے ، دوسرے علاء سے بھی مراجعت مناسب ہے۔

جمادی الاول ۱۳۳۸ ه

# کفارۂ صوم میں تعیین سال اور نتا بع ضروری ہے

سسوال (۹۲۰): قدیم ۱۳۳/۲ - ایک شخص پردورمضان کے دوروزوں کے کفارے تھے چند سال ہوئے کہاس نے بلاتعین اس سال کے کہ جس میں روز ہ توڑا تھا،ایک روزہ کا کفارہ دیا توبیہ کفارہ کسی رمضان کا صحیح ہوایا نہیں اور کون سے رمضان کا ہوا، پہلے کا یا بعد کا،اب دوسر بے رمضان کا کفارہ بتعین سال اب دے رہاتھا پندرہ روزے رکھے تھے کہ سولھویں روزے کورات سے نیت کرنا بھول گیا ،اور بعداز زوال یا دآیا کہ میں فلاں سال کے روز ہے کا کفارہ دےرہا ہوں اور آج نبیت کرنا تمام شب مجھ کو یا دنہ آیا غرض وہ بھی روز ہ پورا کیااورآ ئندہ روزہ رکھ رہا ہے تواب بیفر مائے کہ جب ساٹھ روزے رکھ لیوے تو کفارہ پوراہو جاویگایا نہیں، کیونکہ کفارہ میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے کہ جواس نے سہواً ترک کی اورا گراول کے روزے میں نیت نثر طہوتو معلوم نہیں ،اوراگراس کی بیوی نے حسب معمول روز مرہ کے خواب سے اس کو

← عن ابن عمرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، النسخة الهندية ١/٢، دار السلام رقم: ١)

(١) هي (العقيقة) في الجنس والسن والسلامة من العيوب مثل الأضحية من الأنعام الإبل والبقر والغنم. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الباب الثامن الأضحية والعقيقة، المبحث الأول العقيقة، مكتبه اشرفية ديوبند٣٦٣٣)

يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم ولا يجزئ غيرها وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة وهو أرجح القولين عند المالكية. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧٩/٣) شبيراحرقاسمي عفاالله عنه جگا کرکھاناسحر کا کھلایا ہواوراس کوکھانا کھاتے میں روزے کا خیال نہ آیایا قریب صبح کے پانی پینے کی ضرورت ہوئی اوراس نے بخیال اس کے کہاب صبح ہوگئ ہوگی اس لئے پانی نہ پیا ہومگرروزے کا خیال نہآیا ہوتو بھی وہ کفارہ چیچے ہوجاوے گایانہیں اگر نہ ہوگا اس ایک روزے کی اگر قضاءادا کرے توضیحے ہوگایانہیں؟ یا اوراز سرنوسا ٹھروزے رکھے؟

**الجواب** : في الدرالمختار: والشرط للباقى من الصيام ( أقول ومنها صوم الكفارة ) قر ان النية لفجر ولوحكمًا وهو تبييت النية للضر ورة وتعيينها - آه (۱)

.. و فيه ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولوفي رمضانين عند محمد وعليه الإعتماد \_ في رد المحتار توليه وعليه الإعتماد ونقله في البحرعن الأُسرار نقل قبله عن الجوهرة لوجامع في رمضا نين فعليه كفارتان و إن لم يكفر للأ ولى في ظاهر الروابية وهواليح \_آ وقلت فقدا ختلف الترجيح كماتري ويتقوى الثاني بأنه خطاهرالروابية \_آ ه (٢)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، قبيل مبحث في صوم يوم الشك، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٣ ٢٤٥ - ٥٤٥، كراچي ٣٨٠/٢-

وأما القسم الثاني: وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها ليتأدى به ويسقط عن المكلف فهو قبضاء رمضان و قضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بانواعها. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما لايشترط تبييت النية، دارالكتاب ديوبند ص:٥٤٥)

قال رحمه الله: وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيتة أي ما عدا ما ذكرنا من الأنواع لم يجز إلا بنية معينة مبيتة من الليل وهي قضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٢ ه ١، امدادية ملتان ١/٦١٣)

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩١/٣، كراچي٢١٣/٢.

حاشية الـطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة، دار الكتاب ديو بند ص:٦٦٣ ـ

البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ۲/٤٨٤، كوئته٢/٧٧٦\_ امدادالفتاوی جدید مطول حاشیه جی المدادالفتاوی جدید مطول حاشیه وفي الدرالمختار: باب انظههار والأصل نية العبين في الجنس المتحد سببه لغووفي المختلف سببه مفيد وفي رد المحتار ولذا كان صوم رمضان من قبيل الأول والصلوة من الثاني وكذا صوم يومين من رمضانين (1) ( أي هومن قبيل له. ر. الختلف السبب )

ان روایات سے ثابت ہوا کہ جب اول کفارہ میں اس نے سال کی تعیین نہیں کی تو کسی سال کا بھی کفاره ادانهیں ہوا (\*)اگرایک کی تعیین کرلیتا تو اس کا ادا ہوجا تا ،خواہ وہ اول ہوتا خواہ دوسرا،مگر دوسرا کفارہ بوجہاس کے کہ درمیان میں ایک روزہ سیجے نہیں ہوا درست نہیں ہوااب ازسرنو دونوں روزوں کے کفارےادا کرنا پڑیں گے، فقط واللہ اعلم۔

۳۰ رشوال ۲۲۳ هه (تتمه، ص:۵۹ ، ج:۱)

(\*) پیچکم جب ہے کہ روزہ جماع سے توڑا ہو، اگر غیر جماع سے توڑا تو قول راجح پرایک ہی کفارہ واجب ہوگا؛ لہذالعیین کی ضرورت نه رہی اور دونوں سالوں کا کفارہ ادا ہوگیا۔ ۱۲ ارشیداحم عفی عنه

← النهر الفائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢/٢ ـ أما إذا جمامع في رمضان في سنة فلم يكفر حتى جامع في رمضان آخر فعليه لكل جماع كفارة في المشهور؛ لأن لكل شهر حرمة على حدة وذكر محمد أنه يجزيه كفارة واحدة. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ١٧٠/١)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الكفارة، قبيل باب اللعان، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٧٤ ١-٨٤ ١، كراچي٢ / ٤٨١ - ٤٨٤ ـ

إن نية التعيين في الجنس الواحد لغو وفي المختلف مفيد (إلى قوله) والأصل أن ما اختلف سببه فهو المختلف وما اتحد سببه فهو المتحد فالصلوات كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين وصوم أيام رمضان من قبيل المتحد إن كان في سنة واحدة وإن كان من سنتين فهو من قبيل المختلف. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل في الكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٦٨١، كوئته٤/١١٠-١١١)

النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب الظهار، فصل في الكفارة، قبيل باب اللعان، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٦ع-٤٦٢ه شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

## تداخل کفارات صوم بعنی کئی روزوں کے لئے ایک کفارہ کافی ہے

سوال (۹۲۱): قدیم ۱۳۳۲ اواکل عمر میں مجھ سے کچھ روز ہے قصداً فوت ہوئے اور جہال تک مجھے یاد ہے تخمیناً پندرہ یا ہیں ہول گے، اب ان کی اگر قضاء کرنا چا ہوں تو بموجب تھم شرع ہر روزہ کے عوض دو مہینے کے روز ہے چاہئے اور منتا بعین بھی شرط ہے اس شرط پر ممل درآ مد بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اسلئے کہ نقابت بوجہ قلت غذا کے فی الحال بہت ہے اور باوجو داس کے بھی دوچار برس تک برابر روزہ رکھوں تو غالبًا بوجہ زیادتی نقابت فرائض عبادات میں بھی قصور ہوگا اور علاوہ اس کے بہت سے حقوق ضائع ہو نگے پس ایسی حالت میں کیا کرنا چاہئے؟

الجواب : قضاءتوان روزوں کی عدد میں برابر کرنا ظاہر ہے کہ ضروری ہے، یعنی بیس روزے تھے تو بیس روزے تھے تو بیس روزے رکھنا چاہئے (۱)، اب رہ گیا کفارہ بوجہ اس کے کہ روزوں کوعمد اُتو ٹراہے، یعنی جب کہ شروع کر کے توڑد دیتے ہوں تو اس میں اقوال مختلفہ ہیں، امام محمدؓ کے نزدیک دورمضان یا زیادہ کے روزوں کے کفارہ

#### (١) وَمَنُ كَانَ مَرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنُ أَيَّامٍ أُخَرَ. [البقرة: ١٨٥]

من أفطر أياما من رمضان كالمريض والمسافر قضى بعدة ما فاته لأن القضاء يجب أن يكون بعدة ما فاته. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨٥/٢)

القضاء يكون بالعدد، فإذا كان رمضان تسعة وعشرين يومًا وجب قضاء ذلك المقدار فقط من شهر آخر. (موسوعة الفقة الإسلامي والقضايا المعاصرة، كتاب الصيام، المبحث الثامن: قضاء الصوم، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٧٩٥)

قالوا فيمن أفطر شهرًا لعذر ثلاثين يومًا ثم قضى شهرا بالهلال فكان تسعة وعشرين يومًا إن عليه قضاء يوم اخر؛ لأن المعتبر عدد الأيام التي أفطر فيها دون الهلال؛ لأن القضاء على قدر الفائت والفائت ثلاثون يومًا فيقضى يومًا آخر تكملة لثلاثين. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، شروط صحة الأداء، مكتبه زكريا ديوبند٢/٥٢)

من فاته رمضان وكان ناقصا يلزمه قضاء ه بعدد الأيام لا شهر كامل. (البحر الرائق، كتاب الصوم، كوئته ٢٦٣/٢، مكتبه زكريا ديوبند٢/٩٥٤)

میں بھی تداخل ہوجا تا ہے، کما فی الدرالمختار (۱)، پس اگر حالت مذکورہ سوال میں اس قول پڑمل کرلیاجاوے جائز ہے، پس اس بناء پر ساٹھ روز ہے علی التو اتر کفارہ کی نیت سے رکھنا واجب ہوگا اس سے کسی طرح مفر نہیں اورا گرشروع کر کے نہیں توڑے بلکہ سرے سے نیت ہی نہیں کی تو صرف برابر سرابر قضاء لازم ہے كفاره لازمنهيں ـ (۲) فقط

٣٠رزى الحبر٢٣٢ هـ (تتمهاولي، ص: ٢٠)

(١) ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ١/٣ ٩٩، كراچي ١٣/٢)

حاشية الـطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة، دار الكتاب ديوبند ص:٦٦٣٠

ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولىٰ في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في الجوهرة وقال محمد عليه واحدة قال في الأسرار وعليه الاعتماد. (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٢/٤٨٤)

النهر الفائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٦\_

الجوهرة النيرة، كتاب الصوم، دارالكتاب ديوبند ٧٠/١-

(٢) أو أصبح غيرنا وللصوم فأكل عمدًا ولو بعد النية قبل الزوال ..... قضى فقط. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٣/٧٧-١٨٨، كراچي ٢/٣٠٤-٢٠٦)

من أصبح غيرنا وللصوم فأكل لا كفارة عليه. (هداية، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه اشرفية ديوبند١ /٢٢٤)

هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، قبيل الباب الخامس، مكتبه ز کریا دیوبند قدیم ۱ / ۲۰۲، جدید ۱ / ۲۹۹

المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، دارالكتب العلمية بيروت ٨٧/٣ شيراحمة قاسمي عفاالله عنه

## تداخل كفارات صوم كى تحقيق وتفصيل

سوال (۹۲۲): قدیم ۱۳۴/۲ ایک رمضان کے جارپانچ روزوں کی طرف سے ایک کفارہ (یعنی ساٹھ روزے) کافی ہے کہ سب روزے (یعنی ساٹھ روزے) کافی ہے یا نہ اگر کافی ہے تو اس کے کافی ہونے میں بیشرط بھی ہے کہ سب روزے ایک ہی سبب سے ٹوٹے ہوں یا بیشرط نہیں؟

الجواب: سوال آئندہ کے جواب میں اس کا جواب بھی آجادے گا۔ ۲۰رجمادی الثانی اسس اھ سوال نمبر ۲: بہتی زیور حصہ سوم میں مرقوم ہے۔ (۱)

مسئله: اگرایک ہی رمضان کے دوتین روز نے توڑڈ الے توایک ہی کفارہ واجب ہے البتہ اگر بید دونوں روز نے ایک رمضان کے نہ ہوں توالگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ انہی ، اس مسئلہ سے مطلقاً معلوم ہوتا ہے کہ خواہ کوئی بھی سبب سے کئی ایک روز نے گئے ہوں ایک کفارہ کافی ہے اور کسی سبب کی تحقیق نہیں بشرطیکہ ایک رمضان کے ہوں ، بہتی گوہر (۲) میں تتہ حصہ سوم بہتی زیور میں مذکور ہے۔

مسئلہ: سوائے جماع کے اور کسی سبب سے اگر کفارہ واجب ہوا ہوا ورا یک کفارہ ادانہ کرنے پایا ہوکہ دوسرا واجب ہوجائے تو ان دونوں کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہے اگر چہ دونوں کفارے دورمضان کے ہوں ہاں جماع کے سبب سے جوروزے فاسد ہوئے ہوں ہرایک کا کفارہ علیجلہ ہوگا اگر چہ پہلا کفارہ ادانہ کیا ہوا تہی . اس مسئلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرروزے بسبب جماع کے گئے ہوں تو ایک کفارہ کافی نہیں اگر چہ ایک رمضان کے ہوں اور اگر سوائے جماع کے دوسر سبب سے کفارہ واجب ہوا ہو تو ایک کفارہ کافی نہیں اگر چہ دو رمضان کے ہوں اور اگر سوائے جماع کے دوسر سبب سے کفارہ واجب ہوا ہو تو ایک کفارہ کافی ہے اگر چہ دو رمضان کے ہوں کیس مثلا اگر کسی شخص کے دو رمضان کے ملا کریا پنچ مسئلہ اولی کے ایک کفارہ کافی ہے اور مطابق مسئلہ ثانیہ کے یا پنچ کفارے رکھنا پڑیں گے ہیں کون سی بات ٹھیک ہے۔ (\*)

(۲) بهثتی گو هرتمه حصه سوم اختری بهثتی زیور، روز سے کا بیان، کتب خانداختری، گیار هواں حصه ۲۰۰۰-

<sup>(</sup>۱) اختری بهشتی زیور، کفارے کا بیان، کتب خانداختری حصه سوم ص: ۱۷۔

البواب : بہتی زیور کی سند میں تواس وقت کوئی روایت نہیں ملی ،مولوی احمر علی صاحب مرحوم نے معلوم نہیں وہ مسئلہ کہاں سے لکھا البتہ بہتی گوہر کے موافق روایت در مختار وردالمحتار (۱) میں موجود ہے لیکن اول مسئلہ تو بلاا ختلاف فقط

→ دوم: بدكها يك رمضان مين مطلقاً تداخل موسكتا ہے اور دور مضان مين مطلقاً نہيں ہوسكتا۔

سوم: یہ کہ کفارہ جماع میں مطلقاً تداخل نہیں ہوسکتا اور کفارہ غیر جماع میں مطلقاً تداخل ہوسکتا ہے۔
بہتی زیور میں مسلک دوم کواختیار کیا ہے اور بہتی گو ہر میں مسلک سوم کو، یہ اختلاف رائے مولوی احمطی
صاحب مؤلف بہتی زیور ومولوی عبدالشکور صاحب علم فقہ کا ہے اور حضرت مولا نا مرحوم ومغفور نے تتمہ ثانیہ امداد
الفتاوی ص: ۲۳۷ میں ایک سوال کے جواب مسئلہ بہتی زیور کو غیر معلوم السند اور مسئلہ بہتی گو ہر کو متند الی الدر
الفتارور دالمحتار خیال فرمایا ہے اور ہم نے اس کی اصلاح میں ثابت کیا ہے کہ مسئلہ بہتی زیور ماخوذ از ردالمحتار ہے
اور وہی ان کے نزد یک راجے ہے۔

من شاء التفصيل فليرجع إلى إصلاحاتنا المتعلقة بالتتمة المذكور. ١٣ الصحح الاغلاط يرجى ترميم كردى كئي-اب حاصل مسكدكا يه ہے كه غير جماع ميں تومطلقا تداخل جائز ہوسكتا ہے اور جماع ميں ايك رمضان كے كفارات متداخل ہوسكتے ہيں دور مضان كے نير جماع ميں ايك رمضان كے كفارات متداخل ہوسكتے ہيں دور مضان كے نيل جماع ميں مطلقاً تداخل نہ ہونا خلاف ظاہر روايت ہے " كما يظهر من الشامية ومراقی الفلاح فليراجح" خلاصه يہ ہے كه ظاہر روايت ميں ايك رمضان كے كفارات متداخل ہوسكتے ہيں جب ہنوزكوئی كفارہ ادا نہ ہودور مضان كے متداخل نہيں ہوسكتے ہيں جب ہنوزكوئی كفارہ ادا نہ ہودور مضان كے متداخل نہيں ہوسكتے اوراس ميں جماع غير جماع ميں قول شجح ومعتمد كو ليا ہے ١١ ظفراحمد اوراس ميں جماع غير جماع ميں قول شجح ومعتمد كو ليا ہے ١١ ظفراحمد

(۱) ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد. بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا (الدرالمختار) وتحته في الشامية: أي وإن كان الفطر المتكرر في يومين بجماع لاتتداخل الفكارة، وإن لم يكفر للأول لعظم الجناية ولهذا أو جب الشافعي الكفارة به دون الأكل والشرب. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، مكتبه زكريا ديوبند ١/٣ ٣ - ٣٩٢، كراچي ١٣/٢٤)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة، دارالكتاب ديو بند ص:٦٦٣. شبيرا مرقاتي عفاالله عنه

### قضااور کفارہ کے روزوں میں سے پہلے کون سے رکھے

سوال (۹۲۳): قدیم۱/۲۳۱- جناب نے قضار وزوں کی بابت تحریر فرمادیا تھا کہ سب روزوں کا کفارہ ساٹھ روزے ہوں گے ،اب بیم ض ہے کہ قضاء روزے پہلے رکھے جاویں یا کفارہ کے روزے پہلے رکھے جاویں؟

الجواب: في رد المحتار: تحت قول الدر المختار قضى و كفر مانصه وإنما قدم القضاء إشعاراً بأنه ينبغى أن يقدمه على الكفارة الخ ، ج: ٢ ، ص: ١٥/١. (١) القضاء إشعاراً بأنه ينبغى أن يقدمه على الكفارة الخ ، ج: ٢ ، ص: ١٥/١. (١) السروايت معلوم مواكر زياده بهترتويهى هي كه قضاروز اول ركه جاوي ليكن الركفاره كروز اول ركه لي جبي جائز ہے۔ (٢)

٩رز یقعده ۱۳۳۵ هه (تتمه خامیه ، ۳۸)

## طاعونی ٹیکہ مفطر صوم نہیں

سوال (۹۲۴): قدیم ۱۳۶/ ۱۳۱- چند جراثیم طاعونی کوبکری یا بھیڑی کی بیخنی یا دودھ وغیرہ سیال شام و اپنی نسلیس بڑھا لیتے ہیں، پھراس سیال سے ایک ایساعرق تیار کرتے ہیں شام میں ڈال دیتے ہیں جہاں وہ اپنی نسلیس بڑھا لیتے ہیں، پھراس سیال سے ایک ایساعرق تیار کرتے ہیں

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٨/٣، كراچي ٢١١/٢ عـ

يجب القضاء والكفارة ككفارة الظهار على من جامع. (ملتقي الأبحر) وفي الدرالمنتقي: قدم القضاء لندب تقديمه على الكفارة. (الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ٣٥٣/١-٥٥٥)

حـاشية الـطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، كوئته ٧/١٥٤.

(٢) هـل يـجـوز تـقديم الكفارة على القضاء قيل يجوز وهو ظاهر. (حـاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٠٥، امداية ملتان ٢/١) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

٠٠.٤ **٢٥٨** امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

جس میں جراثیم طاعون کی خفیف زہر ملی تا ثیرموجود ہوتی ہے،اباس مادہ مذکور میں سے ذراسا لے کر بذرایعہ جلدی کچکاری ایک خرگوش یا چوہے وغیرہ کےجسم میں داخل کردیتے ہیں جس سے اس چوہے یا خرگوش میں علامات مرض طاعون ظاہر ہوجاتے ہیں اور جب اس کوافاقہ ہوجا تا ہے تو پھر اورتھوڑا سا مادہ مذکورہ اس کے جسم میں داخل کرتے ہیں اس دفعہ علامات طاعون بہنسبت اول کے خفیف ہوتے ہیں ،اسی طرح مادہ مذکور کو چند بار داخل جسم کرنے سے اس خرگوش یا چوہے کی ایسی حالت ہوجاتی ہے کہ پھرتھوڑی مقدار مادہ مذکورہ سے اس میں علامات طاعون پیدا ہی نہیں ہوتے کیونکہاس کا خون مادہ مٰدکور کی سمیت سے ایسا متاثر ہوجا تا ہے کہ پھراس فتم کی ذراس سمّیت کا اس پر کچھا ٹرنہیں ہوتا۔اباس خرگوش یا چوہے کے خون سے سیرم مائیت خون کیکر بذریعہ جلدی پچکاری کسی تندرست آ دمی کے جسم میں داخل کرتے ہیں تو اس سے خفیف علامات پیدا ہوں گے جن سے وہ جلد شفایا ب ہوگا اور پھراسی مرض طاعون میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ رہے گا اور اگر مبتلا ہوبھی جاوے تواس سے خفیف قشم کا طاعون ہوگا مہلک نہ ہوگا اور اس کی تا ثیر چیر ماہ تک رہتی ہے ، چیر ماہ بعد ضرورت ہوتو دوبارہ ٹیکہ لگالینا جا ہے بہرحال اس مفصل حالت اور کیفیت کھنے سے میرااصل منشاء اورغرض جو باعث ہیں اس عریضہ ارسال کرنے کی بیہ ہے کہ صائم کو اس ٹیکہ لگانے سے روزے میں تو کوئی خلل نہیں ہے یااس سے روز ہ جاتا رہتا ہے برتقدیر چلے جانے کے قضاء کیساتھ کفارہ بھی لا زم آ وے گا یانہیں ،اس کالحاظ رہے کہ طاعونی ٹیکہ ازقتم نداوی ہے اور بائیں ہاتھ کے بازو پر لگایا جاتا ہے، پیکاری کی نوک جولوہے کی ہے اور کمبی .....اس لکیر کے برابر ہوتی ہے سب کی سب جسم میں داخل کر دی جاتی ہے جس کا اثر تمام رگ رگ میں اور د ماغ وغیر ہ میں ہوتا ہے بیا یک فتو کی کی شکل کا عریضہ خدمت اقدس میں ابلاغ ہے؟

**الجواب**:اس سے روزہ فاسلزہیں ہوتا (۱)؛البتہ تداوی بالجس ہے اس کے مختلف فیہ ہے۔ (۲) ۲۷ ررمضان المبارك ۱۳۲۸ هز تتمهاولی ۲۲ (

(١) أما ماوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بأن داوي الجائفة والأمة فإن داواها بدواء يابس لا يفسد ..... وإن داواها بدواء رطب يفسد عند أبي حنيفة وعندهما لا يفسدهما هما اعتبرا المخارق الأصلية؛ لأن الوصول إلى الجوف ← •••••

→ من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه فلا نحكم بالفساد مع الشك. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، مفسداته، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٣/٢، كراچي ٩٣/٢)

الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو المداخل من الطنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر. (شامي، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند٣٦٧/٣٠، كراچي ٢/٥٩٣)

وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر. (هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٣/، جديد ٢٦٦/١)

(۲) اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر؟ ولكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخض الخمر للعطشان وعليه الفتوى. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه مطلب في التدواي بالمحرم، مكتبه زكريا ديوبند ١/٥٣٣ -٣٦٥، كراچي ٢١٠/١)

و كتاب النكاح، باب الرضاع، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٧/٤ ٣٩٨-٣٩، كراچي ٢١١/٣-

البحر الرائق، كتاب الرضاع، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٣، ٣٨٩، كوئثه٣٣٣٠٠-

ولو أن مريضًا أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينًا أنه يصح حل له التناول وقال الفقهيه عبد الملك حاكيا عن أستاذه أنه لايحل التناول كذا في الذخيرة. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الثامن عشر في التدواي والعالجات، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٥/٥٥، حديد ٥/١٤)

ح: ۳

سوال (۹۲۵): قدیم ۲/۱۳۵ - اگرکسی شخص کے دانت میں در دہواس کے دفعیہ کے لئے کوئی دوااستعال کریں بایں طور کہ وہ دواحلق کے اندر نہ جائے یا پان کھانے والا پان گلوری مُنہ میں رکھ کر چبائے اور لعاب اندر نہ جانے دے ، یا نسوار (لیعنی ناس) جو تمبا کو پیس کر بناتے ہیں اور پنجاب کے لوگ اکثر منہ میں ڈالتے ہیں اور بعض لوگ ناک سے سونگھتے ہیں اس کو لعنی نسوار کو صرف منہ میں رکھ کرعادت پوری کر سے تو روزہ ٹوٹ جائے گایا نہیں۔ جواب مدّل عنایت فرمائے ، بینوا تو جروا ؟

**الجواب**: في در المختار: وكره له ذوق شئى وكذا مضغه بلا عذر قيد فيهما (١) اله ثم عد عذرا مست إليها الحاجة في الحال ككون الزوج سئى الخلق وخوف الغبن في الشراء.

(1) الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب فيما يكره للصائم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٥/٣، كراچي ٢/٢ ٤٠\_

الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية يروت ٢ /٣٦٤-

ويكره للصائم أن يذوق شيئًا ومن أصحابنا من قال هذا في الصوم الفرض، أما في الصوم الفرض، أما في الصوم التطوع لا يكره ومنهم من قال: في الصوم الفرض إنما يكره إذا كان له منه بد، أما إذا لم يكن له منه بد، بأن احتاج إلى شراء شئ مأكول، وخاف أنه إن لم يذق يغبن فيه أو لا يوافقه لا يكره. (الفتاوى التاتار خانيه، كتاب الصوم، الفصل السادس، فيما يكره للصائم الخ، مكتبه زكرياديوبند٣/٥، رقم: ٤٦٨٥)

المحيط البرهاني، كتاب الصوم، الفصل السادس فيما يكره للصائم الخ، المجلس العلمي ٣٥٦/٣، رقم: ٣١١٧-

كره ذوق شئ ومضغه بلاعذر كذا في الكنزومن العذر في الأول مالوكان زوج المرأة وسيد ها سيئ الخق فذاقت المرقة ومن العذر. في الثاني: أن لاتجد من يضغ الطعام لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لايصوم ولم تجد طبيخا ولالبنا حليبا. (هندية، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم ومالايكره، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٩٩/١، جديد، ٢٦١/١)

#### اس سے معلوم ہوا کہ صور مسئول عنہا سب مکروہ ہیں۔

لاسيماء قد أيد الكراهة الحديث من قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم (١) وقوله عليه السلام من يرتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه. (٢) المرمضان المبارك ٣٢٩ هـ (٣٤)

### تے کومفطر صوم جان کر پھرقصداً کھانے سے کفارہ وقضاء کاحکم

سوال (۹۲۲): قدیم ۱۳۷۸ ایک بیار شخص رمضان شریف کاروزه دارتها می اس پرقے عالب ہوئی الربہوئی الربخوف روزه فاسد ہوجانے کے بچھ دوانہیں عالب ہوئی مگر بخوف روزه فاسد ہوجانے کے بچھ دوانہیں پی کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ قے ہونے سے روزہ نہیں جاتا مگرا یک دوسرے آ دمی سے بی خیال صحیح کرنے کے لئے بعد نماز جمعہ پوچھا کہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تواس آ دمی نے کہا کہ قے ہونے سے روزہ خانچہ اس بیار نے بعد نماز جمعہ دوادا فع شکلی پی لی، مونے سے روزہ جاتا ہے یا نہیں اللہ جمعہ دوادا فع شکلی پی لی،

(١) صحيح البخاري، كتاب الصوم،باب الحجامة والقئ للصائم، النسخة الهندية ١/ ٢٦٠

سنن أبوداؤد، كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم، النسخة الهندية ٢/٢٣، دارالسلام رقم:٢٣٦٧-

سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في الحجامة للصائم، النسخة الهندية ص: ١٢١، دارالسلام رقم: ١٦٨٠ -

(۲) بخارى ملى صديث كالفاظيم بين، عن النعمان بن بشير فقال: قال النبى الصلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ماشبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما اسبتان والمعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين الخ، النسخة الهندية ١/٥٧٥، رقم: ٥٠٠٥، ف: ١٥٥١)

سنن النسائي ، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، النسخة الهندية ١٨٦/١ دار السلام رقم: ٤٤٥٣ - شبيرا مرقاسي عفا الله عنه

بعدازاں معلوم ہوا کہ قے ہونے سے روزہ نہیں جاتا، پس اس صورت میں اس روزہ کی قضاء رکھنا پڑے گیا دونوں بعنی کفارہ وقضا ادا کرنا پڑیں گے؟ اور بیار مذکور کا افطار کرنا قصداً سمجھا جائے گا یاغلطی سے؟ اگر قصدا ہے تو قضاء و کفارہ دونوں دینے پڑیں گے اور اگر مغالطہ سے ہے تو قضاء و کفارہ کچھ نہیں ہونا چاہئے ، مالا بدمنہ فارس (۱) میں لکھا ہے کہ اگر دوایا غذا قصداً خورد کفارہ واجب بود مگر خشی صاحب خزانة المفتین و عالمگیری کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ایں شخن وقتے ست کہ دوا وغذا برائے اصلاح بدن و بدل ما سخلل مقرر بودہ باشد یعنی اور ااز جنس دواوغذا قرار دادہ باشند والا کفارہ لازم نیا ید، آرے قضا واجب شود کذا فی خزانة المفتین هکذا فی العالم گیریة. (۲)

(۲) کفارهٔ روزهٔ رمضان کا کیا قاعده ہے،اس کی مقدار کیا ہے؟ فقط

**السجبواب**: عامی کافتوی مورث شبه شرعانهیں: لهذا بیا فطار متعمد اسمجھا جائے گا، پس اگرتشنگی قابل برداشت تھی توافطار سے قضاو کفارہ دونوں لازم ہیں۔

في الدرالمختار إذا احتجم فظن فطره به فأكل عمدا قضى وكفر لأنه ظن في غير محله حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله الى قوله لم يكفر للشبهة و في رد المحتار ويشترط أن يكون المفتى ممن يوخذ منه الفقة ويعتمد على فتواه في البلدة ،ح:٢،ص:٢٥صـ السلام

(۱) مالابد منه، كتاب الصوم، فصل درمو حبات قضا و كفارات، مكتبه بلال ديوبند ص:۹۸-

(٢) إذ أكل متعمدا ما يتغذى به أو يتداوي به يلزمه الكفارة وهذا إذا كان مما يؤكل للغذاء أو للداواء فأما إذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليه الفضاء كذفي خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب الرابع، النوع الثاني، مكتبه زكريا قديم ١/٥٠٢، حديد ١/٢٠٧)

(٣) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم وما لايفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٨/٣، كراچي ٤١١/٢ عـ

لو ذرعه القيء فظن أنه يفطره فأفطر لاكفارة عليه لوجود شبهة الإشتباه بالنظير فان القيء والاستقاء متشابهان لأن مخرهما من الفم .....وإن علم أن ذلك لايفطره فعليه الكفارة ←

#### (۲) كفاره كے ساٹھ روزے متواتر رکھے۔(۱) فقط

### ٨ررمضان المبارك وستساه (تتمهاولي من ٢٦٠)

→ .....لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره، ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه الكفارة .....وإن استفتى فقيها لاكفارة عليه لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه .....وفي النهاية ويشترط أن يكون المفتى ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواء شبهة ولا معتبر بغيره. (البحرالرائق، كتاب الصوم، فصل في البلدة وحينئذ تصير فتواء شبهة ولا معتبر بغيره. (البحرالرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض قبيل فصل عقد بيان مايوجبه العبد الخ مكتبه زكريا ديو بند ٢/٢٥-٥١٣٥ كوئته

ومما يوجب الكفارة أكله عمداً بعد غيبة أو بعد حجامة أو مس أوقبلة بشهوة أو دهن شارب ظانا أنه أفطر بذلك لأنه متعمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعى فلزمته الكفارة ...... إلا إذا أفتاه فقيه (مراقى الفلاح) وتحته في حاشية الطحطاوى: ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة وهذا يقضى بعدم التقييد بماذكره. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، قبيل فصل في الكفارة ومايسقطها عن الذمة، دارالكتاب ديوبند ص:۲٦٨-٢٦)

(٣) والكفارة تحرير رقبة .....فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيها يوم عيد ولاأيام التشريق للنهي عن صيامها. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل في الكفارة وما يسقط عن الذمة، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص:٦٦٩-٧٠)

إذا أفطر متعمداً يعتق رقبة فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين. (الفتاوى الولو الجية، كتاب الصوم، الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٥/١)

كفارة الفطر وكفارة الظهارواحدة وهي عتق رقبة مؤمنة أو كافرة فإن لم يقد رعلى العتق فعليه صيام شهرين متتابعين الخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، المتفرقات قبيل كتاب المناسك، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥١٦، جديد ٢٧٨/١) شبيرا حمرقا مى عفاالله عنه

## دھونی مفطر صوم ہے یانہیں؟

في سكب الأنهر لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو فعل اه ويدل عليه التعلل بعدم إمكان الاحتراز. انتهى (١)

اور محقق ابن عابدين شامي حواشي در مختار مين لکھتے ہيں:

إذا و جد بدا من تعاطی ما ید خل غباره فی حلقه أفسد لو فعل شر نبلا لیه انتهی. (۲)

ان دونو اعبارت وامثال ذالک سے ثابت ہوتا ہے کہا گر روزہ دارکوا پیے فعل سے بچنااوراحتر از کرنا برون نقصان وحرج کے ممکن ہو جواس کے حلق میں غباریا دخان کے داخل ہونے کا باعث ہو، باو جوداس کے اس فعل کو کرے تو روزہ فاسد ہوگا، تب رمضان شریف کے دن مجلس سوم یا چہارم اموات یا محفل میلا د شریف وغیرہ قریب مجمع واثناء حلقہ روزہ داران لوبان جلانا، اگر کی بتی سلگانا جو ضروری امز ہیں ہے بغیراس کے بھی بذر یعے چھڑ کئے عرق گلاب وغیرہ اور تقسیم عطر کے حاضرین میں یا حلقہ روزہ داران سے کسی قدر دوری ، وصل پرلوبان، بتی اگر کی جلانے سے انتشار خوشبو کا ان مجالس میں ممکن ہے، خواہ مخواہ با ثاء وقر ب مجمع روزہ داران لوبان یا بتی اگر کی جلانے اور اس کے گر داگر دو قریب ایسے موقع سے روزہ داران کا بیٹھنا جس سے دھواں حلق و د ماغ میں ان لوگوں کے بیٹی اور ضروری پہنچار ہے بوجہار تکاب فعل موجب داخل ہونے دخان کے حلق و د ماغ میں باوصف چارہ وامکان احتر از کے اور نہ ہونے کسی مجبوری ولا چاری کے فحوا کے عبارت کا فعل موجب فساد صوم ہوگایا نہیں؟ بینوا تو جروا

الجواب: قيود فدكوره سوال كے ساتھ يہ بخو دمفسد صوم وموجب قضاء ہوگا۔

<sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب في بيان مالا يفسد الصوم، دارالكتاب ديوبند ص: ٦٦٠

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده مطلب:يكره السحر إذا خاف فوت الصبح، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٦/٣، كراچي ٣٩٥/٢

في الدر المختار: أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطرأي دخان كان أوعودا أو عنبراً لو ذاكراً لإمكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي. وفي رد المحتار: قوله: لو أدخل حلقه الدخان أي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور فأواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. امداد، وبه علم حكم شرب الدخان الخ. (1)

(1) الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٦/٣، كراچي ٣٩٥/٢ مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٦/٣، كراچي ٢٩٥/٢ مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب في بيان مالا يفسد الصوم، دارالكتاب ديوبند ص: ٢٦٠

سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ٣٦١/١-

مالايفسد الصوم عند الحنفية هو أربعة وعشرون تقريباً. التاسع: دخول الدخان أوالغبار ولو غبار الطاحول أوالذباب أو أثر طعم الأدوية إلى الحلق بلاصنع الصائم أي رغما عنه وهو ذاكر الصوم لأنه لايمكن الاحتراز أو الامتناع عنها؛ لكن لوتبخر ببخور فأواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه ولا يتوهم أنه كشم الوردو مائه والمسك لوجود الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جو هر دخان وحمل إنه إلى جوفه بفعله. (الفقه الإسلامي وأدلته، الصيام، المبحث السابع مايفسد الصوم ومالايفسده، الهدى انثر نيشنل ديوبند ٧٨/٢)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

## قضاءروزوں کی تعداد کے متعلق تخمینہ پڑل کیا جائے

سوال (۹۲۸): قدیم ۱۳۹/ ۱۳۹- اگرکسی مخص کے دو تین سال کے رمضان کے چندروز کے گئے لیکن سال یا دنہیں کہ س سال کے رمضان کے گئے ہیں مگر غالب مگان سے معلوم ہوتا ہے کہ فلال فلال سال کے رمضانوں کے روز ہے گئے ہیں لیکن کسی رمضان میں تو بعض روز ہے بسبب جماع کے گئے ہیں اور بعض کسی دوسر سے سبب سے گئے ہیں جس سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے اور کسی رمضان میں صرف قضاء والے روز ہے گئے ہیں مگر پور سے طور سے یا دنہیں کہ اس رمضان میں کفار سے والا روزہ نہ گیا ہے روز سے جاور یہ بھی یا دنہیں کہ ہر رمضان میں کتنے روز سے گئے ہیں مگر اندازا معلوم ہوتا ہے کہ پانچ یا چھروز سے گئے ہو نگے اور یہ بیادنہیں کہ ہر رمضان میں کتنے روز سے بین مگر اندازا معلوم ہوتا ہے کہ پانچ یا چھروز سے دوسر سے سبب جماع کے گئے ہیں اور کتنے روز سے دوسر سے سبب سے گئے ہیں اور کتنے روز ہے بسبب جماع کے گئے ہیں اور کتنے روز ہے کھا واجب ہے تواب ان روز وں کی قضاء دوسر سے سبب سے گئے ہیں لیونہیں کہ میں مطرح کرے؟

الجواب: غالب تخمینه برعمل کرے(۱) احتیاط کے لئے دوجار اور برط هادے۔(۲)

(۱) الظن طرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب أو الوهم رجهان جهة الخطاء وأما أكبر الرأى وغالب الظن فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشى في أصوله وتحته في شرح الحموي: قوله: فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، قيل إن أراد بأخذ القلب الجزم فهو ينافي كونه راجحا والفرض أنه كذالك وإن أراد أقصى مراتب الظن بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، القاعدة الثالثة اليقين لايزول بالشك الفائدة الثانية، قديم ص: ١٢٣، مكتبه زكريا جديد ١٢٢٨)

(۲) الشالث: شك فيما عليه من الصيام الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق أووفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم، أخذا من قولهم لوترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالإحتياط. (الأشباه والنظائر، القاعدة الثالثة: اليقين لايزول بالشك قبيل قاعدة الأصل العدم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ص:٨٠١-٩٠، حديد ١٩٨/١)

### اور نیت میں اول صوم واجب کہدلینا کافی ہے۔(۱)

. ۲۱رجمادی الثانی <u>۳۳۱</u>ه(تتمه ثانیه ص۳۵)

### غیبت اشدمن الزنا ہونے کے باوجودمفطر صوم نہیں

### سوال (٩٦٩):قديم/٢/١٨٠- كنزالدقائق مين آيا ہے كه:

ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب غذاءً ، أو دواً ، عمداً قضى وكفر . (٢) اور حدیث شریف میں آیا ہے:

وعن أبي سعيدٌ وجابرٌ قالا قال رسول الله عَلَيْكِ الغيبة أشد من الزنا. الخ (٣) جب زنا سے روز ہاٹوٹ جاتا ہے تو غیبت سے بدرجہاولی ٹوٹنا چاہیئے اس وجہ سے کہ بیاس سے زیادہ سخت ہے؟

(١) وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعين كل صلاة فإذا أراد تسهيل الأمرعليه نوى أول ظهر عليه أو آخره وكذا الصوم الذي عليه من رمضان إذا أراد قضاء ه يفعل مثل هذا. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، دارالكتاب ديوبند ص: ٢٤٦)

كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره وكذا الصوم لومن رمضانين هو الأصح. (الـدرالـمـختـار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، قبيل باب سجود السهو، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٨٣٥، كراچي ٢/٢٧-٧٧)

إذا كان عليه قضاء يومين من رمضان واحد فأراد القضاء ينبغي أن ينوى أول يوم وجب عليه قضاء ٥ من هذا الرمضان أو أخريوم وجب عليه قضاء ٥ وإن لم يعين ونوى قضاء رمضان لاغير يجز ئه سواء كان عن رمضان واحد أوعن رمضانين . (المحيط البرهاني، كتاب الصوم ، الفصل الثالث ما يتعلق بالنية، المجلس العلمي ٤٤/٣، رقم: ٣٠٧٢)

الفتاوي التاتار خانية، كتاب الصوم،الفصل الثالث في النية،مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٢/٣، رقم: ٥٠٦٥ ـ

(٢) كنز الدقائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مطبوعه مجتبائي دهلي ص: ٦٨ ـ (m) المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتاب العلمية بيروت ٥/٤، رقم: ٩٠٠البجواب :اشدہونے سےمفطر ہونالازمنہیں آتا، کیونکہ بیاشدیت باعتبار گناہ کے ہےنہ باعتبار منافات رکن صوم کے، بخلاف اکل وشرب و جماع کے کہ منافی ہے رکن صوم یعنی ''إمساک عسن المفطرات الشلث" كے غایت به كه وه صوم بسبب اقتران گناه كے قابل قبول نه هو (۱) اليكن عدم قبول سے عدم صحت لازم نہیں جس طرح اسبال ازار سے نماز قبول نہیں ہوتی الیکن سیجے ہوجاتی ہے(۲) اور بیاشد یة بھی من کل الوجوہ نہیں بلکہ خود حدیث میں وہ وجہ خاص آئی ہے کہ زنا تو بہ سے معاف ہوتا ہے اورغیبت بدون عفومغتاب کے معاف نہیں ہوتی (۳)۔

#### ١١ررمضان اسساره(تتمه ثانيه ص: ٧٠)

(١) قال ابن التينُّ: ظاهرا لحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر وإليه ذهب بعض السلف وذهب الجمهور إلى خلافه لكن معنى الحديث إن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لايعفي له بأجر صومه فكأنه في حكم المفطر . (فتح الباري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزورتحت رقم الحديث: ٧٥٠، مكتبه اشرفية ديوبند ١٠/١٠ه، دارالريان للتراث ٢٠/١٠)

(٢) عن أبي هريرة قـال: بيـنما رجل يصلى مسبلا إزاره إذا قال له رسول اللهصلُّى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله جعل ذكره لايقبل صلاة رجل مسبل إزاره . (أبوداؤ د شريف، كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة، النسخة الهنديهة ٩٣/١ ،دارالسلام رقم: ٦٣٨)

مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الستر، مكتبه اشرفيه ٧٣/١

وقال الملا على القاري تحت هذالحديث: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد صلاته لكون صلاته صحيحة فأراد أن يبين له أنها غير مقبولة فقال اذهب فتوضأ الخ. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب الستر، مكتبه إمداديه ملتان ٢٣٤/٢)

(٣) عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا قيل: وكيف؟قال: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب←

# تشکی کی وجہ سے روز ہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کا حکم

سطوال (۹۷۰): قدیم ۱۴۰/۱۴۰ در حالت صوم از شدت تشکی برائے تفری وتبریونسل کردن

جائزست یانه؟

الجواب: في الدرالمختار: لاتكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثانى وبه يُفتى وفي رد المحتار قوله و به يُفتى لأن النبى النبي على النبي على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه أبو داؤ د وكان ابن عمر عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن هذه الأشياء بها عون على العبادة و دفع الضجر الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة كما في البرهان. امداد ١ /١٨٣ ا. (١)

ازیں روایت معلوم شد که اگر غسل کر دن بدیں طور است که از واظهار بے صبری می شود کرا هت دارد واگر بطور تسهل عبادت واستعانت ِبروبا شد غیر کروه است و هووجه التوفیق بین قول الامام والثانی ۔

١٢ررمضان ٣٣٣إه( تتمه ثالثه، ص: 24)

→ الغيبة لايغفر له حتى يغفر له صاحبه. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٤٠، رقم: ٩٠٥٠)

شعب الإيمان للبيهقي، باب في تحريم إعراض الناس، دارالكتب العلمية بيروت ٥٠٦/٥. رقم: ٦٧٤١ -

(1) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مطلب في حديث المتوسعة على العيال الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٩٣، كراچي ٢١٩/٢ عـ

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقوو العدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقوو العدوكم وصام رسول الله عليه وسلم بالعرج صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. (أبو داؤد شريف، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش الخ النسخة الهندية ٢٨٢١، دارالسلام رقم: ٢٣٦٥)

### حالت صوم میں تاز ہ مسواک کا حکم

سوال (۱۷۹):قدیم۱/۰۴۰- روزه میں نیم کی ہری مسواک کرنی جائز ہے یائہیں؟ الجواب:جائز ہے۔

لما في الدرالمختار: ولا سواك ولو عشيا أورطبا بالماء على المذهب. في رد المحتار اأما الرطب الأخضر فلا بأس به اتفاقا كذا في الخلاصة نهر ص:١٨٣، ٢:٦ (١) سرثوال ٣٣٣ هـ (٣٦ تمة ثالثة، ص:٨٤)

→ عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه. (المصنف لابن أبي شيبة ، كتاب الصيام، ماذكر في الصائم يتلذذ بالماء، مؤسسة علوم القرآن (١٨٦/٦، رقم: ٩٣٠٣)

ولا يكره له المضمضة والاستنشاق وقد فعلهما لغيروضوء ولا الإغتسال ولا التلفف بشوب متبل قصد ذلك للتبرد ود فع الحرعلى المفتى به وهو قول أبي يوسف لأن النبى صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أومن الحررواه أبو داؤد وكان ابن عمر رضى الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن بهذه عونا على العبادة ودفعا للضجر الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم، دارالكتاب ديوبند ص: ١٨٢)

ويكره عند الإمام الاستنشاق للتبرد وصب الماء على رأسه وكذا الاغتسال والتلفف بشوب مبلول لما فيه من إظهار االتضجر في إقامة العبادة و لا يكره ذالك عند أبي يوسف لورود الأثر وهذه الأشياء عون على العبادة ودفع للتضجر الطبيعي وبه يفتى. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، قبل فصل يباح الفطر الخ،دارالكتب العلمية بيروت /٣٦٥-٣٦٥).

(١) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٩٣،كراچي ٤١٩/٢ ←

### روزه کی حالت میں منجن استعمال کرنا

سوال (۱۷۲):قدیم۱/۱۴۱- بہشتی زیور کے حصہ ۱۳صفحہ۱۵ (۱) پرروزہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں لکھا ہے۔

مسئلہ: کوئلہ چبا کردانت مانجنااور خجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے اور اگراس میں سے بچھ طق میں اتر جائے گا تو روزہ جا تارہے گا امسال ایک شخص نے اس پر بہت اعتراض کیا اور بہ کہا کہ جب تک حلق کے اندر نہ جائے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی اور بہا بالکل غلط ہے اور بیار دو کے رسائل ہیں انکا کیا اعتبار بلکہ یہاں تک زیادتی کی کہا گرکوئلہ یا منجن سے دانت ما نجنے سے روزہ مکروہ ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں

→ النهر الفائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، قبيل فصل في العوارض،
 مكتبه زكريا ديوبند ٢٧/٢ ـ

ولابأس بالسواك الرطب واليابس بالغداة والعشي عندنا، وعند الشافعي يكره في العشي، وقال أبو يوسفّ: يكره المبلول بالماء لأن فيه إدخال الماء في الفم من غير ضرورة. وفي ظاهر الرواية: لابأس بذالك لأن المقصود هو التطهير فكان بمنزلة المضمضة وأما الرطب الأخضر فلا بأس به عند الكل. (خلاصة الفتاوى، كتاب الصوم، قبيل الفصل السادس في الاعتكاف، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٦٦/١)

و لا يكره له السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله .....ولو كان رطبا أخضر أو مبلولا بالماء. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، قبيل فصل في العوارض،مكتبه دارالكتاب ديوبند ص: ١٨٦-٦٨٢)

وأما السواك فلا بأس به للصائم، أطلقه فشمل الرطب واليابس والمبلول وغيره وقبل النزوال وبعده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمر تهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، لتناوله الظهر، والعصر، والمغرب. (البحرالرائق، كتاب الصوم، قبل فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٧ ٤، كوئنه ٢/١/٢)

(۱) اختری بہتتی زیور، جن چیزول سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے اور جن سے ٹوٹ جاتا ہے، کتب خانہ اختری سہار نپور حصہ سوم صفحہ: ۱۳۔

اوران شخص کی وجہ سے چندآ دمیوں نے امسال تمام رمضان پھر کوئلہ اور منجن سے دانت مانجے، بلکہ مجھ کو و نیز دوسرے خداموں کوخوب جتاجتا کر دانت مانجے ،اگر کوئی روایت فقہ کی اس کے ثبوت میں تحریر فر مادی جاوے تو کیا عجب ہے کہان لوگوں کی اصلاح ہوجاوے اور اگر ان لوگوں کی اصلاح نہ ہوئی لیعنی انھوں نے نہ مانا جسا كهاس زمانه مين تجربه مور ما هيه تو كم ازكم اتنا نفع توضر ور موگا كهايخ آدميول كوزياده تقويت موجاوك<sup>8</sup>؟ الجواب: في الدرالمختار أوذاق شيئًا بفمه وإن كره لم يفطر في رد المحتار: قوله: إن كره أي إلالعذر كما ياتي ص: ٢٢١. (١) ثم قال في الدرالمختار وكره له ذوق شيئ وكذا مضغه بلا عذر قيد فيهما قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيئي الخلق فـذاقـت وفـي كراهة الذوق عند الشراء قولان ووفق في النهر بأنه إن وجد بدأ ولم يخف غبنا كره وإلا لا إلى قوله وكره مضغ علك أبيض ممضوع وإلا فيفطر. في رد المحتار: قوله: أبيض قيده بذالك لأن الأسود غير الممضوع وغير الملتئم يصل منه شئى إلى الجوف الى قوله فإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد لأنه كالمتيقن. ٢ / ٠ ٨ ١ . (٢) ان روایات سے واضح ہے کہ بیغل مکروہ ہے اورا گرعادةً جوف کے اندر پہونچ جاو بے قومفسد صوم ہے۔ ٢/ذيقعده سيساه (تتمه ثالثه صفحه:٩١)

(١) الدرالمختار مع رد المحتار كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده ، مطلب في حكم الاستمناء بالكف، مكتبهز كريا ديو بند ٣٧٣/٣، كراچي ٢/٠٠٠٠

(٢) الدرالمختار مع رد المحتار كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده ، مطلب فيما يكره للصائم، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٥/٣-٣٩٦ ، كراچي ٢١٦/٢ ٤٠

وكره ذوق شيئ مفطر من غذا أو داء ..... ومضغه بلا عذر وإن كان في فيه فإن احتاج إلى المضغ فلاشيئ وفي التبيين لابأس بأن تذوق المرأة المرقة بلسانها إذا كان زوجها أو سيدها سيئ الخلق وفي الفتح: وليس من الأعذار الذوق عند الشراء ليعرف الجيد من الردى بل يكره لكن في المحيط عدم الكراهة خوفا للغبن في المشترى وكره مضغ العلك. قيل: إذا كان أبيض ممضوغا وإلا يفطر (إلى قوله) وفي الفتح: إذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد؛ ولأنه كالمتيقن. (مجمع الأنهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلمية بيروت ١/٣٦٣-٣٦٤)

# عذركى وجهسے افطار كرنے والے كا اعلانيه كھانے كاحكم

سوال (۹۷۳): قدیم۱۴۲/۲۴ - رمضان میں جو بیار ہویا حائضہ اس کوروز ہ داروں کے روبرو پان یاروٹی وغیرہ کھانا شرعاً درست ہے یانہیں؟

**الجواب**: في النهاية: قيل: تأكل الحائض سرا وقيل هي والمسافر والمريض جهرا، جامع الرموز. ١ / ٢٣ ا . (١)

اس سے معلوم ہوا کہاس میں اختلاف ہے اس لئے احتیاطاتی میں ہے کہ پوشیدہ ہوکر کھاوے۔ ۲۰ رذی قعدہ ۳۳۳ اھ( تتمہ ثالثہ ص:۹۰۱)

→ كره ذوق شيئ ومضغه بالاعذر (كنز) وتحته في النهر: بالاعذر قيد فيهما وجعله الشارح قيدا في الثاني فقط والأول أولى فمن العذر في الأول مالوكان زوجها أوسيدها سيئ الخلق فذاقت المرقة وليس منه ذوق نحو العسل ليعرف الحيد أوالرديئ منه عند الشراء كما في الفتح وفي المحيط: يجوزأن يقال:إن الأبأس به كيالا يغبن وعبارته في المجتبى يكره ذوق العسل، والدهن، عند الشراء لمعرفة جوده كما للمرأة ذوق المرقة وقيل: الأبأس به إذا لم يجد بداً من شرائه ويخاف الغبن وينبغي حمل الأول على ما إذا وجد بُدًا، والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن سن وكره أيضا مضغ العلك، وحمله المشايخ على الأبيض الممضوغ أو الأسود إما غير الممضوغ مطلقا فيفطر بالقطع بأن عدم الإفطار معلل بعدم الوصول، فإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول عادة وجب الحكم فيه بالفساد الأنه كالمتيقن الخ. (النهر الفائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم وما لا يفسده، قبيل فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٢)

### منھ میں مصنوعی دانت ہونے کی وجہ سے روز ہ مکروہ ہیں ہوتا

سوال (۹۷۳): قدیم ۱۳۲/۲ کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کے دانت ٹوٹ گئے ہیں وہ مصنوعی دانت ہر وقت اپنے مُنہ میں لگائے رہتا ہے ، دانتوں کی ساخت میں سنگ مرمراور ربڑ ہے یعنی ان ہی دوچیز وں سے مصنوعی دانت بنے ہیں نہان میں بو ہے نہ مزہ ، نہان دونوں چیز وں میں سے کوئی چیز پانی میں طل ہونے والی ہے ، اب وہ تخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اب سوال میہ کہ اگر دوزہ کی حالت میں میہ صنوعی دانت منہ میں رہیں تو روزہ مکر وہ تو نہ ہوگا ، جو اب باصواب سے اطلاع دیجے ؟

الجواب : مکروہ نہ ہوگا ۔ (۱)

۱۸رشعبان ۳۸ چیز تتمه خامسه ، ص ۱۵۲)

→ وهل تأكل الحائض سراً أوجهراً قيل سراً وقيل جهراً ، وللمسافر والمريض الأكل جهراً ، رواية واحدة كذا في السراج الوهاج. (هندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، المتفرقات، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥٠، جديد ٢٧٨/١)

- (۱) مصنوعی دانت دوطرح کے ہوتے ہیں:
- (۱) وہ دانت جو بھی بھی الگنہیں ہوتا ہے وہ جسم کا جزوبن جاتا ہے۔
  - (۲) وہ دانت جس کو جب جا ہے الگ کیا جاسکتا ہے۔

دونوں طرح کے دانتوں کے منھ میں رہنے کی وجہ سے روزہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جیسا کہ ذیل کے جزئیہ سے واضح ہوتا ہے۔

ولو مص الهليلج فدخل البزاق حلقه لم يفسد مالم يدخل عينه. (هندية، كتاب الصوم،الباب الرابع فيما يفسد ومالا يفسد، مكتبه زكريا قديم ٢٠٣/١، جديد ٢٦٦/١)

وإذا مص هيلجة يابسة ولم يدخل عينها في جوفه لايفسدصومه. (الفتاوي التاتار خانية، كتاب الصوم، الفصل الرابع: مايفسد الصوم وما لايفسد، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٢/٣، رقم: ٤٦٣٨)

حلاصة الفتاوى، كتاب الصوم، الفصل الثالث، فيما يفسد الصوم وفيما لايفسد الخ، مكتبه اشرفيه ديوبند ١/ ٤٥٢ - شبيراحرقاسي عفا الله عنه

## قبل الغروب جإندد مکھ کرروز ہ افطار کرنے سے کفارہ کا وجوب

سوال (۹۷۵): قدیم ۱۳۲/۲۴- گزشته رمضان روز جمعرات سے شروع ہوکر تمیں تاریخ جمعہ کوختم ہونے کے بعد سنچر کی رات کو چا ندعید الفطر کا نظر آیا اور تمام ہندوستان میں شنبہ کوعید کی ، مگر کہیں اتفاق سے السا ہوگیا کہ بوجہ جہل یا نادانی کے جمعہ کو دو پہر کے بعد یا اس سے پہلے ہی ہو چا ندنظر آنے پردن ہی کو یعنی تمیں تاریخ میں افطار کردیا، تو اس صورت میں ان پر فقط قضاء آوے گی یا کفارہ بھی دینا پڑے گا، عبارت کتب معتبرہ جواب میں تحریر فرما کرمشرف فرمادیں اور دو پہر سے پہلے اور بعد دیکھنے سے دونوں کا ایک ہی تحکم ہے یا پچھ فرق ہے، اگر فرق ہے تو کیا؟

الجواب: في الدر المختار: ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا على المذهب ذكره المحدادى وفي رد المحتار مطلقا أي سواء رؤى قبل الزوال أو بعده وقوله على المذهب أي الذى هو قول أبي حنيفة ومحمد قال في البدائع: فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما قال أبويوسف : إن كان بعد الزوال فكذلك وإن كان قبله فهو لليلة الماضية ويكون اليوم من رمضان وعلى هذا الخلاف هلال شوال فعندهما يكون للمستقبلة مطلقا ويكون اليوم من رمضان وعنده لوقبل الزوال يكون للماضية ويكون اليوم يوم الفطر الخوب وبعد نحو نصف صفحة لأن الخلاف على ما صرح به في البدائع والفتح إنما هو في رويته يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان أو من رمضان فإذا كان يوم الجمعة المذكور يوم الثلاثين من شعبان أو من رمضان فإذا كان يوم الجمعة المذكور يوم الشلاثين من الشهر و رؤي فيه الهلال نهاراً فعند أبي يوسف ذلك اليوم أول الشهر (أي بالقيد المذكور) وعندهما لا عبرة لهذه الروية ويكون أوّل الشهر يوم السبت سواء وجدت هذه الروية أولا الخ ج: ٢،ص: ٥٣/٥٢. (١)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم،مطلب في رؤية الهلال نهارا، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦١/٣-٣٦٢، كراچي ٣٩٢/٢ -

بدائع الصنائع، كتاب الصوم، اثبات الأهلة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٣/٢-٢٢٤،

وفي الدر المختار أو احتجم فظن فطره به فأكل عمدًا قضي وكفر؛ لأنه ظن في غيـر محله حتىٰ لو أفتاه مفت يعتمد علىٰ قوله أو سمع حديثا ولم يعلم تاويله لم يكفّر للشبهة وإن اخطأ المفتى ولم يثبت الأثر إلا في الإدهان وكذا الغيبة عند العامة زيلعي؛ لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحة في البحر للشبهة في رد المحتار: قوله: يعتمد على قوله ويشترط أن يكون المفتى ممن يو خد منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذٍ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره اه وبه يظهر أن يعتمد مبنى للمجهول فلا يكفي اعتماد المستفتي وحده فافهم قولهم وكذا الغيبة لأن الفطر بها يخالف القياس والحديث وهو قوله عليه اللاث تفطر الصائم مؤول بالاجماع بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد إمداد ولم يُعتد بخلاف الظاهرية في الغيبة لأنه حديث بعد ما مضى السلف على تاويله بما قلنا فتح وفي الخانية قال بعضهم هذا والحجامة سواء وعامة المشائخ قالوا عليه الكفارة على كل حال لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بـظـاهـر الـحـديث وقالوا أراد به ثواب الأخرة و ليس في هذا قول معتبر فهذا ظن ما استند الى دليل فلا يورث شبهة ٥١، ج: ٢،ص: ١٤٥ ما ١٥٠ (١)

→ فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في رؤية الهلال، مكتبه زكريا ديوبند ٣١٨/٢.
 مع حاشية الشلبي تبين الحقائق، كتاب الصوم، قبيل باب مايفسد الصوم ومالا يفسده،

مكتبه زكريا ديوبند ٢/٦٥/٦ -(١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، قبيل

رم) الكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٨/٣-٣٨٩، كراچي ١١/٢ ٤-٢١٢-

خانية على هامش الهندية، كتاب الصوم، الفصل السابع فيما يسقط الكفارة ومالا يسقط، قديم ، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٦/١ ٢١٧-، جديد ١٣٥/١-

ومـما يـو جب الكفارة أكله عمدا بعد غيبه أو بعد حجامة أو مس أو قبلة بشهوة أو دهن شارب ظانا أنه أفطر بذلك؛ لأنه متعمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلز مته الكفارة..... إلا إذا أفتاه فقيه..... فلا كفارة عـليه لأن الواجب على العامي الأخذ بقول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها أو إلا إذا سمع المحتجم أو الحاجم الحديث

ان روایات سے مستفاد ہوا کہ زوال کے بعد جو ۳۰ تاریخ کو چاند نظر آیا وہ بالا جماع آئندہ شب کا ہے اور نہ حدیث ہے اور کسی کے نزدیک وہ دن مکم شوال نہیں ہے ، پس نہ تو کوئی کسی عالم کا مذہب ہے اور نہ حدیث "صوموا لرؤیتہ و أفطر و لرؤیتہ" (۱) کے کسی کے نزدیک بیمعنی ہیں ، پس پفتل نہ کسی حدیث کی طرف متند ہوانہ کسی فتو کی کی طرف پس کوئی ایسی دلیل شری اس کئے نہیں پائی گئی جس سے شبہ معتبرہ پیدا ہو

→ وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ولم يعرف تأويله على المذهب وفي حاشية الطحطاوي تحت قوله إلا إذا أفتاه فقيه قال في البحر ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقيه ويعتمد على فتواه في البلدة، وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة سقطه للكفارة وهذا يقضي بعدم التقييد بماذكره. (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، قبيل فصل في الكفارة ومايسقطها عن الذمة، مكتبه دارالكتاب ديو بند ص:٣٦٧ – ٢٦٨)

البحرالرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢ ٥١٣-٥١٥٠ كوئته ٢/٣٦٠

وكذا يبجب القضاء والكفارة لواحتجم الصائم أو إغتاب من الغيبة فظن أنه أى كل واحد من الاحتجام والاغتياب فطره فأكل عمداً لعدم الفطر صورة ومعنى فقوله عليه السلام: الغيبة تفطر الصائم مأول بالإجماع بذهاب الثواب ولهذا يجب عليه القضاء والكفارة إذا أكل عمدا إن ظن أنه أفطره سواء بلغه الحديث أولم يبلغه عرف تاويله أولم يعرف افتاه مفت أولم يفت لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس بخلاف حديث الحجامة وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فان بعض العلماء أخذ بظاهره من غير تاويل مثل الأوزاعي وأحمد ولهذا إذا سمعه فأفطر إعتماد اعلى ظاهره لاتجب الكفارة عند محمد ..... وكذا إذا أفتاه مفت بفساد صومه فحينئذٍ لاكفارة عليه؛ لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتى فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كان خطأ في نفسها الخ. (مجمع الانهر، كتاب الصوم، باب موجب الفساد، دارالكتب العلميه بيروت ١/٥٥٧)

(۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأن غمى عليكم فأكملوا العدد. (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب و جوب صوم رمضان لرؤية الهلال، النسخة الهندية ۲/۷٪، بيت الافكار الدولية، رقم: ۱۸۸۱) شبيراحمد قاسمي عفا الله عنه

اس لئے ان لوگوں پر قضاء و کفارہ دونوں لا زم ہیں؛البتۃ اگرقبل زوال جا ندنظر آتا تو اس میں پینفصیل ہوتی کہ اگرا فطار حدیث موصوف کی بنا پر ہوتا تو یہی تھم ہوتا ، کیونکہ حدیث کے بیمعنی سی کے نز دیکنہیں اوراگرابو پوسف ؓ کے قول پر ہوتا تواگر اس قول کی اطلاع مفطر کو ہوتی یا کوئی معتبر مفتی اس کا فتو یٰ دیتا ، تو صرف قضالا زم آتی اورا گرید دونوں امر بھی نہ ہوتے تب بھی قضا و کفارہ دونوں لا زم آتے ،اگر چہوہ فعل ابو یوسف کے موافق ہوتا کیونکہ اس شخص کے شبہ کی تو کوئی وجہ نتھی۔

۸رزیقعده ۱۶۲۰ هر تتمه خامیه ، ص:۱۶۲)

# جو خص تمام عمر سفر میں رہے وہ قضاء کرے یانہیں

سوال (۹۷۲):قدیم۱۳۲/۲۴ ایگ شخص اکثر سفر میں رہتا ہے اور رمضان بھی سفر میں گزرتا ہے رمضان کے بعداس کوا قامت کا موقع نہیں ملتا ہے، اگر ساری عمراس کوا قامت کا موقع نہ ملے تو قضاء رمضان اس پرلازم ہوگی یانہیں اوروصیت فدیہ بھی اس پرلازم ہے یانہیں؟ بینوا ولکم عند الله الأجو الجزيل. **السجسواب**: نص قرآنی میں قضائے مسافر ومریض کا سبب وجوب صیام عدۃ من ایام اُخر کا ا دراک ہتلایا ہے،سوا گرا دراک ایام ہوا تو قضائے صوم بقدرا دراک واجب ہے، ورنہ و جوب نہیں ہوتا خواہ مرض وسفرتمام عمرر ہے۔

فلا تجب عليهم الوصية بالفدية لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام اخر كذا في الدرالمختار. (١) (تتمه خامسه ، ص:۱۴۹)

(١) الدرالمختار مع رد المحتار، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٣٠٤، كراچي ٢٤/٢٤.

ولو فات صوم رمضان بعذرالمرض أو السفر واستدام المرض والسفر حتى مات لا قضاء عليه ..... فإن برئ المريض أوقدم المسافر وأدرك من الوقت بقدر ما فاته فيلزمه قضاء جميع ماأدرك، فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصى بالفدية. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الافطار ، مكتبه زكريا قدیم ۱/۷۰٪، جدید۱/ ۲۷۰) ←

# بحالت روز ہ اندام نہانی میں ربڑ داخل کرنے کا حکم

سوال (۷۵۷): قدیم ۱۳۴۲ - ایک ضروری مسکه اس وقت پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت بوجہ امراض رحی کے شخت بیار ہے اور ضعف و نا تو انی بھی زیادہ ہے تکیمی علاج بوجہ نہ ملنے ہشیار دائی کے چھوڑ کرڈ اکٹری علاج شروع کیا گیا ،ڈ اکٹری علاج میں جومس ہشیار ہے اس کا علاج ہور ہا ہے مس کہتی ہیں کہ بوجہ کجی رحم بیشکایات ہیں سورحم میں داخلا اگر ربڑ کا حلقہ ماہ دوماہ تک بذر بوجم کم بالید چڑھا رہے تو آرام ہوجاوے گا اس پر اپنا تجربہ بتلاتی ہے ،اب سوال یہ ہے کہ رمضان شریف آگئے ،اس حلقہ کے موجود ہوتے ہوئے جو کہ داخل اعضاء اندرونی ہے،روزہ میں تو کچھ خرابی نہ واقع ہوگی ؟ اورا گر خرابی روزہ کی وجہ سے تارمضان اس علاج کو موقوف رکھا جاتا ہے تو مرض کی اور زیادتی ہوتی جاتی ہے آیا اس حالت میں روزہ ترک کر کے علاج ذکور کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

→ ولا قضاء على المريض والمسافر إذا ماتا قبل الصحة والإقامة لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر فلم يوجد شرط وجوب الأداء فلم يلزم القضاء قيد به لأنه لوصح المريض أوأقام المسافر ولم يقض حتى مات لزمه الإيصاء بقدره وهو مصرح به في بعض نسخ المتن لوجود الإدراك بهذا المقدار. (البحرالرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٧٥ ٩٤، كوئته ٢٨٣/٢)

ولاقضاء إن ماتا عليهما أى لاقضاء على المسافر والمريض إن ماتا على حالهما لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ..... وإن صح المريض أو أقام المسافر ولم يقض حتى مات لزمه القضاء بقدر الصحة والإقامة أى لزمه الإيصاء به أعمالا للعلة بالقدر الممكن الخ. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ١٩١/٢، مكتبه امدادية ملتان ٢/١٩١،

النهرالفائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديو بند ٢ / ٢٩ ـ شبيراح قاسى عفاالله عنه

الجواب : خودروزه کی حالت میں یہ چھلا چڑھانا مفسد صوم ہے،(۱) کیکن اگر غیر حالت صوم میں چڑھایا ہوا حالتِ صوم میں چڑھایا ہوا حالتِ صوم میں داخل بدن باقی رہے تواس سے روزہ میں کوئی خلل نہیں آتا۔(۲) ۲۷رشعبان المعظم ۲۳۳ اھ(حوادث خامسہ ،ص:۱۲)

# انجکشن مفطر صوم ہے یانہیں

سوال (۹۷۸): قدیم۱۳۴/۲ - کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ آجکل جو انجکشن کے ذریعہ دوابدن میں پہونچائی جاتی ہے بیمفسد صوم ہے یانہیں؟ ادلہ شرعیہ سے جواب عنایت فرمایا جائے!

(۱) المرأة إذا جعلت القطنة في قبلها إن انتهت إلى الفرج الداخل انتفض صومها؛ لأنه ثم الدخول أراد به أنها دخلت بالكلية الخ. (خلاصة الفتاوى، كتاب الصوم، الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما لايفسد، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٦٠/١)

ولوادخلت قطنة إن غابت فسد، وإن بقئ طرفهافي فرجهاالخارج لا. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، مكتبه زكريا ديو بند ٣٩٧/٣، كراچي ٣٩٧/٢)

(يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة إذا) أدخل قطنة أوخرقة أوخشبة أو حجرا في دبره أوأدخلته في فرجها الداخل وغيبها لأنه تم الدخول بخلاف ما لوبقئ طرفه خارجا لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شئ بالمرة الخ. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ويوجب القضاء الخ\_مكتبه دارالكتاب ديوبند ص:٦٧٧)

الفقه الاسلامي وأدلتة، كتاب الصيام، المبحث السابع ما يفسدالصوم ومالا يفسده، الهدى انثر نيشنل ديوبند ٧٥/٢-

(۲) (مسئلة) في امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة (إلى قوله) وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لهاالصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟ (الجواب)أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها. (فتاوى تيمية ١٠/٠، بحوالة فتاوى رحيمية، مكتبه زكريا ديوبند ٧/٧٥) شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

السجواب: ڈاکٹروں سے تحقیق کرنے سے نیز تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انجکشن کے ذر بعہ دوا جونے عروق میں پہو نیجائی جاتی ہے اور خون کے ساتھ شرائیین یا اُوردہ میں اس کا سریان ہوتا ہے، جونبِ د ماغ یا جونبِطن میں دوانہیں پہونچتی اور فسادِصوم کے لئے مفطر کا جونبِ د ماغ یا جوف بطن میں پہو نچنا ضروری ہے ،مطلقاً کسی عضو کے جوف میں یا عروق (شرائین واوردہ) کے جوف میں پہو نچنامفسدِ صوم نہیں؛ لہذا انجکشن کے ذریعہ سے جو دوابدن میں پہو نچائی جاتی ہے مفسد صوم نہیں ،فقہا کی عبارتیں دوطرح پرتقریباً بلکہ حقیقتاً اس دعوے کی تصریح کرتی ہیں اول تو یہ کہ فقہاء نے زخم پر دوا ڈالنے کو مطلقاً مفسد نہیں فرمایا بلکہ جا گفہ یا آمہ کی قید لگائی ہے؛ کیونکہ انہیں دونشم کے زخموں سے دوا جوف د ماغ یا جوف بطن کے اندر پہونچتی ہے ، ورنہ جوف عروق کے اندرتو دوسری قشم کے زخموں سے بھی دوا پہو کچے جاتی ہے۔

دوسرے بہت سی جزئیات فقہیہ مسلمات فقہاء میں سے ایسی ہیں جن میں دواوغیرہ مطلقاً جوف بدن میں تو پہو نچ گئی کیکن چونکہ جوف د ماغ یا جو ف بطن میں نہیں پہو نچی اس لئے اس کومفطر ومفسد صوم نہیں قرار دیا جیسے مرد کی پیشاب گاہ کے اندر دوایا تیل وغیرہ چڑھانے سے با تفاق ائمہ ثلا نثہروز ہ فاسدنہیں ہوتا۔ كما صرح به الشامي: حيث قال وأفاد أنه لوبقى في قصبة الذكر لا يفسد إتفاقا ولا شك في ذلك. شامي ٣/٢٠ ١. (١) و مثله في الخلاصة ١/٢٥٣. (٢) نقلا عن أبي بكر البلخيُّ.

ا گردوا مثانه تک پہو نچ جائے تب بھی امام اعظم اور امام محمد کے نز دیک مفسد صوم نہیں ،امام ابویوسف ّ جومثانه میں پہونچ جائے اس کومفسد قرار دیتے ہیں وہ بھی اس بناپر کہان کو یہ معلوم ہوا کہ مثانہ اور معدہ کے درمیان منفذ ہے جس سے دوا معدہ میں پہونچ جاتی ہے ورنہ نفس مثانہ میں پہو نچنے کو وہ بھی مفسد نہیں فرماتے۔اس کئے صاحب مدایہ نے اس اختلاف کے متعلق فرمایا ہے:

الخ، مكتبهاشرفية ديوبند ٢٥٣/١-

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم وما لايفسده ، مطلب في حكم

الإستمناء بالكف، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٢/٣، كراچي ٤٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) خملاصة الفتاوي، كتاب المصوم، الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما لايفسد

فكأنه وقع عند أبي يوسف ان بينه وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منه البول ووقع عند أبي حنفية أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه وهذا ليس من باب الفقة محقق ابن همام. اسك شرح ين فرمات بين:

يفيد أنه لا خلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو فإن قول أبي يوسف بالإفساد إنما هو على بناء قيام المنفذ بين المثانة والجوف (الى قوله) قال في شرح الكنز وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفاً عندأبي يوسف وحكى بعضهم الخلاف مادام في قصبة الذكر وليسا بشئى انتهى (١)

الغرض اسی طرح اگر کان میں پانی ڈالے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، کما صرح بہ فی الدرالمختار والخلاصة، حالا نکہ کان بھی ایک جوف ہے اسی طرح اگر کوئی انگور وغیرہ کوایک دھاگے میں باندھ کرنگل جائے اور پھر معدہ میں پہو نچنے سے پہلے تھینچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

کسما قال في الخلاصة: وعلى هذا لوابتلع عنبا مر بوطا بخيط ثم أخرجه لا تفسد صومه خلاصه ا/ ٢٠١ (٢). ومثله في العالمگيرية مطبوعة الهند، ص: ٢٠١ (٣) و لفظه ومن ابتلع لحما مربوطًا على خيط ثم انتزعه من ساعته لايفسد وإن تر كه فسد كذا في البدائع (٣) الرمطلق جوف بدن مين كسى شي كاپهو نچنا مفسد هوتا تو خود پييتاب گاه بھى ايک جوف ہے اور مثانه تو برجه اولى جوف ہے، كان اور حاتى بھى جوف بين، ان مين پهو نچنا بلا خلاف مفسد صوم هوتا۔ اس سے معلوم هوا كم مطلقاً جوف بدن مين مفطر چيزوں كاپهو نچنا مفطر صوم نهيں بلكہ خاص جوف د ماغ اور جوف بطن مين مراد بين بلكہ جوف د ماغ بحر به بين بلكہ جوف د ماغ بحر به بين بلكہ جوف د ماغ بحر به بين بلكہ جوف د ماغ بين پهو نجخ كے بعد بين بلكہ جوف معده مين پهو نجخ جاناعا د تِ اكثر بيہ جيسيا كه صاحب بحركي تصريح سے معلوم ہوتا ہے۔ بذريع منفذ جوف معده مين پهو نج جاناعا د تِ اكثر بيہ جيسيا كه صاحب بحركي تصريح سے معلوم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح القدير، كتاب الصوم، باب مايو جب القضاء والكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٤٨/٢ـ

<sup>(</sup>٢) خـلاصة الفتاوي، كتاب الصوم، الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما لايفسد، قبيل

الفصل الرابع، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٦٠/١

<sup>(</sup>٣) هـنـدية، كتـاب الـصـوم،البـاب الـرابـع فيـمـايفسد ومالايفسد، مكتبه زكريا قديم ٢٠٤/١ - ديد ٢٦٧/١ -

<sup>(</sup>۴) بدائع الصنائع، كتاب الصوم، مفسداته، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٤٤/٢، كراچي ٩٣/٢ \_

قال في البحر: (١) والتحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا فما وصل إلى جوف الرأس وصل إلى جوف البطن من الشامي ٢/٢ ٠١. (٢)

اس عبارت میں اس مقصد کی بالکل تصریح ہوگئ کہ جوف سے مراد صرف جوف بطن ہے اور جوف دماغ سے چونکہ جوف بطن ہے اور جوف دماغ سے چونکہ جوف بطن میں پہونچنالازمی ہے اس لئے اس میں پہونچنے کو بھی تبعاً لجوف المعد ہ مفسد قرار دیا ہے، اس طرح حقنہ وغیرہ کو تبعاً لجوف المعد ہ مفسد کہا گیا ہے۔ فتاوی قاضی خال میں ہے:

أما الحقنة والوجور فلانه وصل إلى الجوف مافيه صلاح البدن وفي القطور والسعوط لأنه وصل إلى الراس ما فيه صلاح البدن. (٣)

اس عبارت سے بھی یہ ہی معلوم ہوا کہ جس جوف میں پہنچنا مفسد صوم ہے وہ جوف معدہ اور جوف د ماغ ہے مطلقا جوف مرادنہیں اورخلاصۃ الفتاویٰ کی عبارت اس مضمون کے لئے بالکل نص صریح ہے۔

وهي هذا وما وصل إلى جوف الرأس والبطن من الأذن والأنف والدبر فهو مفطر بالإجماع وفيه القضاء هي مسائل الإفطار في الأذن والسعوط والوجور والحقنة وكذا من الجائفة والأمة عند أبي حنيفة (٣)

اس طرح عالمكيرى كالفاظ بهى اس كقريب بين: وفي دواء الجائفة والأمة أكثر المشائخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ. عالم كيريه مطبوعة الهند ا /٢٠٢(٥)

(۱) البحرالرائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه زكريا ديو بند ٢٧٩/٢ كوئٹه ٢٧٩/٢ ـ

(٢) شامي، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم و مالا يفسده،مطلب في حكم الإستمناء بالكف، مكتبه زكريا ديو بند ٣٧٦/٣، كراچي ٤٠٣/٢ -

(٣) حانية على هامش الهندية، كتاب الصوم، الفصل السادس فيما يفسد الصوم، مكتبه زكريا قديم ٢١٠/١، حديد ١٣١/١-

(۴) خلاصة الفتاوي، كتاب الصوم، الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما لايفسد، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٥٣/١\_

(۵) هـنـدية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد ومالا يفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٤/١، جديد ٢٦٦/١ اور بدائع کی عبارت ان سب سے زیادہ اس مضمون کے لئے اصرح واوضح ہے۔

وهذا وما وصل إلى الجوف أو الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه وأما ما أوصل إلى الجوف أو الى الدماغ عن غير المخارق الأصليه بأن داوى الجائفة والأمة فإن داواها بدواء يابس لا يفسد لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ ولوعلم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة بدائع . ١/٩٣(١) هذا والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب وإليه المتاب في كل باب.

كتبهالاحقرمجمة شفيع غفرله، خادم دارالا فتاء ديوبند

اارر تیج الاول من الزمان الجواب صحیح و هو رائی منذ برهة من الزمان اشرف علی منذ برهة من الزمان اشرف علی منذ بره الوارد تیج الاول و ۳۵ الورکیج الاول و ۳۵ الورکیج الاول و ۳۵ الورکیج الاول و ۳۵ الورکیج الوول و ۳۵ الورکیج الوول و ۳۵ الورکیج ا

سوال (۹۷۹): قدیم ۲/ ۱۹۷۲ میں نے آج اخی المکر م جناب ڈاکٹر صاحب سے انجکشن کے مفسد صوم ہونے کے بارہ میں گفتگو کی ، ڈاکٹر صاحب نے بیفر مایا کہ وہ تمام اشیاء جوجسم میں مالش سے جذب ہوتی ہیں وہ ضرور بتدریج جوف میں پہنچی ہیں چنانچدا یک دوافیلیا کے لئے ران میں باندھ دی جاتی ہے اور جب وہ بتدریج مسامات کے ذریعہ سے جذب ہوکر جوف معدہ میں پہو کئے جاتی ہے تواس سے بہت قے آتی ہے اسی طرح انجکشن کا بھی حال ہے کہ وہ بھی بالضرور جوف میں پہو نچتا ہے چنانچہ مارفیا (افیون) مقی ہے تواس کا انجکشن بھی مقی ہے ، معدہ میں ریاح بھرجاتے ہیں اور جب وہ خارج نہیں ہوتے توان کے دفع کیلئے باز ومیں انجکشن لگا کے انھیں دفع کر دیا جاتا ہے؟

الجواب: مطلقاً پهو نچنامفسرصوم نهیں بلکہ جب منفذ سے پہو نچاور مسام سے پہنچنامفسر نہیں (۲) ذی الحجر دی الحجر دی

(۱) بدائع الصنائع، كتاب الصوم، مفسداته، مكتبه زكريا ديوبند ٢ (٢، كراچي ٩٣/٢ ) و ٩٣/٢

(٢) وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن
 والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه →

### جوف ومنفذ كي تحقيق

سوال (۹۸۰): قدیم ۱/ ۱/۱۰ نیزوه یه بحی فرماتی بین که کان میں تیل یا دوا ڈالی جائے تو اس کے معدہ میں کسی طرح پہو نیخ کا امکان نہیں ہے اس لئے کہ بین ظاہری سوراخ ایک جلد پر جسے پر دہ کہا جا تا ہے ختم ہوجا تا ہے اوروہ جلداس طرح کان میں لگی ہوئی ہے جس سے وہ شل ایک بندصندوق کے ہے جس کا راستہ صرف بیرونی سوراخ ہے سوائے اس کے کہ کسی شخص کے کسی خاص مرض کی وجہ سے پر دہ میں سوراخ ہوں، البتہ سوراخوں سے اندر پہو نیخ کا امکان ہے اسی طرح زخم د ماغ (آمہ) کے متعلق بھی وہ بید فرماتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی منفذ معدہ تک نہیں ہے اور نہ د ماغ کی دوا معدہ میں پہو پی سیاتی ہے سوائے اس کے کہ ناک کے سوراخ سے کوئی چیز ڈالی جائے ، تو وہ حلق میں اور حلق سے معدہ میں پہو پی سیاتی ہے، یہ تمام امور جدید تشریح ومشاہدہ سے روز روثن کی طرح واضح ہوگئے ہیں وہ یہ بھی فرماتے سے کہ آمہ وجا گفہ کے متعلق فقہاء کے مسائل غلط نہیں ہیں بلکہ انہی کی جوتشریح معلوم ہوئی وہ غلط ہے اس لئے ان امور پر از سر کے متعلق فقہاء کے مسائل غلط نہیں ہیں بلکہ انہی کی جوتشریح معلوم ہوئی وہ غلط ہے اس لئے ان امور پر از سر کے فتاوئی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

→ .....وأما ماوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بان داوي الجائفة والأمة فإن داوا ها بدواء يابس لايفسد لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة وعندهما لايفسد هما اعتبرا المخارق الأصلية لأن الوصول إلى الجوف من المخارق الأصلية متيقن به ومن غيرها مشكوك فيه فلا نحكم بالفساد مع الشك. (بدائع الصنائع، كتاب الصوم، مفسداته، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٣/٢، كراچي ٩٣/٢)

والمفطر الدخل من المنا فذ كالمدخل والمخرج لامن المسام الذي هو خلل البدن للإ تفاق فيمن شرع في الماء يجد برده في بطنه ولا يفطر. (فتح القدير، كتاب الصوم، باب مايو حب القضاء والكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٥/٢، كوئته ٢/٧٥٢)

الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للإ تفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر (شامي، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ٣/ ٣٦٧، كراچي ٣٩٥/٢ شبيرا حمرقاتم عفاالله عنه

### **الجواب**: جوف معدہ کے ساتھ خاص نہیں، دماغ اور معدہ دونوں کوشامل ہے۔(۱)

٨رذى الحجز ١٣٥٠ هـ (النور، ص: ٩، شعبان ١٣٥١ هـ)

## مہمان کے خاطرنفل روز ہتوڑ دینے کا حکم

سے وال (۹۸۱): قدیم۱/۸۴۷- رسالہ قشریہ (۲) باب حفظ قلوب المشائخ میں بسندایک حکایت منقول ہے:

(۱) وإن احتقن أو إستعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر؛ لأن الفطر مما دخل ..... والمراد بالإقطار في أذنه الدهن وأما إذا أفطر فيها الماء فلا يفطر، ولو استنشق ووصل الماء إلى دماغه أفطر فجعل الدماغ كالجوف لأن قوام البدن بهما الخ. (تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ١٨١/٢)

وماوصل إلى جوف الرأس والبطن من الأذن والأنف والدبر فهو مفطر بالإجماع وفيه القضاء هي مسائل الإفطار في الأذن والسعوط والوجور والحقنة وكذا من الجائفة والآمة عند أبي حنيفة. (خلاصة الفتاوى، كتاب الصوم، الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما لايفسد، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٥٣/١)

وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٤/١، حديد ٢٦٦/١)

وماوصل إلى الجوف أوإلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أوإلى الدماغ فسد صومه.....وأما ماوصل إلى الجوف أوإلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية بأن داوى الجائفة والآمة فإن داواها بدواء يابس لايفسد لأنه لم يصل إلى الجوف ولاإلى الدماغ ولو علم أنه وصل يفسد في قول أبي حنيفة الخ. (بدائع الصنائع كتاب الصوم، مفسداته، مكتبه زكريا ديوبند يفسد في قول أبي حنيفة الخ. (بدائع الصنائع كتاب الصوم، مفسداته، مكتبه زكريا ديوبند

(۲) کتاب دستیاب نہیں ہوئی۔

إن شقيقا وأبا تراب قدما على أبي يزيد فقدمت السفرة وشاب يخدم أبا يزيد فقال الله كل معنا يا فتى فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأبي فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبي فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله فأخذ ذلك الشابَّ في السرقة بعد سنة فقطعت يده. آه

اس میں دوا شکال ہیں ،ایک بیر کہ ایسی فضیلت کا وعدہ بدون نص کے کیسے جائز ہے دوسرا یہ کہ جوممل شرعاً واجب نہ ہو بلکہ شاید جائز بھی نہ ہو، مثلاً افطاراس کے ترک پرعقوبت کیسے مرتب ہوئی ؟

الجواب : ثبوت درجہ قطع یاظن میں تو ضرور موقوف ہے نص پروہ نص جس درجہ کی بھی ہو، کیان ثبوت درجہ احتمال میں بھوائے اناعند ظن عبدی بی (۱) محض بشارت الہامی سے بھی ممکن ہے، ان بزرگوں کوالی بشارت ہوئی ہوگی خواہ ابتداء خواہ بطواجابت دعاء یا ابرار المقسم کے (\*) یہ پہلے اشکال کا جواب ہے اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ غالبًاروزہ نفل ہوگا جس کا افطار مضیف کوضیف کے لئے اور ضیف کومضیف کے لئے؛ بلکہ مدعوکوداعی کے لئے بلکہ ایک روایت میں جس کو بعض محققین نے اختیار کیا ہے بلاعذر بھی بشرط عزم قضاء جائز ہے، وہذا کلہ مذکور فی الدرالخار (۲) اور مباح بعض عوارض سے مندوب اور مندوب بعض

(\*) اشارہ ہے حدیث لو اقسم علی الله لأبرّه یعنی الله کے بعض مقبول بندے ایسے ہیں کہ اگروہ کوئی قتم کھا بیٹے یں تو اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ ۱۲ منہ

(1) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. (صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعا والتوبة والإستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله، النسخة الهندية ٣٤٣/٦، بيت الأفكارالدوليه رقم: ٣٦٧٥) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في حسن الظن بالله، النسخة الهندية ٢ / ٢٤، دارالسلام رقم: ٢٣٨٨-

(٢) والا يفطر الشارع في نفل بالاعذر في رواية وهي الصحيحة وفي أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء واختار ها الكمال وتاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها والضيافة عذر للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن الا يرضى بمجر دحضوره ويتأذى بترك الإفطار فيفطر وإلا الا هو الصحيح من المذهب . (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديو بند ١٣/٣٤، كراچي ٢٨/٢٤ – ٢٤) →

عوارض سے ایک درجہ میں موکد ہوجا تا ہے اور ان عوارض میں سے ایک عارض وعدہ بھی ہے اور وعدہ عام ہے قولی فعلی سے اور کسی کے ساتھ عقیدت کا معاملہ وعدہ فعلی ہے عدم ایذا کا ،اس قصہ میں اس خادم کی طرف سے ایساہی وعد محقق ہوااوراس کے اباء سے ان بزرگوں کواذیت ہوئی جس سے تحرزمؤ کد ہوگیا تھااور گووہ موکد اس درجہ کا نہ تھا کہاس پرالیمی عقوبت مرتب ہومگر عقوبت خفیفہ اس پر مرتب ہوسکتی ہےاور وہ عقوبت خفیفہ ضعف تھا ہمت طاعت وترک معاصی کا اور یہی ضعف ہمت (جس کی دوسری تعبیر قلت تو فیق ہے انجمل ہے ابويزيد كاس قول كاسقط من عين الله اوراس ضعف كالدارك اوراس كي مقاومت اس كاختيار مين تها، ا گراختیار سے کام لیتاعقوبت سے محفوظ رہتا مگراس نے اپنے اختیار سے کامنہیں لیااورمعصیت کامرتکب ہوا پھراس معصیت پرعقوبت مرتب ہوگئی، پس وہ اذبیت ان وسا بَط سے اس عقوبت تک مفضی ہوگئی۔

وهكذا سنة الله في أولياء ه ومن آذاهم بغيرعذر.

سواس میں کوئی محذ ورلا زم نہیں آیا۔واللہ اعلم

٨ محرم ١٣٥٣ هـ (النور،ص:٩، ذي الحبيم ١٣٥١ هـ)

بواسیری مسه آبدست کرنے کے بعد چڑھانے سے روز ہ ٹوٹے گایا نہیں؟

سوال (۹۸۲):قدیم۲/۱۴۹- بواسیر کے مسے اجابت کے وقت باہر نکل آتے ہیں اور آبدست کے بعدان کو دبا کراو پر چڑھادیا جاتا ہے،اس صورت میں اگر پانی خشک نہ کر کے ان کو چڑھالیا گیا توروزه رہے گایا نہیں؟

← وللمتطوع الفطرأيضا بغير عذر من الأعذار الاتية في رواية عن أبي يوسف بشرط أن يكون من نيته القضاء كما في السراج وهذه الرواية اختارها تاج الشريعة وصدرها. في الوقاية وشرحها: قال في الفتح: وهي الأوجه في اعتقادي وظاهر الرواية أنه لايباح إلا من عذر ومنه الضيافة في الأظهر كما في النهاية وغير ها يعنى في حق المضيف والضيف كما في شرح الوقاية وقال المرغيناني: الصحيح أن صاحب الدعوى إذالم يرض بمجرد حضوره كانت عذر إلا أن رضى الخ. (النهر الفائق، كتاب الصوم فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢/٢) شبيراحرقاتمي عفاالله عنه **الجواب**: في رد المحتار عن الفتح خرج سُرمه فغسله فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه وإلا فلا لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة اه قبله في نظيره عن الطحاوى ومحله إذا كان ذاكراً للصوم وإلا فلا فسادكما في الهنديه عن الزاهدى اه، ج: ١،ص: ١٥٨ (١)

ان روایات سے جواب ظاہر ہو گیا کہ روزہ فاسد ہو گیا، بشر طیکہ روزہ اس وقت یا د ہو۔ ۲اررمضان المبارک ۳۲۸جی (تتمہ خامسہ ص ۳۱۸)

ت میں بیاشکال ظاہر کیا کہ خشک کرنے سے بیحد سوزش وقبض وآ مدخون کی ہوتی ہے اس وجہ سے تربی چڑھانے کی عادت بچیس برس سے کرنے سے بیحد سوزش وقبض وآ مدخون کی ہوتی ہے اس وجہ سے تربی چڑھانے کی عادت بچیس برس سے ہے تو گزشتہ روزوں کا کیا کرے، اور آئندہ کس طرح روزے رکھے اس کا جواب: مولوی ظفر احمد نے لکھا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیفساد صوم مقید ہے موضع حقنہ تک تربی پہو نچ جانے سے اور وہ موضع بہت بعید ہے ،معمولاً وہاں تک تربی بہنچتی اس لئے فساد کا حکم نہ کیا جاوے گا،امداد اللاحکام میں وہ جواب۔ ۲ رذی قعدہ سے کی تاریخ کا لکھا ہوا ہے۔ (\*)

سرزيقعده ١٩٩ه جي (تتمه خامسه، ص:٣١٩)

(\*) علاوہ ازیں ردالحتار کی عبارت میں جو جزئیہ بلفظ خرج سرمہ مذکور ہے وہ مسہ کے لئے صریح نہیں،
کیونکہ سُر م اور چیز ہے مسّہ بواسیر اور سُر م حسب تصریح اہل لغت و کتب تشریح معلی مستقیم کا نام ہے، جس کواُردو میں
کانچ بولتے ہیں وہ بعض اوقات باہر آ جاتی ہے اور جب چڑھائی جاتی ہے تو موضع حقنہ تک پہونچی ہے بخلاف مسّہ
بواسیر کے کہ مبرز کے اوپر پیدا ہوجاتے ہیں بھی باہر اور بھی اندروہ موضع حقنہ تک عادۃ نہیں پہو نچیتاس لئے جو
تری ان تک رہی وہ موضع حقنہ تک نہیں جاتی اس لئے مفسد صوم نہیں۔ واللہ اعلم، بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(1) شامي، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف فوت الصبح مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٩/٣، كراچي ٣٩٧/٢-

والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المحقنة قال في الخلاصة: وقلما يكون ذلك نعم لوخرج سرمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه بخلاف ما إذانشفه لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة.

(فتح القدير، كتاب الصوم باب مايو جب القضاء والكفارة، مكتبه زكريا ٢٢٤٦/٢، كوئته ٢٦٦/٢)→

سوال (۹۸۳): قدیم ۱۵۰/ دید به مرض بواسیر مبتلا ہے اور بول و براز کے وقت و نیز دیگراوقات میں متہ اندرونی باہر آ جاتے ہیں۔ اُکر و بیٹھنے سے ورفتار سے یازیادہ دیر کھڑے ہوئے سے اور بغیر نم دیئے متہ اپنی جگہ نہیں جاتے اور نہ قائم رہتے ہیں اگر پچھ دب کراندر ہو بھی جاتے ہیں تو قائم نہیں رہتے ہیں باہر رہنے سے سخت نکلیف ہوتی ہے اور نم دینے کی بابت بیسنا گیا ہے کہ پانی کی تری دینے سے اور ان کو اندرونی حصہ میں پہو نچانے سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ پس ایس حالت میں جب زید کو سخت مجوری ہوتو کیا عمل کرے۔

**الجواب**: في رد المحتار: وفي الفتح خرج سرمه فغسله، فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه وإلا فلا؛ لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة ج: ٢،ص: ٢٥٨ـ(١)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس صورت میں روزہ جا تارہے گا۔ پس دن کے وقت ایسا کرنے سے احتر از کرے البتۃ اگرایسا کرے کے احتر از کرے البتۃ اگرایسا کرے کہ ترکر کے کپڑے سے بوچھڈا لے پھراندرداخل کردے توروزہ نہ جاوےگا۔ ۲رشوال ۱۳۳۴ھ

→ حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه
 زكريا ديوبند ٢/٢٨، مكتبه امداديه ملتان ٩/١.

واذاخرج دبره وهو صائم ينبغيأن لايقوم من مقامه حتى ينشف ذلك الموضع بخرقة كى لايدخل الماء جوفه فيفسد صومه وقبله فى نظيره: هذا إذا كان ذاكر اللصوم وهذا تنبيه حسن يجب أن يحفظ لأن الصوم إنما يفسد فى جميع الفصول إذاكان ذاكرا للصوم وإلا فلا. (هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد ومالا يفسد، مكتبه زكريا قديم / ٢٠٤٠، حديد / ٢٦٧)

حـاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسده، مكتبه زكرياديوبند ١٨٣/٢، مكتبه امداديه ملتان ٢/٠٣٠\_

(١) شامي، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم و مالايفسده، مطلب يكره السهر إذا خاف الخ، مكتبه زكريا ديو بند ٣٦٩/٣، كراچي ٣٩٧/٢) →

## فديئه صوم سے متعلق چند مسائل

سوال (۹۸۴): قدیم۲/۰۵- ایگخص اتنابوڑھا ہوگیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ، تورمضان کر رجانے کے بعد سب روزوں کا فدید ایک دن میں ایک ہی فقیر کو دینا درست ہے یا نہیں اور رمضان ختم ہونے سے پہلے تمام رمضان کا فدید دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور قسم کا کفارہ ایک دن میں ایک آدمی کو سب دیرین تو درست ہے یا نہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا ولو في أوّل الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله. وفي رد المحتار: قوله: وبلا تعدد فقير أي بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد فلو أعطى منها مسكينا صاعًا عن يومين جاز، لكن في البحر عن القنية أن عن أبي يوسفّ فيه روايتين وعند أبي حنيفة لا يجزيه كما في كفارة اليمين وعن أبي يوسفّ لو أعطى نصف صاع من بر عن يوم واحد لمساكين يجوز قال الحسن وبه نأخذ. ١٥ ومثله في القهستاني (فصل في العوارض) (١)

→وإذا خرج دبره وهوصائم ينبغي أن لايقوم من مقامه حتى ينشف ذلك الموضع بخرقة كئلايدخل الماء جوفه فيفسد صومه. (هندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد ومالايفسد، مكتبه زكريا قديم ٢٠٤/١، حديد ٢٦٧/١)

ولوخرجت مقعدته فغسلها ثم أدخلها فسد صومه إلا أن يجففها قبله (تبيين) وتحته في حاشية الشلبي لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة. (تبيين الحقائق مع حاشية الشبلي، كتاب الصوم، باب مايفسدالصوم ومالا يفسده، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٣/٢، مكتبه امداية ملتان ٢/٣٠)

والحد الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر المخفنة قال في الخصلاة وقلما يكون ذلك نعم لو خرج سرمه فغسله ثبت ذلك الوصول بلا استبعاد فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه بخلاف ما إذا نشفه لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة. (فتح القدير، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٦/٢، كوئته ٢/٦٢)

(١) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم،

مكتبه زكريا ديوبند ٣٠/٠١، كراچي ٢٧/٢٠٠ ك

ان روایات سے بیامورمستفاد ہوئے:

اوّل: ایسے بوڑ ھے کوفدیددینادرست ہے۔

**شانی**: رمضان شروع ہونے کے بعد تمام رمضان کا فدید دینا بھی درست ہے،خواہ رمضان ختم ہوا و بانہ ہوا ہو۔

ثالث: کئی روزوں کا فدیدا یک مسکین کودینا بھی درست ہے لیکن خاص اس مسکلہ میں اختلاف بھی ہے اس لئے احتیاط تو یہی ہے کہ کئی روزوں کا ایک کونہ دے، لیکن دیدینے میں گنجائش بھی ہے، را بع:۔ایک روزے کا فدید کئی مسکینوں کودید دینا درست نہیں۔ روزے کا فدید کئی مسکینوں کودے دینا درست نہیں۔ ۱۳۵۳ ھے (النور، ص: ۹، جمادی الثانی ہم ہے)

→وللشيخ الفاني وهو يفدى فقط أى له الفطر وعليه الفدية ......وهو الذى كل يوم في نقص إلى أن يموت (إلى قوله) وفي القنية ولو تصدق الشيخ الفاني بالليل عن صوم الفدية يبجزئه وفي فتاوى أبى حفص الكبير إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة وإن شاء أعطاها في آخره بمرة وعن أبي يوسف لوأعطى نصف صاع من بر عن يوم واحد لمساكين يجوزقال الحسن وبه نأخذ وإن أعطى مسكينا صاعا عن يومين فعن أبي يوسف روايتان وعند أبي حنيفة لا يجزئه كا لإطعام في كفارة اليمين. (البحرالرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض. (مكتبه زكريا ديوبند٢/١٠٥-٥٠ كوئة ٢/٧٨٢)

النهر الفائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض،مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٣٠

ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فانيا لأنه قرب إلى الفناء أوفنيت قوته وعجز عن الأداء وتلزمها الفدية لكل يوم نصف صاع من بر (مراقي الفلاح) وتحته في حاشية الطحطاوي قوله: وتلزمها الفدية ثم إن شاء أعطى في أول رمضان وإن شاء أعطى في آخره ولايشترط في المدفوع إليه العدد\_ (حاشية الطحطاوي، على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص: ٦٨٨٠\_

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

### شيخ فانى كى تعريف

**سوال** (۹۸۵):قدیم۱/۱۵۱- شخ فانی کی جس کوروزه معاف ہے کیا تعریف ہے یعنی کس عمر اور حالت میں شخ فانی سمجھا جاوے گا؟

الجواب: في الدر المختار: وللشيخ الفانى العاجز من الصوم الفطر ويفدى الخوفي رد المحتار أي الذى فنيت قوته أو أشرف على الفناء ولذا عرفوه بأنه الذى كل يوم في نقص إلى أن يموت، نهر، ومثله ما في قهستانى عن الكرمانى المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. اه وكذا ما في البحر لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء. ج: ٢، ص: ١٩١.(١)

ان روایات سے خصش خفی فانی کے مفہوم کا بین کلا کہ اُس کی موجودہ حالت سے بیم علوم ہوا کہ اُس کونہ فی الحال روزہ پر قدرت ہے نہ آئندہ اُمید ہے اور اس عدم قدرت کی وجہ خواہ پیرانی سالی ہوخواہ مرض۔

۲۵ رر بیع الاول استاره

(1) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠/٣، كراچي ٢٧/٢٤)

ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فانيا لأنه قرب إلى الفناء أوفنيت قوته وعجز عن الأداء وتلزمها الفدية وكذا من عجزعن نذر (مراقي الفلاح) وفي حاشية الطحطاوي: قوله لشيخ فان هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وإنما لزمته باعتبار شهوده الشهر وأبيح له للحرج وأفاد القهستاني عن الكرماني مالى أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أى صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم (إلى قوله) أو فنيت قوته أى التي يتمكن بها من الصيام وعليه فهو حقيقة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه دار الكتاب ديوبند ص: ٨٨٨)

و للشيخ الفاني وهو يفدى فقط..... وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وسمى به  $\rightarrow$ 

.....

→ إما لأنه قرب من الفناء أو لأنه فنيت قوته ..... وإنما أبيح له الفطر لأجل الحرج وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجب الفدية .....لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أن لايقدر على قضائه الخ. (البحرالرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ١/٢ ٥٠ كوئله ٢٨٦/٢)

لاشك إن كل من سمع أن الشيخ الفاني الذي لايقدر على الصوم يجزئ عنه الإطعام علم أن سبب ذلك عجزه عجز امستمراً إلى الموت فإن الشيخ الفاني الذي علق عليه هذا الحكم هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت فيكون الوارد في الشيخ الفاني واردا في المريض الذي هو بتلك الصفة لافرق الخ. (فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في العوارض، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٣/٢، كوئنه ٢٧٨/٢ شبيرا حمقاتي عفا الله عنه



## // باب الاعتكاف

## معكنف كادوكان كى حييت برنكل جانا

سوال (۹۸۲): قدیم۱/۱۵۱- جن مساجد کا اندر کا درجہ تو بھراؤپر بنا ہوا ورضی دوکا نوں پر ہو یہ تو معلوم ہے کہ جو شخص اندر کے یہ تو معلوم ہے کہ جو شخص اندر کے درجہ میں اعتکاف کر ہے اس کو جماعت سے نماز اداکر نے کو شخص میں آنا ( کیونکہ جماعت اکثر اوقات آخ کل باہر ہی ہوتی ہے ) مفسداعتکاف ہوگا یا نہیں ؟ اور صاحبین اور امام صاحب سے جواختلاف مفسداعتکاف مسجد سے نکلنے میں ایک ساعت اور ایک وقت نماز کا مل خارج مسجد سے رہاں میں کون ساقول رائح ترہے؟ مسجد سے نکلنے میں ایک ساعت اور ایک وقت نماز کا مل خارج مسجد سے رہاں میں کون ساقول رائح ترہے؟

الجواب : اوّل تو اگر دوکا نیں مسجد کے لئے وقف ہول تو بعض روایا سے فتہ یہ کی روسے اس سطح کو مسجد کہنے کی گنجائش ہے (۱) ضرورت جماعت میں اس روایت پر عمل جائز ہے اور دوسرے اگر قول رائح مسجد کہنے کی گنجائش ہے (۱) ضرورت جماعت میں اس روایت کی وجہ سے خروج عن المسجد جائز ہے ، خواہ وہ ضرورت طبعی ہویا دینے ہوا در جماعت مثل ادراک جمعہ ضرورت دینیہ ہے اس لئے خروج جائز ہے (۲) ، ضرورت طبعی ہویا دینی اور ادراک جماعت مثل ادراک جمعہ ضرورت دینیہ ہے اس لئے خروج جائز ہے (۲) ،

(۱) وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا شرنبلالية. (شامي، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، مكتبة زكريا ديوبند ٢/٧٦، كراچي ٤٧/٢)

لو جعل تحته حانوتا وجعله وقفا على المسجد قيل: لا يستحب ذلك؛ ولكنه لوجعل في الإبتداء هكذا صار مسجدا وما تحته صار وقفا عليه ويجوز المسجد والوقف الذي تحته. الخ (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الوقف، فصل ومن بني مسجدا لم يزل ملكه عنه، مكتبة زكريا ديوبند ٢٧١/٤، امدادية ملتان٣٠/٣٣)

(٢) وحرم عليه الخروج إلا لحاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا
 يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر، أو شرعية: كعيد، وأذان لومؤذنا وباب المنارة →

تيسرے جب پہلے سے معلوم ہے کہ مجھ کو يہاں تک آنا پڑے گا تو گویا نیت استناء کی ہوگئ اوراستناء کے وقت خروج جائز ہے۔(۱) چو تصصاحبین کے قول کو بعض نے ترجیح دی ہے، کیما فی اللدر المختار . (۲) فقط .
۱۸رمضان ۱۳۳۵ ھ (امداد، ص:۱۸۳، ج:۱)

→ خارج المسجد والجمعة. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب
 الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٣٤/٣٤ – ٤٣٥، كراچي ٤٤/٢٤ – ٤٤٥)

النهر الفائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢/٢

مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص: ٧٠٢

(۱) لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ (الدر) وتحته في الشامية:قلت يشير إليه قوله في الهداية وغيرها عند قوله و لا يخرج إلا لحاجة الإنسان؛ لأنه معلوم وقوعها فلابد من الخروج فيصير مستثنى. والحاصل: أن ما يغلب وقوعه يصير مستثنى حكمًا وإن لم يشترطه وما لا فلا إلا إذا شرطه. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديو بند٣٩/٣٤، كراچي٤٨/٢٤)

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الصوم،الفصل الثاني عشر الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند٣/٥٤، رقم:٨٠٨-

هندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند قديم ٢١٢، حديد ٢٧٦/ ٢٧٦ ولر الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند قديم ٢١٢، حديد ٢٧٦/ افسده بالردة واعتبرا أكثر النهار قالوا: وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال (الدر) وتحته في الشامية: حيث قال: قوله وهو استحسان يقتضى ترجيحه؛ لأنه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢٧٢/ ٤٣٤ كراچي ٢٧/٢٤)

فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢/١٠٤-٢٠٤، كوئته٢/٠٢١-٢١

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص:٧٠٣ ش*بيراحم قاسمي عفاالله عنه* 

## معتکف کے لئے مسجد میں رہے خارج کرنے کا حکم

سوال (۹۸۷): قدیم ۱۵۲/۲۰ اعتکاف کے بارہ میں اختلاف ہورہاہے کہ حدث اندر مسجد کے کیا جاوے یا باہر مسجد کے بعض شاگر داستاذ مولا ناخلیل احمد صاحب مدرس اوّل مدرسہ سہار نپور ودیگر مفتین مولا ناگنگوہی علیہ الرحمتہ حدث کواندر مسجد کا رائے فرماتے ہیں وبعض شاگر دان حضرت اس کو پیشاب پاخانہ پر قیاس کرتے ہیں اور اس کو عذر شرعی قرار دے کر باہر مسجد کے اجازت دیتے ہیں اور حضرت مولا ناصاحب مذکور سے بھی اندر مسجد کے جواب پایا گیا اور مولا ناگنگوہی علیہ الرحمتہ کی طرف قول کو نسبت کرتے ہیں اور حدث کو عذر شرعی پر قیاس کرنا بوجہ عدم نقل تسلیم نہیں کرتے ، اس واسطے اُمید قول کو نسبت کرتے ہیں اور حدث کو عذر شرعی پر قیاس کرنا بوجہ عدم نقل تسلیم نہیں کرتے ، اس واسطے اُمید قوی ہے کہ بندہ کو جواب شافی سے ممنون فرماویں اگر دلیل موجود ہوتو بحوالہ کتب عنایت فرمانا ہوتو نورعلی نور ہے تا کہ خالفین ہمارے ساکت ہو ویں؟ فقط

**الجواب**: في رد المحتار: وكذا لا يخرج فيه الريح من الدبر كما في الأشباه واختلف فيه السلف فقيل لا بأس وقيل يخرج إذا احتاج اليه وهو الأصح حموى عن شرح الجامع الصغير للتمرتا شي. ١/٨٢. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ گنجائش تو مسجد کے اندر بھی ہے مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مسجد سے باہر نکل جانا حیا ہے اور روایت اپنے اطلاق سے معتکف وغیر معتکف دونوں کوشامل ہے۔

۱۹/رمضان است بھو(تتمہ ثانیہ،ص:۹۹)

(۱) شامي، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، مكتبة زكريا ديوبند ٢٩/٢، كراچي ٢٥٦/١

واختلف في الذي يفسو في المسجد فلم ير بعضهم بأسا وبعضهم قالوا: لا يفسو ويخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح. كذا في التمر تاشي. (هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة، مكتبة زكريا ديوبند قديم ٥/ ٣٢١، جديد٥/ ٣٧١)

وإخراج الريح فيه من الدبر وتحته في شرح الحموي: أي يكره أقول: في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي في كتاب الكراهية اختلف السلف في الذي يفسو في المسجد →

#### مرض یا دوا کے عذر کی وجہ سے معتکف کامسجد سے نکلنا

سبوال (۹۸۸):قدیم۱۵۳/۲ معتلف مسجد میں اکیلا ہے اور رات کو بیار ہو گیا ہے تواس وقت اس کو دوالا کردینے والا شخص اس کے پاس موجود نہیں تو کیا وہ خود گھر جا کر دوا منگانے کا انتظام کراسکتا ہے یا خود ہسپتال جا کر دوالاسکتا ہے؟

**الجواب**: في الدرالمختار: وحرم عليه الخروج إلالحاجة الإنسان طبعية كبول وغائط وغسل لواحتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر أو شرعية واذان لومؤذنا وباب المنارة خارج المسجد والجمعة (١). الخ

ثم فيه وان خرج بعذر يغلب وقوعه وهو ما مر لا غير لا يفسد. وفي رد المحتار:

→ فلم ير به بعضهم بأسا وعند بعضهم لا يفسو بل يخرج إذا احتاج إليه وهو الأصح. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، الفن الثالث: الجمع والفرق، القول في أحكام المسجد، مكتبة زكريا ديوبند جديد٣/١٩١-١٩٢)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديو بند ٣٤/٣٤-٤٣٥، كراچي ٢٤٤/٢٤-٤٣٥ كراچي

عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. (صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، النسخة الهندية ٢/١٤، بيت الأفكار الدولية رقم:٢٩٧)

ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة والعيدين والأذان لو كان مؤذنا وباب المئذنة خارج المسجد (إلى قوله) أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط والغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد. (النهر الفائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢/٢٤)

مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة دارالكتاب ديوبند ص: ٢٠٧٠ قوله: وهو ما مرأي من الحاجة الطبيعة والشرعية (١) ثم فيه ولأن الخروج لمرض وحيض ونسيان إذا كان مفسدا الخ ١/٢ ٢ ا ٢ - ٢ ١ ٢ (٢)

ان روایات سے ثابت ہوا کہاس صورت میں خروج جائز نہیں۔

٣/مُرم ٣٣٠ هـ (تتمه ثالثه ص: ۵)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٤٤٧/٣، كراچي ٤٤٧/٣

فإن خرج لضرورة كشراء مأكول أو مشروب ولطهارة أو قضاء حاجة أو غسل جنابة أو عذر شرعي كالخروج لصلاة الجمعة فلا يبطل اعتكافه من غير زيادة على قدر الضرورة وإلا بطل. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف، الهدئ انثر نيشنل ديوبند ٢٣٢/٢)

فإن خرج ساعة بـ الاعـ فر فسـ د (كنز) وفي البحر: وأراد بالعذر ما يغلب وقوعه كالمواضع التي قدمها (لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول والغائط). (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢ / ٢٥، كوئته ٢ / ٢٠)

النهر الفائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٤٧/٢

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند٤٣٩/٣، كراچي ٤٤٨/٢

إن الخروج عامدًا أو ناسيًا أو مكرها ..... أو لعذر المرض مفسد عند الإمام وعلله في المرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثنى عن الإيجاب. (النهرالفائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند٢/٢٤-٤٧)

خانية على هامش الهندية، كتاب الصوم، فصل في الاعتكاف، مكتبة زكريا قديم ٢٢٢/١، حديد ١٣٨/١

فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢/١٠٤، كوئته ٢/١١/٢-

شبيراحمه قاسمى عفااللهءنه

## معتکف کے ق میں دیوار مسجد کا حکم

سوال (۹۸۹): قدیم۱۵۳/۲ معتلف کومسجد کے کنارے پر جود یوارہے اس میں بیٹھنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: معلوم نهیں بانی نے اس کواپنی نیت سے مسجد میں داخل کیا ہے یا نہیں۔(۱)
(تمدخامسہ ص:۹۲)

## مسجد شرعی کی د بوار داخل مسجد ہے یانہیں

سوال (۹۹۰): قدیم ۱۵۳/ ۱۵۳ مسجد کی فصیل یعنی منڈیر مسجد کے اندرداخل ہے یا خارج؟

الجواب: مسجد کے اندر کسی جزو کے داخل یا خارج ہونے کا مدار بانی وواقف کی نیت پر ہے اگروہ موجود نہ ہوتو قر ائن پر ہے(۱) تو میر بزد یک قر ائن عرفیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد سے خارج ہے

(۱) مسجد کی دیوار کا جس کے اوپر مسجد کی حجیت قائم ہوئی ہے،اس کے داخل مسجد ہونے کے بارے میں فقہی جزئیات سے اشارہ ملتا ہے اور صحن مسجد سے متصل جو منڈیرا ورفصیل پرانے زمانہ میں ہوا کرتی تھی،اس کے بارے میں سوال نمبر: ۹۹۰رکے حاشیہ میں مختصر وضاحت آرہی ہے۔

(۱) مسجد شرعی کی جماعت خانہ سے متصل جود بوار ہوتی ہے،اس کے بارے میں بعض فقہی جزئیات سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دیوار مبحد میں داخل ہے؛ لہذا اگر مجمع کثیر ہونے کی صورت میں مسجد کی حجیت بھی نمازیوں سے بھر جائے اور حجیت کی موٹی چوڑی دیوار پر کوئی نمازیڑھے تواس کو حدود مسجد کا ثواب ملے گا اوراس کے اوپر معتلف جا کربیٹھ جائے تواعت کا فنہیں ٹوٹے گا، پرانے زمانہ میں عمارتوں کی دیواریں بہت موٹی چھوڑی ہوا کرتی تھیں۔

اور صحن مسجد کے منڈیراور فصیل کے بارے میں حضرت والانھانو کُٹ نے تر دد کا اظہار فر مایا ہے؛اس لئے کہ بسااوقات خود صحن مسجد کا بھی حدود مسجد شرعی کے اندر داخل ہونے میں تر دد ہوتا ہے،جس کا مدار مسجد کے بانی اور ذمہدار کی نیت پر ہے؛اس لئے اگر خارج ہوناظن غالب ہوتب بھی اس کا احترام باقی رکھنا ضروری ہے، ← اور خدمہدار کی نیت پر ہے؛اس لئے اگر خارج ہوناظن عالب ہوتب بھی اس کا احترام باقی رکھنا ضروری ہے، ←

ا گرکسی کواس کا خلاف قرائن سے محقق ہوجائے تو داخل سمجھنا چاہیئے لیکن خارج ہونے کی صورت میں بھی وہاں بیٹے کرکوئی ایسافعل نہ کرے جس کا اثر مسجد میں پہونچ کرموجب تفویت اس کے احترام کا ہومثلاً حقہ وغیرہ وہاں بیٹھ کر پینا حدیث میں ہے ''من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا (۱)''اس میں ''لايقربن'' کالفظاس دعویٰ مٰدکورکامؤیدہے۔

۵ارشوال ۱۳۹۱ه (امداد ثالث، ص:۱۳۹)

← اس پر بیٹھ کر حقہ، بیڑی وغیرہ پینا احترام کے خلاف ہے،اور دیوارمسجد کامسجد کے حکم میں داخل ہونے میں جن عبارات سے اشارہ ملتا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولايجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئًا منه مستغلا ولا سكني (الدر المختار) وتحته في الشامية: ولو على جدار المسجد مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئًا ونقل في البحر قبله: ولا يوضع الجذع على جدار المسجد، وإن كان من أوقافه قلت: وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة قوله: ولا أن يجعل الخ هذا إبتداء عبارة البزازية والمراد بالمستغل أن يؤجر منه لأجل عمارته وبالسكني محلها وعبارة البزازية على ما في البحر ولا مسكنا وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه بأنه غير صحيح. قلت: وبهذا علم أيضًا حرمة أحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوقف، قبيل مطلب لو خرب المسجد أو غيره، مكتبة زكريا ديوبند ٨/٦ه، كراچي ٤/٨٥٣)

ولا يوضع الجذع على جدار المسجد، وإن كان من أوقافه. (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبة زكريا ديوبند ٥/٩ ٤ ، كو تله٥/٠٥٠)

(١) عن ابن عمر أن النبي صلى ألله عليه وسلم قال: في غزوة خيبر من أكل هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن مسجدنا. (صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، النسخة الهندية ١١٨/١، رقم:٤٦٨، ف:٤٥٨)

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب نهى من أكل ثوما أو بصلا، النسخة الهندية ٢٠٩/١، بيت الأفكار الدولية رقم: ٢٠٥٥ شبيرا حرقاتي عفا الله عنه

## تبريدك ليخسل خانه ميں جاكر خسل كرنے كاحكم

سوال (۹۹۱): قدیم۱۵۳/۲- گرمی کی وجہ سے خسل خانہ میں جاکرروزانہ نہانا جائز ہے؟ الجواب:نہیں۔(۱)

سوال (۹۹۲):قدیم۱/۱۵۴۷- اگر بوجه ناوا قفیت کے نہایا ہوتواس کے اعتکاف ہوئے یا نہیں؟ الجواب: جتنے دن ایسا کیا ہے اُسنے دن کے اعتکاف کی قضا کرے۔(۲)

۱۵ررمضان کے ۳۳اھ (تتمہ خامسہ ، ص:۹۲)

(۱) بال البتاس كے لئے ية كل اختيار كرنے كى گنجائش ہے كہ پائنا نہ پيشاب كى ضرورت ہوتو كيڑ كے مسجد ميں اتار كرصرف لئى پائجامہ بنيان ميں پائخا نہ پيشاب كے لئے نكے اور وضوتو كرنا ہى ہے، تواليہ بيت الخلا و خسل خانہ ہوتو ساتھ ہى جلدى سے ضمئا بدن پر پانى بھى ڈال كر بہت جلدى خسل كر كے نكل آئے تواس كى گنجائش ہے۔ د كيھے فقاوى محمود يدير مرد المحمود يدير مرد المحمود يدير مرد اللہ حاجة الإنسان طبيعية كبول و خائط و خسل لو احتلم و و حرم عليه المحمود ج إلا لحاجة الإنسان طبيعية كبول و خائط و غسل لو احتلم و لايـمكنه الاغتسال في المسجد. و تحته في الشامية: و التقييد بعدم الإمكان يفيد أنه لو أمكن كما قلنا فخرج أنه يفسد . (الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، مكتبة زكريا ديو بند ٣ / ٤٤٥ - ٤٤٥ ٤)

النهر الفائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢/٢ ٤ ـ

ولا يخرج منه من معتكفه ..... إلا لحاجة شرعية كالجمعة والعيدين ..... أو حاجة طبيعية كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام لأنه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص: ٧٠٢)

(٢) لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضى اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو أفسده بعضه قضى باقيه والحاصل أن الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيما عندهما →

## حالت اعتكاف ميں خاموش رہنے كاحكم

سوال (۱۹۹۳): قد یم ۱۵۴/۲ علم الفقه (۱) و بہتی گو ہر (۲) میں لکھا ہے کہ چپ اعتکاف میں بیٹھنا مکر وہ تحریکی ہے ، لہذا کتنی دیر چپ رہنا مکر وہ تحریکی ہوگا ، خادم کی عادت ہے کہ بعد عشاء تر اور کے وغیرہ جب سوتا ہے تو پاس انفاس کا ذکر کرتا رہتا ہے ، جو ابتداء میں حضو و اللہ نظام فر ما یا ہے ، تو یہ چپ میں تو نہ شار ہوگا ؟ اور کتب دبینات کا دیکھنا یا وعظ وغیرہ کا یہ بھی تو چپ رہنے میں شار نہ ہوگا اور معتکف بات چیت کچھ کرسکتا ہے یعنی ضروری بات ضرورت کے مطابق میں اس وقت قصداً اپنے نفع کے لئے بالکل خاموش ہوں اشارہ سے کام لے لیتا ہوں ، یا تحریر سے تو یہ کوئی حرج تو نہیں ہے ؟

→ بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية، وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه. (شامي، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢٤٤/٣، كراچي ٤٤٤/٢ ع ٤٥٠)

ومقتضى النظر أنه لو شرع في المسنون اعنى العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاء ه تخريجًا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما. (فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢٩٨/٢، كوئته ٢٨/٢)

لو شرع في المسنون وهو العشر الأواخر من رمضان بنيته ثم أفسده يجب عليه قضاؤه أي قضاء العشر كله في رأي أبي يوسف وقضاء اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه في رأي جمهور الحنفية. (الفقه الإسلامي وأدلته، باب الاعتكاف، المبحث الرابع ما يلزم المعتكف وما يجوز له، الهدئ انثر نيشنل ديوبند (٢٢/٢)

(۱)علم الفقه کامل اعتکاف کے مسائل، مکتبہ فاروقیہ کھنو حصہ سوم ص: ۵۷۔ (۲) بہنتی گوہر حصہ سوم،اعتکاف کے مسائل اختری بہنتی زیوراار ۱۱۔ **الجواب**: في الدر المختار: ويكره تحريما صمت إن اعتقده قربة وإلا لا، لحديث من صمت نجا ويجب أي الصمت كما في غرر الأذكار عن شروتكلم الابخير ٢/٢ / ٢ . (١)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جبیبا سکوت آپ کا ہے بید کروہ نہیں بلکہ خیر ہے،البتہ جوکوئی سکوت ہی کو عبادت مستقلہ سمجھےوہ کمروہ ہے۔

۲۵ ررمضان کے ۳۳ اھ (تتمہ خامسہ ، ص:۹۴)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديو بند٣/١ ٤٤، كراچي ٤٤٩/٢

ذهب الحنفية إلى ان الصمت مكروه تحريما حالة الاعتكاف إن اعتقده قربة أما إذا لم يعتقده قربة فلا لحديث من صمت نجا ويجب الصمت عن الغيبة وانشاد العشر القبيح وترويج سلعة وغير ذلك. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٢٧/)

وكره الصمت ان اعتقده قربة لأنه منهي عنه لأنه صوم أهل الكتاب وقد نسخ وأما إذا لم يعتقده قربة فيه؛ ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسة وسير النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكاية الصالحين وكتابة أمور الدين وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف وتحته في حاشية الطحطاوي: فالمعتكف أولى. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص: ٢٠٥-٥٠٧)

ويكره له الصمت إن اعتقد أن الصمت قربة للنهى عنه وإلا فلا يكره ويكره الكلام إلا بخير أي مما لا أثم فيه فإن حرمة التكلم الشر في وقت الاعتكاف أشد منه في غيره. (محمع الأنهر، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، دارالكتب العلمية بيروت ١/٠٨٠)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

#### اعتكاف سيمتعلق چندمسائل

سسوال (۹۹۴):قدیم۱۵۴/۱۵۱- (۱) اگرکوئی ضعف جسمانی کی وجہ سے عشرہ اخیرہ کاملہ کا اعتکاف نہ کرسکے اور ۳ یا ۵ یوم کا ۲ و ۳۰ کے مابین اعتکاف کرے توسنیت کا پچھا جرسلے گایا دیگر ایام رمضان کے اعتکاف کی طرح محض نفل سمجھا جائے گا۔

(۲) عشیرہ اخیرہ رمضان کے اعتکاف مسنون میں جمعہ کے یا تیرید کے لئے عسل کرنے کی غرض سے خروج عن المسجد مفیدا عتکاف ہے یا جائز غیر مفیدا ورخروج عن المسجد سے مرادا حاطہ سجد ہے یا وہ حصہ جونماز کے لئے حکم مسجد میں ہے ،اگر عسل خانہ صدر دروازہ کے اندر ہوتو اس میں عسل کرنا اور باہر عسل کرنا مساوی ہے یا کیا؟

الجواب : (۱) سنت بقیدعشر ہے، جب قیرنہیں مقیدنہیں، اور وہی سنت تھا، پس سنت نہیں اور جزوسنت بحال انفراد کے لئے جزوسنت بحالت اجتماع مع سائر الا جزاء کے حکم میں ہونالا زم نہیں اور نہ ثابت ۔ (۱)

(۲) جس یوم کا اعتکاف شروع ہوگیا ہے اس کے لئے مفسد ہے بقیہ ایام کے لئے منہی وہم ہے، البتہ منذ ورکے لئے مجموعہ کا بھی مفسد ہے (۲) اور مسجد وہی موضع ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نہ کہ گل احاطہ۔ (۳) منذ ورکے لئے مجموعہ کا بھی مفسد ہے (۲) اور مسجد وہی موضع ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نہ کہ گل احاطہ۔ (۳)

(۱) وينقسم إلى واجب وهو المنذور ..... وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير. (هندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، مكتبة زكريا قديم ٢١١/١، حديد ٢٧٤/١)

فتح القدير، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٣٩٤/٢، ٣٩٥، كوئته ٣٠٤/٢ وهو قطو ثلاثة أقسام واجب بالنذر وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، مستحب في غيره من الأزمنة. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٤٣٠/٣، كراچي ٤١/٢٤)

(٢) وحرم عليه أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لأنه منه له الامبطل. وفي الشامية: أي متمم للنفل وفي الدر المختار: فلو خرج ولو ناسيًا ساعة زمانية ← www.besturhuboks.pet

•••••

→ لارملية بلاعذر فسد فيقضيه. وتحته في الشامية: أي لو واجبًا بالنذر وأما التطوع لو قطعه قبل تمام اليوم فلا (إلى قوله) غير أنه لو كان شهر معينا يقضى قدر ما فسد وإلا استقبله. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٣٤٤٣ تا ٤٤٤)

البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، مكتبة زكريا ديوبند ٢٧/٢ تا ٥٣٠، كوئته٢/١ تا ٣٠٠ر

ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا خرج من الاعتكاف المسنون فقد انقطع اعتكافه وإذا رجع لابد من تجديد نية اعتكاف مندوب آخر لأن الخروج من المسجد منه للاعتكاف المندوب لا مبطل له. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/١١)

إتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة ..... إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب وألحق المالكية وأبوحنيفة في رواية الحسن عنه بالواجب الإعتكاف المندوب أيضًا سواء كان الخروج يسيرًا أم كثيرًا. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٠٢٠)

(٣) اتفق الفقهاء على أن المراد بالمسجد الذي يصح فيه الاعتكاف ما كان بناء معدًا للصلاة فيه أما رحبة المسجد وهي ساحته التي زيدت بالقرب من المسجد لتوسعته وكانت محجرا عليها فالذي يفهم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب أنها ليست من المسجد. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٤٢٠) شبيرا مرقاتي عفا الله عنه



## ٢/كتاب الحج

## ا / باب وجوب الحج وشرائطها

## جے کے لئے ہر خص کے حال کے مناسب زادِرا حلہ شرط ہے

سوال (۹۹۵): قدیم ۱۵۵/ جو شخص رئیس ہے ہمیشہ ملازم خدمت کرتے ہیں، ریل میں فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہے تواس شخص پر جج جب فرض ہوگا کہ روپیہ قابل کرابی آ گبوٹ فرسٹ کلاس کے ہو، اور ملازم کے لائق بھی کرابیہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ رؤسانہ بغیر ملازم گزر کر سکتے ہیں اور طوطق میں تو کیا عجب ہے کہ مریض ہوجاویں، غرض اس تخمینہ میں ایسے لوگوں پر یک ہزار روپیہ ضرور ہوگایا اُن پر بھی تین سورو پے سے ہی جج فرض ہوجائے گا؟

الجواب: في الدرالمختار: ذي زاد يصح به بدنه فالمعتاد اللحم و نحوه إذا قدر على خبز و جبن لا يعد قادرًا. و في رد المحتار: ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة برسم الهدية للأقارب والأصحاب فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك. (ص:٢٣١، ٢٠٤) (١)

(1) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، مكتبه زكريا ديوبند ٤٦١،٤٥٩ - ٤٦١، كراچي ٢٩٠٤، ٤٦١ -

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الحج، مكتبه دار الكتاب ديو بندص: ٧٢٧ و أطلق في الزاد فأفاد أنه يعتبر في حق كل إنسان مايصح به بد نه و الناس متفاوتون من ذلك (البحر) وتحته في منحة الخالق: وههنا فائدة ينبغي للعامة التنبه لها وهي إن عدم القدرة على ما جرت به العادة المحدثة للكثير من أهل الثروة برسم الهدية للأقارب والأصحاب ليس بعذر مرخص لتأخير الحج فإن هذا ليس من الحوائج الشرعية فمن إمتنع ك

ان عبارات سے مستفاد ہوا کہ جو عادت الی ہوجن کے ترک سے بیار ہوجاوے اس عادت کے موافق سامان ہونا شرط ہے وجوب حج کی اور یہ بھی مستفاد ہوا کہ ہدایا تحا کف لانے پر قدرت شرط نہیں اور اس کے اس کے حکم میں ہے مدینہ طیبہ کا سفر اور اس کی استطاعت بھی شرط جج نہیں ، اور یہ معلوم ہی ہے کہ اگر حوائح اصلیہ سے زاکد بچھ سامان ہواور نقذر و پیر نہ ہوتو اُس سامان کوفر وخت کردینا واجب ہے اور اس کے ہونے سے بھی حج فرض ہوجاوے گا۔ (1)

۲۲ر جمادی الثانی سرسیاه (حوادث اول ،ص:۱۸۱)

→ من الحج بمجرد ذلك حتى مات فقد مات عاصيا فالحذر من ذلك (قوله: والناس متفاوتون فى ذلك) قال فى الفتح فليس كل من قدرعلى ما تيسر من خبز و جبن دون لحم قادرا على الزاد بل ربما يهلك بمداومته ثلاثة أيام مرضا إذا كان مترفها معتاد اللحم والأطعمة المترفهة . (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الحج، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٥، كوئلة ٢/٢٣)

إن الزاد الذي يشترط ملكه هو ما يحتاج إليه في ذهابه وإيابه من مأكول ومشروب وكسوة بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير، فلوكان يستطيع زادا أدنى من الوسط الذى اعتاده لا يعتبر مستطيعا للحج (إلى قوله) ليس من الحوائج الأصلية ماجرت به العادة المحدثه لرسم الهدية للأقارب والأصحاب فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك. (الموسوعة الفقية الكويتية ١٧/١٠-٣٣)

(۱) إذا كانت له دار لايسكنها ولايؤاجرها ومتاع لايمتهنه وعبد لايستخدمه وجب عليه أن يبيعه ويحج به وحرم عليه أخذ الزكاة إذا بلغ نصابا؛ لأنه إذاكان كذلك كان فاضلا عن حاجته كسائر الأموال وكان مستطيعا فيلزمه فرض الحج الخ. (بدائع الصنائع، كتاب الحج، شرائط فرضيته، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٨/٢، كراچي ٢٣/٢)

وإن كان له مسكن فاضل لايسكنه أوعبد لايستخدمه أو متاع لايمتهنه أو كتب لايحتاج إلى استعمالها وهي من العلوم الشرعية وما يتبعها من الألات العربية أوثياب لايحتاج إلى لبسها ...... أو نحو ذلك مما لايحتاج إليها يجب بيعها إن كان به وفاء بالحج (غنية الناسك، باب شرائط الحج، ادارة القرآن كراچي حديدص: ٢١)

حاشية الشبلي على تبيين الحقائق، كتاب الحج، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٨/٢، امداية ملتان ٤/٢ عنه ٢٣٨/٢، امداية

#### عورت کے لئے محرم کا ہونااور نہ ہونے پر آخیر عمر میں وصیت کرنا

سوال (۹۹۲): قدیم ۱۵۵/۲ ایک عورت بیوہ ہے اور مقدار جج اس کے پاس رو پیہ ہے،
لیکن اس کے ساتھ جانے والا محرم نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے ،غرض کوئی شخص نہیں ، ایسی
صورت میں اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو غیر شخص کے ساتھ جا سکتی ہے یا تنہا؟ اور جو حج اس
پر فرض نہیں ہے اور یہ عورت کچھ رو پیہ یا مقدار حج سارا رو پیکسی نیک کام میں خرچ کرے تو اس کو حج
کا ثواب مل سکتا ہے یا نہیں؟

البعد اگردو ہے کی مقداراتنی ہے کہ صرف اس عورت کے جج کو کافی ہوجاوے تب تو جج فرض ہی نہیں۔

في الدر المختار ومع زوج أو محرم بالغ عاقل إلى قوله مع وجوب نفقة لمحرمها على عليها وفي رد المحتار قوله مع وجوب النفقة الخ أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته اه ، ج : ٢ ، ص : ٢٣٣ (١)

اور دو شخصوں کے لاکن خرچ ہے تو نفس وجوب تو اس پر ہوگیا ہے وجوب ادا نہیں ہوا بوجہ محرم نہ ہونے کے ،اس لئے اس کواجنبی کے ساتھ سفر کرنا تو جائز نہیں ،لیکن روپیہ محفوظ رکھے شاید کوئی محرم میسر ہوجاوے اورا گراخیر عمر تک میسر نہ ہوتو وصیت کرجاوے (\*) کہ مرنے کے بعداس کی طرف سے جج بدل کرادیا جاوے۔

ر\*) یا قبل موت ایسی حالت ہوجائے کہ اگر محرم بھی مل جائے تب بھی سفر نہ کر سکے تب بھی حج بدل کراسکتی ہے۔ ۱۲منہ

(١) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحج، مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع، مكتبه زكريا ديوبند ٤٦٤/٣، كراچي ٢٤/٢٠-

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل: يارسول الله إنى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها. (صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، النسخة الهندية ١/٠٥٠، رقم: ١٨٢٤، ف: ١٨٦٢)

وأما الذي يختص النساء فشرطان: أحدها: أن يكون معها زوجها أو محرم لها → في رد المحتار: والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء الخ. ج: ٢، ص: ٢٣٥. (١) فقط ٢٢/رجب ٢٢٠ إها (تتماولي، ص: ٢٢)

#### اولا د کی پرورش اور نکاح پر حج کامقدم ہونا

سوال (۹۹۷): قدیم ۱۵۲/۲ می افر ماتے ہیں علیائے دین اس مسلم میں کہ زید فقیر ہے گذر تو کل علی اللہ، چاراولا دبالغ اور چارنابالغ رکھتا ہے صاحب جائدادہ ہیں، البسته علاوہ مکان سکونتی کے اس کی دوسری حویلی تھی،

→ فإن لم يوجد أحدهما لايجب عليها الحج وهذا عندنا (إلى قوله) إن المحرم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة إذلايمكنها الحج بدونه كما لايمكنها الحج بدون الزاد والراحلة. (بدائع الصنائع، كتاب الحج شرائط فرضيته، مكتبه زكريا ديو بند جديد (۲۹۹/۲ - ۳۰، قديم ۲۳/۲)

يشترط لوجوب الحج على المرأة إن تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم إن طلب منها النفقة لأنه يستحقها عليه عند الحنفية. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٧/١٧)

(١) شامي، كتاب الحج، مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥/٣، كراچي ٢٥/٢٠-

ووجودالمحرم للمرأة من شرائط الوجوب أو الأداء فعلى قول من يجعلها من شرائط الوجوب إذا مات قبل الحج لا يلزمه الإيصاء وعلى قول من يجعلها من شرائط الأداء يلزمه ..... والذي يترجح كونها شرط الأداء بما قلناه آنفا إن هذه العبادة مما يتأدى بالنائب الخ. وعلى هذا فجعل عدم الحبس والخوف من السلطان شرط الأداء أولى ومن قدر حال صحته ولم يحج حتى أقعد أوزمن أو فلج أو قطعت رجلاه تقرر في ذمته بالاتفاق حتى يجب عليه الإحجاج الخ. (فتح القدير، كتاب الحج، مكتبه زكريا ديو بند ٢٢/٢ ٤، كوئة ٢٧/٢)

والذي اختاره الكمال بن الهمام في الفتح إن وجود المحرم مع توافر الصحة وأمن الطريق شروط وجوب الأداء فيجب الإيصاء الخ. (موسوعة الفقهة الإسلامي والقضايا المعاصرة، الحج والعمرة، المطلب الأولى شروط الحج والعمر، مكتبه اشرفية ديوبند ٩٤/٣) شيراحم قاسى عفا الله عنه

اس نے اس کو بعوض پانصد کے فروخت کر کے سوروپے اپنے قرض دیدیئے ،اب ان چارسوروپے میں وہ ان بالغ اولا د کے نکاح سے فارغ ہوجاوے یاان مبالغ کونا بالغ بچوں کی پرورش کا سر ماییم جھیں، یااس قدر یک مشت روپے کی ملکیت سے اس پر حج فرض ہو گیاوہ حج کو چلاجاوے؟ بینوا توجروا

الجواب : في الدر المختار: فضلاعما لابد منه (إلى قوله) وحرر في النهر: أنه يشترط بقاء رأس المال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا. وفي الأشباه معه الف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلدة فله التزوج ولو وقته لزمه الحج وفضلاعن نفقة عياله ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد إلى حين عوده وقيل بعده بيوم وقيل بشهر مع أمن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ما حققه الكمال. اه، وفي رد المحتار: قوله إلى حين عوده متعلق بقوله فضلاً أو بمالا بدمنه؛ لأنه بمعنى ما يحتاجه أو بنفقة أي فلايشترط بقاء نفقة لما بعد عوده وهذا ظاهر الرواية. اه ج: ٢،ص: ٢٣٢ (١)

بنابراس روایت کے جب اس شخص کوکسی پیشہ کے لیے روپیہ کی ضرورت نہیں اور نہ خوف عز وبت ہے اور دوسرا مکان بھی رہنے کو ہے اور وقت عود تک کے لئے اہل وعیال کا نفقہ نکل کر بھی حج کے لئے کافی خرج فی سکتا ہے اس لئے اس شخص پر بشرط امن طریق حج فرض ہوجائے گا۔واللہ اعلم

۲۰رزیقعده ۱۸۹ سام (تتمه ثانیه ص:۱۸۹)

(١) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام ومطلب في قولهم يقدم حق العبد الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٠٠٤ تا ٤٦٢، كراچي ٤٦١/٢ تا ٤٦٣٠.

فضلت عن مسكنه وعمالا بدله منه (كنز) وتحته في النهر: أما المحترف إذا ملك قدر ما يحج به ونفقة عيا له وذهابه وإيابه فعليه الحج يعنى اتفاقا لأنه غير محتاج إلى رأس ماله لقيام حرفته وينبغي أن يفيد بحر فة لاتحتاج إلى آلة، أما المحتاجة اليها فيشترط أن يبقى له قدر مايشترى به وعن نفقة ذهابه وإيا به وإن لم يبق بعد الإياب شئ في ظاهر الرواية وقيل: لابد أن يبقى بعده نفقة يوم وهو مرويعن الإمام ..... وعن الثاني نفقة شهر لأنه لايمكنه التكسب ..... وبشرط أمن الطريق على نفسه وماله وقت خروج أهل بلده والاعتبار للغالب الخ. (النهر الفائق، كتاب الحج، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢ه-٥٧) →

## شریف مکہ کی حکومت میں جج کرنا سیجے ہے

سوال (۹۹۸): قدیم ۱/ ۱۵۵ کیا ماتے ہیں علمائے دین اس مسله میں جبکہ شریف مکہ پر فتوی ہو چکا ہے تو جولوگ گزشتہ سال میں اور اب حج کو گئے ہیں انکا حج ہوا اور ہوگا یا نہیں اور ایک عالم کہتے ہیں دار الحرب کے مسلکہ کی روسے کہ جب کہ خطبہ حج شریف یا اس کا قائم مقام پڑھے گا جے نہیں ہوگا اور ہوا تو ناقص ہوگا اور خاکسار نے تر دید پیش کی بحوالہ کرسالہ مناسک حج تصنیف مولانا مولوی شاہ رشید احمد صاحب جس میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر ۹ رہاری خوبی الحجہ بعد ظہر یعنی حج کے دن محض میدان عرفات شریف میں سے گزرجائے تو بھی حج اس کا ہو چکا اور میری یہ بھی عرض ہے کہ رسول الله الله نظریف نے جب کہ مکہ معظمہ کا فروں کے قبضہ میں تھا جے کئے اور اب مکہ معظمہ دار الاسلام بلکہ دار الا بمان ہے اور یہ عجب بات ہے کہ ایک شخص کا تو عمل گڑے اور دوسرے خصوں کا عمل عمل نے شریف کا تو عمل گڑے اور دوسرے خصوں کا عمل عمل نے شریف کا تو عمل گڑے اور دوسرے خصوں کا عمل عمل نے شریف کا تو عمل گڑے اور دوسرے خصوں کا عمل عمل نے شم بھا جائے اس لئے جواب مرحمت فرمادیں؟

→ فضلت عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق (ملتقي) وفي مجمع الأنهر: عن حوائجه الأصلية كأثاث المنزل وآلات المحترفين وكالكتب لأهل العلم والمسكن .....و نفقة عياله (إلى قوله) إلى حين عوده إلى وطنه من ابتداء سفره فلا يشترط بقاء نفقة يوم بعد العود. وقيل: يشترط وعن أبي يوسف بعد عوده بشهر لأنه لايمكنه الكسب عقيب القدوم فيقدر ذلك بشهر. وفي الدار المنتقي: فضلت عن حوائجه الأصلية وقيل في التجارة وفي كل بحسبه وعن نفقة عياله ممن تلزمه نفقه لتقدم حق العبد .....إلى حين عوده وقيل بعده بيوم وقيل بشهر مع أمن الطريق بغلبة السلامة قيل ولو بالرشوة الخ. (محع الأنهر والدرالمنتقي، كتاب الحج، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ١٩٨٦) معه ألف درهم وهو يخاف العزوبة فعليه الحج ولايتزوج إذا كان وقت خروج أهل بلده

فإن كان قبله جاز له التزوج. (الأشباه والنظائر، الفن الثاني: الفوائد، كتاب الحج، مكتبه زكريا ديوبند ١٥٥/١) من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفى لأحدهما ففيها التفصيل الآتي: الأول أن يكون في حالة اعتدال الشهوة فهذا يجب عليه تقديم الحج على النواج عند الجمهور إذا ملك النفقة في أشهر الحج أما إن ملكها في غيرها فله صرفها حيث شاء..... الثاني أن يكون في حالة تو قان نفسه والخوف من الزنى فهذا يكون الزواج في حقه مقدما على الحج اتفاقا. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/١٧-٣٣) شيراحمة قامى عقااللم عند الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/١٧-٣٣)

(۱) اس کئے کہ جج کے سیحے ہونے کا مدار امیر مکتہ اور امیر جج کے تتبع شریعت ہونے اور عادل ہونے پر نہیں ہے، بلکہ ظالم اور فاسق ہوتب بھی فرض اور نفل حج بلاشبہ سیحے اور درست ہوجا تا ہے، بخاری شریف میں صراحت ہے کہ ظالم حجاج بن یوسف کی زیر امارت اور زیر قیادت میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ اور نہول کی کانفل حج کرنا ثابت ہے اور انہوں نے اپنا فرض حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اداء کر لیا تھا اور پھر عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں حجاج بن یوسف جو اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا ظالم و فاسق تھا اس کی زیر قیادت اور زیرا مارت میں حج فرمایا ہے ملاحظ فرمائے:

عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لونعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن السلاح يدخل في الحرم. في يوم لم يكن السلاح يدخل في الحرم. (صحيح البخارى، كتاب العيدين، باب مايكره من حمل السلاح، النسخة الهندية ١٣٢/١، رقم: ٢٥٦، ف: ٩٥٦)

عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال مالك يا أباعبدالرحمن فقال: الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال: نعم قال: فأنظري حتى أفيض على رأسى ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بينى وبين أبى فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذالك عبدالله قال: صدق.

عن سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله كيف نصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك ←

## مُفلس کاکسی کےعطبہ سے جج نفل کرنے کا حکم

سوال (۹۹۹): قدیم ۱۵۷/ ۱۵۰- جس شخص بالغ عاقل آزاد پر بوجہ مال نہ ہونے کے جج فرض نہیں ہے، اس کوفل جج کرنے کے لئے کسی نے پیسے دیئے، اور اس نے خود کی طرف سے فل جج ادا کیا، بعد میں وہ فل جج کردہ شخص مالدار ہوگیا اور وہ جج کرنے نہ جائے تو پہلا فل جج جواس نے کیا ہے اس سے جج کی اس پر سے فرضیت ساقط ہوجاوے گی، یانہیں؟

الجواب: پہلا جج جواس شخص نے کیا ہے اگر خالص نفل جج کی نیت کی ہے تو وہ نفل ادا ہو گا اور فرض جج ساقط نہ ہو گا اور اگر خاص نفل کی نیت نہ کی تھی، مگر فرض کی بھی نیت نہ کی تھی، مگر فرض کی بھی نیت نہ کی تھی، مگر فرض کی بھی نیت نہ کی تھی، بلکہ مطلق جج کی نیت کر لی تھی، تو اس سے فرض ساقط ہو گیا اب مالدار ہونے سے دوبارہ جج فرض نہ ہوگا۔
فی رد السمحتار: بأن الحج یصح بمطلق النیة بلا تعیین الفرضیة بخلاف الصلواة تحت قول الدر المختار: حر مکلف عالم بفرضیة إما بالکون بدارنا. (۱)

وفي نور الأنوار: بحث الظرف والمعيار ويتأدى (الحج) بإطلاق النية لا بنية النفل أي إن أدى الحج بمطلق النية بأن يقول نويت الحج يقع عن الفرض بخلاف ماإذا قال نويت حج النفل فإنه يقع عن النفل. اه (٢)

۸رر جب ۱۳۴۲ه ه (تتمه خامسه ، ص: ۲۷)

→ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته. (صححيح البخارى، كتاب المناسك، باب الحمع بين الصلا تين، النسخة الهندية ١/٥٢، رقم: ١٦٣١، ف: 1٦٢٠-١٦٦٠)

(۱) شامي، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٧/٣، كراچي ٩/٢ و٠٤.

(٢) نورالأنوار، بحث أداء الحج بمطلق النية، مكتبه نعمانية ديو بند ص: ٩ ٥ -

والمنقول في الأصول إنها (حجة الإسلام) لاتتأدى بنية النفل وتتأدى بمطلق النية نظرا الى أن الوقت له فيه شبهة المعيارية وشبهة الظرفية فالأولى للثاني والثاني للأولى.

(البحرالرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٥) →

# سوال (۱۰۰۰): قدیم۱/۲۵- ج خانه کعبر میلین اخطرین پرسعی کرنے کا حکم ہے اس کی کیا بنیاد ہے، میلین کیا چیز ہیں، کیول بنائے گئے ہیں سُنا جاتا ہے کہ بید دونوں شیطان تھے پھر ہوگئے ہیں جواب تسکین دِه تحریر فرمائے ؟۔

الجواب: حضرت ہاجرہ جب پانی کو تلاش کرنے کیلئے کو وصفا پر چڑ ہیں پھر دوڑ کر مروہ پر پہونچییں اور حضرت اسمعیل بچہ تھے ان کو دیکھتی جاتی تھیں اس مقام پرنشیب تھا اس لئے اس مقام کو دوڑ کر قطع کرتی تھیں اب دونشان اس پر بنادیئے ہیں اور وہ مل جاری ہے۔(ا) (تتمہ اولی مس:۷۲)

→ وإن كان وقتها مشكلا كوقت الحج يشبه المعيار باعتبار أنه أفعاله لاتستغرق وقته فيصاب بمطلق النية نظرا إلى المعيارية وإن نوى نفلا وقع عما نوى نظرا إلى الظرفية. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤/٥٧)

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، قبيل القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية، مكتبه اشرفية ديوبند ١٣٧/١-

الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، الثالث في بيان تعين المنوي وعدمه، مكتبه زكريا جديد ١١٤/١، مكتبه دارالعلوم ص:٩٥\_

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء بهاجر إبراهيم وبإبنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فرضعهما هنا لك ووضع عند هما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسمعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شئ فقالت له ذلك مراراً وجعل لايلتفت إليها فقالت له ألله أمرك بهذا قال نعم قالت أذن يضيعنا ثم رجعت فا نطلق إبراهيم حتى إذا كان عندالثنية حيث لايرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: رب إنى أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى يبلغ ليشكرون وجعلت أم إسمعيل ترضع إسمعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش إبنها

→ وجعلت تنظر إليه يتلوّى أوقال يتلبط فانطلقت كراهية إن تنظر اليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفاحتي إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحمدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. الحديث وعن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ماكان خوج بإسماعيل وأم اسمعيل ثم ذكر مابعده إلى أن قال:فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لوذهبت فنظرت لعلّى أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت أتت المروة و فعلت ذلك أشواطا ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل تعنى الصبى فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلَّى أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا الحديث. (صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب يزفون النسلان في المشي، النسخة الهندية ١/٤٧٤، رقم: ۲۰۲۳-۳۲۰۲ ف: ۲۲۳۳-۳۲۰۲

وأخرجه الزرقاني وقال جاء إبراهيم بهاجر أم إسمعيل حين كان بينها وبين سارة ماكان وبابنها إسمعيل ثم ذكر مابعده إلى قوله: فانطلقت فتغيبت عنه كراهية أن تنظر إليه، قال: لعله يموت ولاتدري بموته فعمدت إلى الصفاحين رأته مشرفا تستوضع لعلها أن ترى أحدا ثم نظرت إلى المروة ثم قالت: لو مشيت بين هذين الجبلين تعللت حتى يموت الصبى فمشت بينهما ثلاث مرات أو أربع ولا تجيز بطن الوادي إلارملا ثم رجعت إلى ابنها فوجدته ينشغ فعادت إلى الصفا ثم مشت إلى المروة حتى كان مشيها بينهما سبع مرات، قال ابن عباس: قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم: فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة ، قال: ورجعت أم إسماعيل تطالع ابنها فوجدته كما تركته ينشغ ثم ذكر قصة زمزم الخ. (أحبار مكة للأزرقي، باب ماجاء في إسكان إبراهيم، مكة المكرمة ١/٤٥-٥٥)

البحر العميق، الباب العاشر في دخول مكة وفي الطواف والسعي، فصل في سبب شرعية السعي، مؤسسة الريان ١٢٧٥/٣ - ٢٧٦٠ - شبير احمد قاسميء مؤسسة الريان ٢٧٥/٣ - ٢٧٦٠ -

## مرض تنفس سے فرضیت ِحج ساقط نہ ہو گی

سوال (۱۰۰۱): قدیم ۱۵۸/۲ ایک شخص کے پاس دوسور و پے تھاس نے نیت کی تھی کہ میں ان روپوں سے حج بیت اللہ کروں گا مگراب تک وہ صورت خدا نے نہ دکھائی ،اوراس میں سے پچاس روپوں سے کو گئے اور شخص مذکور کو عارضہ شغس کا ہو گیا اور بیخوف ہے کہ سفر میں شاید اور زائد ہوجاوے، اب بیے نیت کرتا ہے کہ ان روپوں سے اپنے محلّہ کی مسجد جو بے مرمت ہے اس کی مرمت کرادوں، شریعت کیا فرماتی ہے؟

الجواب: اس پر جج فرض ہو گیا تھااور جوعارضة نفس کا لکھاہےوہ عذر کافی نہیں۔(۱)

(۱) حضرت والا تھانویؓ نے سائل کے جواب میں تحریر فر مایا ہے کہ عارضہ تنفس جج کی فرضیت کے سقوط کے لئے عذر نہیں ہے،اس لئے کہ عارضہ تنفس سے پہلے اس کے اوپر جج فرض ہو چکا تھا۔

اس سلسلے میں مختصر وضاحت ہے ہے کہ اگر سلامتی بدن کی حالت میں حج فرض ہو چکا تھااس کے بعد سلامتی بدن فوت ہوگئ ہے تو بالا تفاق اس کے اوپر موت سے پہلے حج بدل کی وصیت کر نالا زم ہے۔

اوراگر پیدائش طور پرمعذور ہے یا زندگی کے کسی مرحلے پر آگر کے معذور ہوگیا ہے اور سلامتی بدن باقی نہیں رہی ہے پھراس کے پاس اتناسر مایے فراہم ہو چکا ہے جس سے جج فرض ہوجا تا ہے توالیں صورت میں اس کے اوپر جج بدل کی وصیت کرنالازم ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، حضرت امام ابوحنیفہ ؓ کے نزد یک سلامتی بدن فرضیت جج کے بارے میں منجملہ سبب وجوب میں شامل ہے، اس لئے اس کے اوپر جج فرض ہی نہیں ہوتا؛ لہذا موت سے پہلے جج بدل کی وصیت کرنااس کے اوپر لازم نہیں اور حضرات صاحبین ؓ کے نزد یک سلامتی بدن کا تعلق سبب وجوب کے ساتھ نہیں ہے؛ بلکہ وجوب اداء کے ساتھ ہے، اس لئے صاحبین ؓ کے نزد یک اس کے اوپر مال کی صبب وجوب کے ساتھ نہیں ہے؛ بلکہ وجوب اداء کے ساتھ ہے، اس لئے صاحبین ؓ کے نزد میک اس کے اور قاضی خان، فراہمی کے بعد جج فرض ہوجا تا ہے اور اخیر عمر میں جج بدل کی وصیت کرنا اس کے اوپر لازم ہوجا تا ہے اور قاضی خان، ابن صاحبین ؓ کے قول پر عمل کرنے میں احتیاط ابن صاحبین ؓ کے قول پر عمل کرنے میں احتیاط کو بیات سلسلے میں جزئیات ملاحظ فرما ہے:

الأول: شروط الوجوب: وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا. ightarrow

••••••

→ وهي سبعة: الإسلام، والعلم بالوجوب لمن في دار الحرب والبلوغ والعقل والحرية والإستطاعة والوقت أى القدرة في أشهر الحج أوفي وقت خروج أهل بلده والنوع الثاني شروط الأداء وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب وجب أداؤه بنفسه وإن فقد بعضهامع تحقق شروط الوجوب فلا يجب الأداء بل عليه الإحجاج أو الإيصاء عند المموت وهي خمسة: سلامة البدن، وأمن الطريق وعدم الحبس والمحرم أو الزوج للمرأة وعدم العدة لها (قوله) صحيح البدن أى سالم عن الأفات المانعة عن القيام بمالا بدمنه في السفر فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لايثبت على الراحلة بنفسه وأعمى وإن وجد قائداً ومحبوس وخائف من سلطان لابأنفسهم ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن الإمام وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم ويجزيهم إن دام العجز وإن زال أعادوا بأنفسهم.

والحاصل: أنه من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عند هما وثمرة النحلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا وهو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته فيلزمه الإحجاج (قوله) وقواه في الفتح ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء من البحر والمنهر وحكى في اللباب اختلاف التصحيح، وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية وقال في البحر العميق: أنه المذهب الصحيح وإن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع وأختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام. (شامي، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥٥٤ تا ٤٥٧، كراچي ٢/٨٥٤ – ٥٥٤)

النوع الأول: سلامة البدن عن الأمراض والعلل وجعلها بعض أصحابنامن شرائط الوجوب والصحيح الأول كذا في النهاية فلاحج على العاجز عن الحج بنفسه كالمريض والزمن والمقعد والمفلوج والشيخ الكبير الذي لايثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى الحج ويسميه الفقهاء: المعضوب وإنما لاحج على هؤ لاء لأن الله تعالى شرط الإسطاعة لوجوب الحج والمراد بها ها هنا: إستطاعة التكليف وهي سلامة الأسباب والألات ومن جملة الأسباب: سلامة البدن عن الأفات المانعة عن القيام بما لابد منه في سفر الحج لأن الحج عبادة بدنية فلا بدمن سلامة البدن

في الدرالمختار: صحيح البدن. و في رد المحتار: أي سالم عن الآفات المانعة عن القيام بما لابد منه في السفر. (١) الخـ(تتماولي، ص:١٠)

→ ولاسلامة مع المانع (قوله) فالحاصل: أن في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه لايجب الحج على الزمن والمقعد ومقطوع الرجلين وإن ملكوا الزاد والراحلة وهي رواية عنهما وفي ظاهر روايتهما يجب الحج على هؤ لاء إذا ملكوا الزادوالراحلة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا قاله صاحب الذخيرة وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ملك المقعد أوالزمن الزاد والراحلة فإنه لايجب عليهما الإحجاج بماله عنده وعند هما يجب. (البحر العميق، الباب الثالث في مناسك الحج، شرائط وحوب الأداء، مؤسسة الريان ١٩/١ ٣٧٤-٣٧٤)

#### اس كوغنية الناسك ميس بهت جامع الفاظ مين نقل كيا كيا سے ملاحظة فرمائي !

أما شرائط وجوب الأداء خمسة على الأصح، الأول: الصحة، وهي سلامة البدن عن الأفات المانعة عن القيام بمالابدمنه في سفر الحج هذا عندهما، أما ظاهر المذهب عند أبي حنيفة فهي شرط الوجوب فلا يجب الحج على المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين أوالرجل الواحدة والأعمى والمريض والمعضوب وهو الشيخ الكبير الذي لايثبت على الراحلة بنفسه وإن ملكوا مابه الإستطاعة فليس عليهم الإحجاج أوالإيصاء وعند هما يحب الحج عليهم إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقود هم إلى المناسك ولكن ليس عليهم الأداء بأ نفسهم فعليهم الإحجاج أوالإيصاء به عند الموت وصححه قاضي خان واختاره كثير من المشايخ منهم ابن الهمام رحمهم الله تعالى وأما ظاهر المذهب فصححه في النهاية وقال في البحر العميق: هو المذهب الصحيح فقد اختلف المدهب فصححه في النهاية وقال في البحر العميق: هو المذهب الصحيح فقد اختلف التصحيح وقو له) والخلاف فيمن ملك مابه الإستطاعة وهو معذور حتى مات، فإن ملكه وهو صحيح فلم يحج من عامه حتى زالت الصحة فإنه يتقرر دينا في ذمته بالإتفاق فيجب عليه الإحجاج أو الإيصاء به عند الموت. (غنية الناسك، باب شرائط الحج فصل: وأماشرائط وحوب الأداء الخرإدارة القرآن كراچي حديد ص٢٣)

(۱) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، مكتبه زكريا ديوبند ٤٥٧/٣، كراچي ٥٩/٢ معروبند ٤٥٧/٣، كراچي

#### شیرخوار بچه کی وجہ سے بیوی کو جج کوجانے سے منع کرنا

سوال (۱۰۰۲): قدیم۱/۱۵۵ - ایک شخص مستطیع جی فرض کے اداکرنے کا ارادہ رکھتا ہے،
اس کی بی بی جو مستطیع ہے اس کے ساتھ جی کرنا چاہتی ہے، شوہر کہتا ہے چونکہ تمہاری رضاعت وحضانت میں میرا فرزند ششماہی ہے، ریل، جہاز، اونٹ کی سواری پر جانا ہے، خوف ہے کہ لڑکے کو ضرر پہو نچے بتم اپنا ارادہ ملتو کی رکھو، انشاء اللہ تعالی ہم بڑ لے لڑکے کے ساتھ جی کروادیں گے، دریا فت طلب بیا مرہے کہ صورت مسئولہ میں ششما ہی بچہ کے ضرر کا خوف تا خیر جی کے لئے عذر شرعی ہوسکتا ہے یا نہیں، اور شوہر اگر بی بی کوروک دے تو شرعاً ماخوذہ وگایا نہیں؟

السجواب: جزئی تو تلاش کرنے سے نہیں ملی ، مگر بمقنصائے قواعد شرعیہ جواب یہ ہے کہ چونکہ ارضاع اور تربیت زوج پر واجب ہے نہ عورت پر (۱) ، رضاعت وحضانت حق لہا ہے حق علیہا نہیں الافی بعض الصور (۲) ، لہذا زوج کواس عذر سے جائز نہیں کہ زوجہ کو جج سے منع کرے (۳)

(١) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (البقرة:٣٣٣)

وتجب النفقة بأنواعها على الحرلطفله يعم الأنثى والجمع. (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب النفقة، كراچي ٦١٢/٣، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣٣٦)

(٢) والتجبر من لها الحضانة إلا إذاتعينت لها بأن لم يأخذ ثدى غيرها أولم يكن للأب والا للصغير مال به يفتى. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مكتبه زكريا ديوبند ٥٥/٥، كراچي ٩/٣٥٥)

محمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠/٢ .

(٣) حضرت فرمايا كه چيو فرعي پرورش كوتا خير ج كے لئے عذر قرار نہيں ديا جاسكتا ؛اس لئے شوہر كو بيرت نہيں ہے كہ چيو فرع كي پرورش كى وجہ سے عورت كو ج پر جانے سے منع كرے؛ ليكن اعلاء اسنن وغيره كى عبارات سے معلوم ہوتا ہے كہ حضانيت ولد (چيو فرع نيچ كى پرورش) عورت كے حق ميں تاخير ج كے لئے عذر ميں داخل ہے۔ جزئيات ملاحظ فرمائية:

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أوسلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهو ديا أو نصرانيا. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، مكتبه دارالفكر بيروت ٢/٦٥٤، رقم: ٨٧٤٣)

اور بچه پراول تو کوئی ضررمظنون نہیں اورعلی تبیل انتسلیم مردکسی عورت کوارضاع کیلئے نوکرر کھے اور بچہ کو چھوڑ جائے اور تأکم بمفارقت الولد عذر شرعی نہیں ہے اورا گر بچہ کوساتھ لے جانے میں اس بچہ کا کوئی ضررمظنون نہیں تو بیام لیعنی مال سے جُد اکر کے اس کا گھر چھوڑ جانا جائز نہیں (1)

لأن فيه اتلاف الحق للمرأة من الرضاعة والحضانة ،والله اعلم.

۲۰رر جب السلاج (تتمه خامسه ،امداد ، ج:۱)

## منافع اراضی میں سے کچھنہ بچنے کی صورت میں جج فرض نہیں

سے ال (۱۰۰۳): قدیم ۱۵۹/۲۸ ایک زمیندار کے پاس چار پانچ سورو پے کے منافع کی جا کداد ہے، مگراہل وعیال کے خرچ ایسے ہیں کہ سال میں کچھ بھی بچت نہیں ہوتی تو آیا اس پر جج واجب ہے؟

→ وتحته في إعلاء السنن: فيه دلالة على أن التأخير في الحج لأجل المرض والمراد به ما يمنع عن السفر والذهاب إلى بيت الله أو لأجل الحاجة الظاهرة كحضانة الولد الصغير المحتاج إليه أو تعهد الوالدأو الوالدة المريضين المحتاجين إلى خدمته أو لأجل المشقة الظاهرة الخ. (إعلاء السنن، كتاب الحج باب اشتراط الصحة وعدم الحبس الخ، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ١٠/١٠ تحت رقم الحديث: ٢٥٥٦)

والولد الصغيرا المحتاج إليه عذرفي التخلف مريضا كان أولم يكن. (غنية الناسك، قبيل باب شرائط الحج، إدارة القرآن كراچي جديد ص: ١٢)

(۱) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جارية وولدها ففرق بينهما فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب السير، باب التفريق بين المرأة وولدها، مكتبه دارالفكر بيروت ٣ ١/٦٥، رقم: ١٨٨١٤)

عن عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم ولدها، فقيل: يارسول الله إلى متى قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. (سنن الدار قطني، كتاب البيوع، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ٥٧/٣، رقم: ٣٠٣)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق، مكتبه دارالفكر بيروت ٤٦٢/١٣، رقم: ١٨٨٣٥ - شبيراجم قاسي عفاالله عنه

الجواب: في رد المحتار ص: ٢٠٠٠، جلد ثاني. وفي التاتار خانية عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بان لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها سئل محمَّد عمن له ارض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله يحل له أخذ الزكواة وإن كانت قيمتها تبلغ ألُوفاً وعليه الفتواى وعند هما يحل. آه (۱)

# اس روایت سے معلوم ہوا کہاں شخص پر جج واجب نہیں۔ (\*) واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم ممرر بیج الثانی ۲۳ ہے(امداد،ص:۱۸۸، ج:۱)

(\*) اصل ص: ۱۸۵ رسطراا، اس شخص پر جج واجب نہیں، اصلاح: سوال میں اجمال ہے؛ کیونکہ نہ خرج میں ضروری وغیر ضروری کی تفصیل ہے اور بہت میں ضروری وغیر ضروری کی تفصیل ہے اور بہت سے اوگ اخراجات غیر ضروریہ کوضول خرجی کرتے ہیں اور بہت سے اپنی کریم النفسی یا عرف ورواج کی بنا پر غیر واجب النفقہ اشخاص کا بارا پنے ذمہ لے لیتے ہیں پس جواب کو اسی صورت کے ساتھ مخصوص سمجھنا کی بنا پر غیر واجب النفقہ اشخاص کا بارا پنے ذمہ لے لیتے ہیں پس جواب کو اسی صورت کے ساتھ مخصوص سمجھنا جا ہے۔ (تھیجے الاغلاط ص: ۳۲)

(١) شامي، كتاب الزكاة، باب المصرف، قبيل مطلب: في جهاز المرأة هل تصير به غنية، مكتبه زكريا ديو بند ٢٩٦/٣، كراچي ٣٤٨/٢-

إذاكانت له دار ليسكنها تحل له الصدقة وإن لم تكن الدار جميعا مستحقه بحاجته بأن كان لايسكن الكل وهو الصحيح ..... سئل محمد ابن الحسن عمن لهأراضي يزر عها أوحانوت يستغلها أو دارغلتها تساوي ثلاثة آلاف قال إن كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة لايحل له أخذ الزكاة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإن كانت غلتها لاتكفي لنفقته ونفقة عياله سنة قال محمد يحل له أخذ الزكاة وإن كان قيمتها يبلغ ألُوفاً وعليه الفتوى. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الزكاة ، الفصل الثامن فيمن توضع فيه الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الزكاة ، الفصل الثامن فيمن توضع فيه الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند

المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثامن: من يوضع فيه الزكاة، المجلس العلمي ٢١٦/٣، رقم: ٢٧٩٧-

لوكان للرجل دارتساوي عشرة آلاف درهم ليس فيها من فضل على سكناه يحل له أخذ الزكاة وإن فضل فيها عن ذلك مايساوي مائتيدرهم لاتحل ولوكانت له ضيعة غلتها ←

#### جے کے بعد کچھ بھی سر مایہ نہ بچنے کی صورت میں جے فرض نہیں

سوال (۱۰۴): قدیم ۱۵۹/۲ کی ترض دام کر کے دکان کی تھی اسے بھراللہ مصارف ضرور یہ پورے ہوجاتے تھے لیکن پس انداز بچھ نہ تھا اور یہ خیال تھا کہ اس قدر بچھ ہوجاوے کہ سفر جج کے ضرور یہ پورے ہوجاتے تھے لیکن پس انداز بچھ نہ تھا اور یہ خیال تھا کہ اس قدر بچھ ہوجاوے کہ سفر جج کے لئے کافی ہو بتمناقلبی تھی کہ تن تعالی اس مراد کو پہو نچادیں ، لیکن نہ ہوا، اب امسال پانچ سورو پیرتر کہ ماموں صاحب سے ملے ہیں اور یہی سرمایے گی ہے جس سے تجارت کرتا ہے اور مصارف ضرور یہ کواس کی آمد فی غالبا کافی ہوجائے گی اور اس وقت نقدرو پیم بالکل موجود نہیں ہے البتہ اتنا مال تجارت ہے کہ اس کو فروخت کر کے سفر ہوسکتا ہے اور خانہ داری کے لئے بھی کافی ہوگا، گر بعد والیسی کوئی سامان ظاہری نظر نہیں آئے گا، الیی حالت میں مشورہ مناسب سے مطلع فر مایا جاوے؟

#### **الجواب**: حالت كذائيه مين سفر حج مناسب نہيں ہے۔

في الدرالمختار: وحررفي النهر أنه يشترط بقاء رأس المال بحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا. وفي رد المحتار: كتاجر ودهقان ومزارع كما في الخلاصة ورأس المال يختلف باختلاف الناس بحر. قلت: والمراد مايمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر لأنه لا نهاية له. اه ج: ٢، ص: ٢٣٢ (١) فقط والداعلم ١٨٥٠)

→ لاتفضل عنه وعن عياله لاتحل له الزكاةعند هما وعند محمد رحمه الله تحل له لأنها مشغولة بحاجة ويشق عليه بيعها الخ. (البنايه شرح الهداية، كتاب الزكاة، باب مايجوز دفع الصدقات اليه، مكتبه اشرفية ديو بند ٣/٤٦٤)

(۱) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الحج، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦١/٣، كراچي

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشترط لوجوب الحج بقاء رأس مال لحرفته زائد على نفقة الحج ورأس المال يختلف باختلاف الناس، والمراد مايمكنه الإكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لاأكثر لأنه لانهاية له. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/١٧)

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

#### جس عورت کوشو ہرخرج نہ دے اس کا شو ہرکی اجازت کے بغیر حج کوجانا

سوال (۱۰۰۵): قد يم ۱۲۰/۲- اگر شو برغورت كونان نفقه بجهزين ديتااورنه كسي طرح كي خبر گیری کرتا ہے وہ اپنے میکہ میں رہتی ہے اور وہی اس کی خبر گیری کرتے ہیں تو اگر اس کے بھائی وغیرہ جو اس کی خبر گیری کرتے ہیں جج کوجاویں توبیءورت بلااجازت شوہر جج کوجاسکتی ہے یانہیں؟اسءورت پر جج فرض نہیں ہے، بلکہ وہی لوگ اس کا سفرخرج بھی بر داشت کریں گے،اگریہاں اکیلی رہتی ہےتو کوئی اس کا خبر گیران نہیں رہتااور شوہرسے خوف ہے؟

**الجواب**:اسعورت کے قق میں سفر حج ایسا ہے جیسا دوسرا سفر کداس کے میکہ والوں کو پیش آوے، اور بہضرورت اس عورت کوان کے ہمراہ رہنا پڑے اور بہ جائز ہے، پس وہ بھی جائز ہے۔ (۱) واللہ اعلم ١٨٧ جب٢٥ ساچ (امداد،ج:١،ص:١٨٨)

← وأشار بقوله وما لا بد منه إلى أنه لابد أن يفضل له مال بقدر رأس مال التجارة بعد الحج إن كان تاجرا وكذا الدهقان والمزارع ..... ورأس المال يختلف بإختلاف الناس الخ. (البحر الرائق، كتاب الحج، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٢ ٥، كوئثة ٢/٣١٣-٤ ٣١)

فاضلا عن حوائجه الأصلية المذكورة في الزكاة كمسكنه ..... و آلات حرفته إن كان محترفا ..... ورأس مال حرفته إن احتاجت لذلك وآلات حرثه من البقر ونحو ذلك إن كان حرا ثا أكارا أو رأس مال التجارة إن كان تاجرا يعيش بالتجارة والمراد مايمكنه الإكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لاأكثر لأنه لا نهاية له. (غنية الناسك، باب شرائط الحج قدیم ص:۹)

(۱)عورت کوخروج الی السفر سے رو کنے کاحق شو ہر کواس وقت حاصل ہوتا ہے جب شو ہراس کے نان نفقہ کی ضرورت مکمل طور پر پوری کرتا ہواور یہاں شوہر کی طرف سے کسی فتم کا خرچہ ہیں ہے؛ اس لئے شرعی محارم کے ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر نقلی حج کے لئے بھی جانا جائز ہے اور حج فرض کی ادائیگی میں شوہر کی طرف سے نان نفقہ کی ادائیگی کے باوجود بھی شوہر کی اجازت کے بغیرمحارم کے ساتھ جانا جائز ہوجا تا ہے۔

أما خروج المرأة من بيت الزوج بلاإذنه أوسفرها بلا إذنه أو إحرامها بالحج بغير إذنه فهو نشوز إلا للضرورة أو العدز كأن يشرف البيت على انهدام أوتخرج لبيت أبيها لزيارة→

#### مال حرام سے حج فرض ہوتا ہے یانہیں

سوال (۱۰۰۱):قدیم۱/۱۲۰- جشخص کے پاس مال حرام ہے تواس پر جے فرض ہے یانہیں؟ اور جبکہ وہ روپیه صرف ہوگیا اور مالک روپیہ سے اجازت لے لی، تواب وہ مال حلال ہوگیا، مگر اب صرف ہو چکا ہے تواب اس پر جے فرض ہے یانہیں؟ اگر ہے تو سوال کرے یا قرض کیکر ضروری ہے؟

→ أو عيادة فيعد خروجها عذرًا وليس نشوزاً. (الفقة الإسلامي وأدلته، الفصل الخامس النفقات، سقوط النفقة، الهدى انثر نيشنل ٧٣٦/٧)

ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لاغناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل والذهاب إلى القاضي لطلب الحق واكتساب النفقة إذا أعسربها الزوج والإستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها وكذلك لها إن تخرج إذا كان المنزل الذي تسكنه مشرفا على انهدام. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠/١٩)

ولوكان معها محرم فلها أن تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة من غير إذن زوجها عندنا. (بدائع الصنائع، كتاب الحج، شرائط فرضيته، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٠٠ ، كراچي ٢٤/٢)

وليس للزوج منعها عن حجة الإسلام إذا كان معها محرم وإلافله منعها كما يمنعها من غير حجة الإسلام. (غنية الناسك، باب شرائط الحج، إدارة القرآن كراچي حديد ص: ٢٨)

وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام وإن لم يأذن لها زوجها وفي النافلة لاتخرج بغير إذن الزوج. (هندية، كتاب المناسك، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢١٩/١، حديد ٢٨٢/١)

أما إذا حجت للتطوع فلا نفقة لها اجماعا إذالم يكن الزوج معها، وإن حجت مع زوجها حجة نفلا، كانت لها نفقة الحضر لانفقة السفر. (هندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشرفي النفقات، مكتبه زكرياديوبند قديم ٢/١٤، مديد ٢/١٥)

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

الجواب : مال حرام (\*) جب اليخ مال مين مخلوط موجاو علك مين داخل موجاتا ہے اس كئے جج فرض ہوجاوے گا (۱) اور بعد فرض ہونے کے مال کے صرف ہوجانے سے فرض بحالہ رہتا ہے کیکن سوال نه کرے؛ البته اگرامیدادا ہوتو قرض لینا جائز ہے کذا فی ردالحتار (۲) اول کتاب الحج۔ ٢١رمحرم ٢٦٣ إه( تتمهاولي،ص: ٦٨)

(\*) خلط كرنے سے مال حرام ملك ميں داخل تو ہو جاتا ہے؛ مگر دين شار ہوتا ہے؛ اس لئے مال حرام سے زائدا گربقدراستطاعت مال ہوتو حج فرض ہوگا ورنہ نہیں،اس کی تفصیل مسکہ نمبر:۱۳ رص: ۸ر اورمسئله نمبر:۲۳۷رص:۱۲ر پرملاحظه هو ۱۲ رشیداحمد گنگوهی عفی عنه

(١) ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه لأن الخلط إستهلاك إذا لم يكن تمييزه عند أبي حنيفة وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه وإلا فلا زكاة كما لوكان الكل خبيثا. (الدرالمختار، مع ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، مطلب فيما لوصادر السلطان جائرا الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢ / ٩٠٠، زكريا ٣١٧/٣)

كذا في البحرالرائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٢ ٥٥، كوئلة ٢٠٥/٢ -كذا في فتح القدير، كتاب الزكاة، مكبة زكريا ديوبند ١٦٤/٢، كو تُتَّة ١١٣/٢ -حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا ،حدیث شریف ملاحظہ فرایئے:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجة بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللُّهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجتك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادي لبيك ناداة مناد من السماء لا لبيك ولاسعديك زادك حرام وراحلتك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور الحديث. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ١٥/٤-٦٦، رقم: ٢٢٨٥)

(٢) عن طارق قال سمعت ابن أبي أوفي يسأل عن الرجل يستقرض ويحج قال: يستوزق الله ولايستقرض، قال وكنا نقول: لايستقرض إلا أن يكون له وفاء. (السنن الكبري للبيهقي، كتاب الحج، باب الإستسلاف للحج، دارالفكر بيروت ٦/٥٠، وم: ٨٧٣٧)

وقالو: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه -

#### اشهرجے سے پہلے جج کاطریقہ

سوال (۱۰۰۷): قدیم ۱۲۱/۳- جو شخص اشهر جیسے پیشتر احرام باندھ کر برائے عمرہ یا جی جائے ایعنی مثلاً رمضان شریف یا اس سے پہلے جاوے تو کس طرح اور کس ترکیب و کس نیت سے احرام باندھے اور وہ اشهر جی سے قبل حلال ہو کر مکہ شریف میں مقیم ہوسکتا ہے یا نہیں اور عمرہ قبل اشهر جی کے لاسکتا ہے یا نہیں اور ممتع اشهر جی میں عمرہ کرسکتا ہے یا نہیں ؟

الجواب : اس شخص کے تتع میں بیدد شواری ہے کہ اشہر جج تک محرم رہنا پڑے گا اور اس کے بل عمرہ نہیں کر سکے گا اور قر ان (\*) وافراد میں فراغ جج تک محرم رہنا ہو گا ؛ اس لئے سہل صورت اس کے لئے بیہ ہیں کر سکے گا اور قر ان (\*) وافراد میں مثلاً عمرہ کر کے حلال ہوجاوے اور مضان میں جب جا ہے عمرہ کے کہ عمرہ کا احرام باندھ کر رمضان میں مثلاً عمرہ کرکے حلال ہوجاوے اور مضان میں جب جا ہے عمرہ کر لے، پھر ایام جج میں افراد کا کر لے، پھر شوال کے داخل ہونے کے بعد چونکہ پیشخص حکم کی میں ہے عمرہ نہ کرے، پھر ایام جج میں افراد کا احرام باندھ کرمنی میں چلا جاوے۔

#### (\*)اس میں بیقباحت بھی ہے کہاشہر جج سے بل حج کااحرام باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔۱۲ رشیداح مفی عنہ

→ ويرجي أن لايواخذه الله بذلك أي لوناويا وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية وتحته في الشامية: حيث قال: إن لم يكن عنده مال واردأن يستقرض لأداء الزكاة: فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا إجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض (إلى قوله) وإذاكان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥٥٤، كراچي ٢/٧٥٤ -٥٥٨)

وكذلك لولم يحج حتى افتقر تقرر وجوبه دينا في ذمته بالإتفاق ولايسقط عنه بالفقر، سواء هلك المال أو استهلكه ووسعه أن يستقرض ويحج وإن كان غير قادر على قضاء ه ..... لكن المراد وإن كان غير قادر على قضاء ه في الحال وغلب على ظنه أنه لو إجتهد قدر على القضاء الخ. (غنية الناسك باب شرائط الحج قديم ص:٣٣)

البحرالعميق، الباب الثالث في مناسك الحج، شرائط الحج، مؤسسة الريان ٣٨٦/١ ـ شبيراحم قات المحتمة من الباب الثالث في مناسك الحجم المحتمدة الم

في رد المحتار عن الفتح والنهر: والحيلة لمن دخل مكة محرما بعمرة قبل أشهر الحج يريد التمتع أن لا يطوف بل يصبر إلى أن تدخل أشهر الحج، ثم يطوف فإنه متى طاف وقع عن العمرة، ثم لو أحرم بأخرى بعد دخول أشهر الحج وحج عامه لم يكن متمتعا في قول الكل لأنه صار في حكم المكى بدليل أن ميقاته ميقاتهم. اله. ج: ٢، ص: ١٥ ا ٣ (١) والتراعم

جمادي الاخرى ٢٩٠١ه هـ (تتمهاولي، ص: ٦٩)

(۱) شامي، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه زكريا ديوبند ٥٦٢/٣، كراچي ٥٣٦/٢ و تتح القدير، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٣، كو ئثة ٢٢٢٢ و النهر الفائق، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه زكريا ديوبند ١٠٦/٣.

الحيلة لمن دخل مكة بعمرة قبل أشهر الحج يريد التمتع أوالقرآن أن لايطوف بل يصبر إلى أن تدخل أشهر الحج ثم يطوف فإنه متى طاف طوافا ماوقع عن العمرة ولوطاف الكل أو أكثره ثم دخلت أشهر الحج فأحرم بعمرة أخرى داخل الميقات ثم حج من عامه لم يكن متمتعا عند الكل لأنه صار حكمه حكم أهل مكة بدليل أنه صار ميقاته ميقاتهم. (منحة الخالق على هامش البحرالرائق، كتاب الحج، باب التمتع، كوئئة ٢٨/٢٣، مكتبه زكريا ديو بند ٢٥/٢)

غنية الناسك، باب التمتع فصل في ماهية التمتع و شرائطه قديم ص: ٢١٢ ـ شبيراحم قاسمي عفا الله عنه



## ٢/ باب الإحرام وأركان الحج

## احرام کی حالت میں پان کھانے کا حکم

سوال (۱۰۰۸): قدیم۱۷۱/۳۱- احرام کی حالت میں معتاد شخص کو پان کھانا کیسا ہے؟ پان سے لبوں کی زینت ہوجاتی ہے اور پان میں ایک قتم کی خوشبو بھی ہے اور اگر پان میں الا پنجی اور خوشبود ارتمبا کو بھی ہواس کا کھانا کیسا ہے؟ اور غیر معتاد کو پان کھانا بلحاظ زینت یا بغیر لحاظ زینت کیسا ہے؟

الجواب: في العالمگيرية: الطيب كل شئى له رائحة مستلذة و يعده العقلاء طيبا. كذا في السراج الوهاج (۱): وفيها ولو كان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيئ على المحرم في أكله سواء كان يوجد رائحته أولا كذا في البدائع وإن خلطه بما يوكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شئى عليه غير أنه إن وجدت معه الرائحة كره وإن كان غالبا وجب الجزاء (۲).

(١) هندية، كتاب النماسك، الباب الثامن في الجنايات، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٠/١ هنديد ٢٤٠/١

الطيب كل جسم له رائحة طيبة مستلذة ويتخذ منهه الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعود. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الحج، باب الجنايات، دارالكتاب ديوبند ص: ٧٤٢)

البناية شرح الهداية، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٥/٤-٣٠ غنية المناسك، باب الجنايات، الفصل الأول في الطيب، قديم ٢٤٢-

(٢) هـنـدية، كتـاب الـمـنـاسك، الباب الثامن في الجنايات، مكتبه زكرياديوبند قديم ٢٤١/١ محديد ١/٥٠-

ولو كان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيئ على المحرم في أكله سواء كان يوجد ريحه أو لا لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ، وإن كان لم يطبخ يكره إذا كان ريحه معمد المسلم المسل وفي الدرالمختار: وثوب صبغ بما له طيب كورس وعصفر إلابعد زواله بحيث لايفوح في الأصح. (٣)

روایت بالا سے معلوم ہوا کہ پان چونکہ داخل طیب نہیں ، گوموجب زینت ہے منافی احرام نہیں اورالا بچکی اور مثل اس کے طیب ضرور ہیں ، مگر چونکہ پان وتمبا کو میں مغلوب ہیں ؛ للہذاوہ بھی جنایت نہیں ، گو خالی از کراہت بھی نہیں ، اور جنایات میں عادة وعدم عادة میں تفاوت نہیں حتی کہ تداوی جو ضرورت میں عادت سے بڑھ کر ہے اگر طیب وغیرہ سے ہو جنایت ہے ، گومعصیت نہ ہو ، فقط ، واللہ اعلم ۔

ارزیقعدہ محسیت نہ ہو ، فقط ، واللہ اعلم ۔

ارزیقعدہ محسیت نہ ہو ، فقط ، واللہ اعلم ۔

→ يوجد منه ولا شيئ عليه؛ لأن الطعام غالب عليه فكان الطيب مغمورًا مستهلكا فيه، وإن أكل عين الطيب غير مخلوط بالطعام فعليه الدم إذا كان كثيرًا وقالوا في الملح: يجعل فيه الزعفران أنه إن كان الزعفران غالبًا فعليه الكفارة؛ لأن الملح يصير تبعا له فلا يخرجه عن حكم الطيب، وإن كان الملح غالبًا فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معنى الطيب. (بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل: وأما الذي يرجع إلى الطيب، مكتبه زكريا ديوبند قديم (بدائع الحديد ٢٧/٢)

فتح القدير، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه زكريا ديو بند ٢٥/٣، كو ئته ٢ / ٢٤٠ ع. غنية المناسك، باب الإحرام، فصل في مباحات الإحرام، قديم ص:٩٣

(٣) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم، مكتبه زكريا ديوبند ٢-، ٥، كراچي ٤٩٠/٢ ع-

ولبس ثوب صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر مما له رائحة طيبة إلا ما غسل حتى لا ينفض أي لا يفوح في الأصح. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الحج، قبيل فصل فإذا دخل مكة، دارالكتب العلمية بيروت ٣٩٧/١)

ولبس ثوب صبغ بماله طيب أي رائحة طيبة كورس وزعفران وعصفر ونحو ذلك كالكريم وغيره مما يطيب به مخيطًا كان أوغير مخيط ..... إلا أن يكون غسيلا لا ينفض أي لايفوح منه رائحة الطيب وقيل: أي لا يتناثر صبغه والأول هو الأصح فالعبرة للرائحة لا لون. (غنية الناسك، باب الإحرام، فصل في محرمات الإحرام، قديم ص:٨٧) شيراحمرقا كى عفاالله عنه

## آ فا فی کوبغیراحرام حرم میں داخل ہونے کا حکم

سوال (۱۰۰۹): قدیم۱۹۲/۱ - اگرکوئی شخص غیر باشنده مکه بغیراحرام کے حرم شریف میں داخل ہوکراحرام باندھےاوراسی احرام سے حج کر بے واس کا کیا حکم ہے؟

الجواب: في الدر المختار: باب الجنايات افاقي يريد الحج أو العمرة وجاوز وقته ثم أحرم لزمه دم. الخ (١)

اس روایت سے معلوم ہوا کہاں شخص کا حج ہوجاوے گا مگر دم لازم ہوگا۔ (۲) فقط ۲ رشوال ۲<u>۳۳ا</u> ھ<sup>(</sup> تتمہاو لی، ۳۸۰)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، باب الجنايات، مطلب لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠/٣، كراچي ٥٨٠-٥٧٩/٠

(۲) إن جازو الأفاقي الميقات بغير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإن عاد إلى الميقات وإحرام ولبي جاز حجه وسقط عنه الدم (إلى قوله) وإن لم يلب وجاوز الميقات واشتغل بأعمال ما عقد الإحرام له أن يطوف شوطا أو يبتدئ بالشوط فيستلم الحجر جاز حجه ولا يسقط عنه دم المجازوة. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الحج، الفصل الرابع، مواقيت الإحرام، مكتبه زكرياديو بند ٢/٣٥٥، رقم: ٥٠٠٠)

المحيط البرهاني، كتاب المناسك، الفصل الرابع، مواقيت الإحرام ومجاوزتها، المجلس العلمي بيروت ٤١٤/٣، رقم: ٣٢٧٥\_

إذا دخل الأفاقي مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة إماحجة أوعمرة، فإن أحرم بالحج أوالعمرة من غير أن يرجع إلى الميقات فعليه دم لتركحق الميقات. (هندية، كتاب المناسك، الباب العاشر في مجازوة الميقات بغير إحرام، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٥٣/١، حديد ٢٧/١)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

سوال (۱۰۱۰): قدیم ۱۹۲/۱۲ مینی کوجده شریف سے پنبوع بندرگاه سے مدینه منوره جانے کا قصد ہے بوقت گزرنے میقات پلملم کے احرام نہیں باندھا جب جدہ شریف میں پہونچا، پھر مکہ معظّمہ جانے کاارادہ کیا،اور جدہ شریف سے ہی احرام باندھ لیا،اب اس پر بسبب گزرنے بغیراحرام باندھے، پلملم کے سے دم لازم ہوگایا نہ؟ یا کیا حکم ہے؟ یا مکہ معظّمہ کا قصد بوقت گزرنے میقات کے شرط ہے؟

**الجواب**: في الدرالمختار: وحرم تأخير الإحرام عنها كلها لمن قصد دخول مكة إلى قوله أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بالا إحرام فإذا حل به التحقق بأهله فله دخول مكة بالا إحرام. في رد المحتار: قوله: فله دخول مكة بالا إحرام أي مالم يرد نسكا. ج: ٢، ص: ٩ ٢٠٠. (١)

اسے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں اس کا احرام جدہ سے بھے ہوا اور اس پرکوئی جنایت لازم نہیں آئی۔ (۲) کرشعبان کے سالے ھ( تتمہاو لی مس: 19)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، فصل في المواقيت، مكتبه زكريا ديو بند ٤٨٢/٣، كراچي ٤٧٧/٢-

(٢) لا يجوز مجاوزة الجميع إلا محرما (إلى قوله) الآفاقي إذا قصد موضعا من الحل كخليص يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم وإذا وصل إليه التحق بأهله ومن كان داخل الميقات فيه أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يقصد الحج أو العمرة. (البحر الرائق، كتاب الحج، قبيل باب الإحرام، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٢٥٥-٥٥٧، كوئته ٣١٨-٣١)

إن الأفاقي إذا قصد دخول مكة وجب عليه الإحرام من آخر المواقيت سواء أراد الحج أو العمرة أو القتال أو التجارة أو غير ذلك أما لو قصد موضعًا من الحل جاز له مجاوزته بالا إحرام وهو الحيلة لمن أراد الدخول وينبغي أن لا تجوز للمأمور بالحج. (النهر الفائق، كتاب الحج، قبيل باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢)

ويحرم تأخير الإحرام عنها لمن أي لأفاقي أو ما في حكمه كحرمي خرج للتجارة أوغيرها قصد دخول مكة يعني الحرم ولو لحاجة أما لو قصد موضعا من الحل كخليص → www.besturdubooks.net

## متمتع کے لئے طواف قد وم کا حکم

سوال (۱۰۱۱): قدیم ۱۹۳/۱- متمتع پرطواف قد وم سنت ہے یانہ چرا کہ طواف قد وم سنت ہے واسطے جے کے اور متمتع نے احرام باندھا ہے واسطے عمرہ کے ابھی اس پرطواف قد وم ساقط ہے یانہ یا طواف عمرہ وقد وم ہردو بجا کرے؟

الجواب: في الدرالمختار وطاف بالبيت طواف القدوم ويسن هذا الطواف للأفاقي. في رد المحتار: ثم إن كان المحرم مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردا بالعمرة أومتمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى القارن أن يبطوف طوافا آخر للقدوم. أه أي استحبابا بعد فراغه عن سعى العمرة قارى ج: ٢،ص: ٠ ٢٢ (١) وفي العالم گيرية: ويفعل (أي المتمتع)ما يفعله الحاج المفرد غير أنه لا يطوف طواف التحية ، ج: ١، ص: ١٥٢ (١)

اس ہے معلوم ہوا کہ متمتع پر طواف قدوم نہیں ہے۔ (۳) (تتمہاولی ہم: ۵۰)

→ وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا دخل به التحقق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام وهو الحيلة لمن أراد ذلك. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الحج، قبيل الفصل الأول، دارالكتب العلمية بيروت ٣٩٣/١)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في دخول مكة، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٠، كراچي ٤٩٤/٢ .٥٠

(٢) وطف مضطبعا وراء الحطم آخذا عن يمينك ممايلي الباب.....للقدوم وهو سنة لغير المكي (كنز) وتحت قول وطف مضطبحا في منحة الخالق: اعلم أن المحرم إن كان مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردًا بالعمرة أو متمتعًا أو قارنا وقع عن طواف مفردا بالحجرة نواه له أولغيره وعلى القارن أي استحبابا أن يطوف طوافا آخر للقدوم. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٧٥ - ٥٧٤، كوئته ٢/٣٢٧) هندية، كتاب الحناسك، الباب السابع في القران والتمتع، مكتبه زكريا ديوبند قديم

۲/۹۳۱، جدید ۱/۳۰ ل ←

## حالت احرام میں قربانی کا جانور ذیح کرنا

سوال (۱۰۱۲):قديم۲/۱۲۳- قرباني ياشكريكاجانورمرم ذري كرے يانه؟

**الجواب** : في الدرالمختار وله أي للمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير الخ مع رد المحتار. ج: ٢، ص: ٣٥٨. (١)

اس ہے جواز معلوم ہوا۔ (تتمہاولی ہص: ۷۰)

→ وفعل (أي المتمتع) ما يفعله الحاج المفرد إلا طواف التحية لأنه في حكم أهل مكة ولا طواف قدوم عليهم. (فتح القدير، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥-٦، كوئته ٢/٣/٢٤)

ويفعل جميع ما يفعله الحاج على ما تقدم في المفرد غير أنه لا يأتي بطواف القدوم. (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٠٤٣، امداية ملتان ٢/٢٤)

الجوهرة النيرة، كتاب الحج، باب التمتع، دارالكتاب ديوبند ١٥٩/١٠

البناية شرح الهداية، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه اشرفية ديوبند ٤/٤ . ٣٠ (١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه زكريا

دیوبند۳/۳، کراچی۲/۲۵-

كنز الدقائق مع البحر الرائق، كتاب الحج، باب الجنايات، فصل ان قتل محرم صيدًا، مكتبه زكريا ديوبند ٦٢/٣-٤، كوئته٣٦/٣-

ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الحج، باب الجنايا، الفصل الثاني، دارالكتب العلمية بيروت ٢ /٤٤٣ .

هندية، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٥٢/١، جديد ٢١٦/١-

الأمور التي تباح في الإحرام، منها ذبح الإبل والبقر والحيوانات الأهلية مباح وذلك لأنها لا تدخل في تحريم الصيد ولا محرمات الإحرام باتفاقهم. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٧١ – ١٧١) شبيراحم قاتى عفاالله عنه

# ذبح حلق کے بعد ہے یا قبل

سوال (۱۰۱۳):قديم۱۹۳/۲ زنځ بعد حلق کرے يا پش؟

**الجواب**: في الدرالمختار: ثم بعد الرمي ذبح ثم قصر في رد المحتار: أي أو حلق ج: ٢، ص: ٢٩ ٩٠. (١)

اس سے میرتر تبیب معلوم ہوئی اول رمی پھرذ نے پھر حلق۔(۲)

٧رشعبان ٢<u>٧ تا</u>ه( تتمهاولي ،ص: ٧٠)

كيا طواف زيارت كے لئے مستقل احرام كى ضرورت ہے

سوال (۱۰۱۴): قدیم ۱۹۳/۲- روز نرکے جب جمارکوری کر لےاور ذبح کیا پھراحرام سے فارغ ہوا، پس واسطے طواف زیارت کے دیگر باراحرام باندھے یانہ؟

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في رمي جمرة العقبة، مكتبه زكريا ديو بند٣٤/٣٥، كراچي ٥١٥/٢.

(٢) ويستحب له تقديم الرمي على الذبح والذبح على الحلق. (غنية الناسك، باب مناسك منى يوم النحر، فصل في الذبح وأحكامه قديم ص:١٧٢)

فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف وكبر بكل حصاة واقطع التلبية بأولها ثم اذبح ثم احلق أو قصر والحلق أحب. (كنز الدقائق، كتاب الحج، باب الأحرام، مطبع محتبائي دهلي ص:٧٨)

فيبتدأ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات .....ثم يذبح أن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل. (المختصر القدوري، كتاب الحج، مكتبه امدادية ديوبند ص: ٢٠)

في اليوم النحريقدم الرمي ثم الذبح ثم الحلق. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الحج، الفصل الثالث تعليم اعمال الحج، مكتبه زكريا ديوبند٣٠/٣٥، رقم: ٩٧٠٤) شبيرا حرقاتي عفا الله عنه

الجواب: وحل له كل شئى إلا النساء (إلى قوله) ثم طاف للزيارة. وفي رد المحتار: وشرائط صحته الإسلام وتقديم الإحرام، ج: ٢،ص: ٢٩ ٢، ٢٩ ٢. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ باردیگراحرام نہیں ہوتا جس احرام سے حلال ہوا ہے وہی اس کے لئے کافی ہے۔ (۲) کرشعبان کے ساتھ ( تتمہاولی مص: ۵۰)

#### ایام نحرمیں سعی کرنا

سوال (۱۰۱۵): قد يم ۱۹۲/۲۱- اور جوتين روز نح كي مين سعى كرنا مكروه لكها به الركسي نے بوتت جانے عرفات كي طواف وسعى نه كيا موابعى وه بوقت كرنے طواف زيارة كايا م نح مين سعى كر يانه؟

الجواب: في الدر المختار: أحكام المفرد ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر الثلاثة سبعة بلا رمل ولا سعى إن كان سعى قبل هذا الطواف والا فعلهما لأن تكر ارهما لم يشرع.

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، مكتبه زكريا ديوبند٥٣٦/٥٧٠ مكتبه زكريا

(٢) وأما شرائطه فستة: ثلاثة منها لأطوفة الحج، وهي الوقت وتقديم الإحرام وتقديم الرحوام وتقديم الوقوف والباقي للكل وهي الإسلام وداخل المسجد وعلى سطحه فلو طاف على سطح المسجد جاز ولومرتفعًا عن البيت ولوطاف خارج المسجد فمع وجود الحيطان لا يصح إجماعا الخ. (غنية الناسك، باب دحول مكة وحرمها، فصل في أركان الطواف وشرائطه، قديم ص ٩٠٠)

وأضاف في بعض الكتب شرط النية كما في هامش البحر وحل لك كل شئ غير النساء ثم إلى مكة يوم النحر أو غدا أوبعده فطف للركن سبعة أشواط (كنز) وتحته في منحة الخالق: وقال الرملي ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف يوم النحر ..... وشرائط صحته الإسلام وتقديم الإحرام والوقوف والنية. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديو بند ٢٠٨/٢، كوئته ٢/٧٤٣)

يشترط في طواف الزيارة شروط خاصة به سوى الشروط العامة للطواف وهذه الشروط النحاصة هي أن يكون مسبوقًا بالإحرام لتوقف احتساب أي عمل من أعمال الحج على الإحرام. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١/١٥) شبيرا حمق الكويتية ١/١٥)

وفي رد المحتار: تحت قوله: وإلا فعلهما أي وإن لم يكن سعى قبل رمل وسعى وإن رمل قهستاني أي لأن رمله السابق بلا سعى غير مشروع، ج: ٢، ص: 297(1).

وفي الدرالمختار: أحكام المتمتع ويحج كالمفرد لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمها بعد الإحرام. وفي رد المحتار: قوله: إن لم يكن قدمها أي عقب طواف تطوع بعد الإحرام بالحج فلا دلالة في هذا على مشروعية طواف القدوم للمتمتع، ج: ٢، ص: ٣١٩ (٢).

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في طواف الزيارة، مكتبه زكريا ديوبند ٥٣٧/٣، كراچي ١٧/٢هـ

ثم (رح) إلى مكة يوم النحر أو غدا أو بعده فطف للركن سبعة أشواط بلا رمل وسعى إن قدمتهما وإلا فعلا (كنز) وفي النهر: بلا رمل في هذا الطواف وبلا سعى بعده ان قدمتهما في طواف القدوم وإلا فعلا. قيل: كان ينبغي أن يقول: أفعالهم ليتناسق مع ما قبله من الأوامر وإنما لم يفعلا هذا الطواف أيضًا لأن تكرارها لم يشرع. (النهر الفائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٩)

ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعى عليه، وإن لم يكن قدم السعى رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمنا (القدوري) وفي الجوهرة: لأن السعى لم يشرع إلا مرة واحدة وكذا الرمل ماشرع إلا مرة في طواف بعده سعى الخ (الجوهرة النيرة، كتاب الحج، دارالكتاب ديوبند ١٩١/١ ١٩٢٩)

تبيين الحقائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٣١٠/٢ ٣١- ٢١، امدادية ملتان ٣٣/٢\_

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٤٥، كراچي ٣٦/٢٠.

وفعل ما يفعله الحاج المفرد؛ لأنه مؤد للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لأن هذا أول طواف له في الحج بخلاف المفرد ؛ لأنه قد سعى مرة ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة

#### اس سے معلوم ہوا کہ صورۃ مسئولہ میں سعی کرے۔(۱) (تتمہاولی ہص: ۷۰)

## رنگین اور سلے ہوئے کپڑے میں احرام کاحکم

سوال (۱۰۱۷): قدیم ۱۹۴۷- احرام باند صنه میں سیاہ کپڑایا گیرو سے رنگا ہوایا کسی دوسری چیز سے رنگا ہوایا کسی دوسری چیز سے رنگا ہوا پہننا جس میں کوئی خوشبونہ ہوجائز ہے یا نہیں دوسرے کوئی از اریا چا در جو کہ کم عرض ہونے کی وجہ سے دویاٹ کرکے پہن کی جاوے اس حالت احرام میں تواس کے واسطے کیا تھم ہے؟

**الجواب**: في الدرالمختار باب الإحرام ولبس إزار ورداء جديدين أوغسيلين طاهرين أبيضين ككفن الكفاية وهذا بيان السنة. الخ

→ ولايسعى بعده لأنه قد أتى بذلك مرة. (هداية، كتاب الحج، باب التمتع، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٦١/١)

وفعل ما يفعله الحاج المفرد ..... ويرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لأنه أول طواف له في الحج بخلاف المفرد لأنه قد طاف للقدوم وسعى ولوكان هذا التمتع بعد ما أحرم بالحج طاف تطوعا وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده لأنه قد أتى بذلك مرة. (الجوهر النيرة، كتاب الحج، باب التمتع، دارالكتاب يوبند ١٩٩/١)

(١) الوقت لسعى الحج وهو أشهر الحج (إلى قوله) وأما وقته الأصلي فأيام النحر عقيب الزيارة الخ. (غنية، حديد ادارة القرآن كراچي ص:١٣٣)

وأما وقته فوقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف اللقاء لأن ذلك سنة والسعى واجب فلا ينبغي أن يجعل الواجب تبعا للسنة، فأما طواف الزيارة ففرض، والواجب يجوز أن يجعل تبعا للفرض إلا أنه رخص السعى بعد طواف اللقاء وجعل ذلك وقتًا له ترفيها بالحاج وتيسيرًا له لاز دحام الاشتغال له يوم النحر، فأما وقته الأصلي فيوم النحر عقيب طواف الزيارة لما قلنا. (بدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل وأما وقته فوقته الأصلي، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٠٣، كراچي ١٣٥/٢)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٥ / ١٦ - شبيراحمقاسمى عفاالله عنه

وفي رد المحتار: قوله: وهذا أي لبس الإزار والرداء على هذه الصفة بيان للسنة وإلا فساتر العورة كافٍ فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرقة مخيطة أي المسماة مرقعة والأفضل أن لا يكون فيها خياطة لباب ج: ٢، ص: ٢٥٣. (١) اس سے معلوم ہوا کہ سفید ہونا جامہ احرام کامستحب ہے ورنہ سیاہ وغیرہ بھی جس میں خوشبونہ ہوجائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گوافضل یہی ہے کہ اس میں بالکل سلائی نہ ہو، کیکن اگر دویا ٹوں کے جوڑنے کوسلائی کی جاوے تب بھی جائز ہے۔ (۲)

#### ١٧ رشوال سيسياه (تتمه ثالثه، ص: ٨٩)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، فصل في الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند٣/٨٧ - ٤٨٨، كراچي ٢/١٨٤ -

ويسن أن يلبس من أحسن ثيابه ثوبين إزار من السرة إلى ما تحت الركبة ويشده فوق السرة ورداء على الظهر والكتفين والصدر ..... جديدين وهو الأفضل لأنه أقرب إلى الطهارة من الأثام أو غسيلين أبيضين ككفن الكفاية في العدد والصفة غير مخيطين، قال الشارحُ: أصل لبس الإزار والرداء سنة وبقية الأوصاف مستحبة والكافي ساتر العورة فيجوز في ثوب واحد أو أكثر من ثوبين بأن يجعل واحدًا فوق واحد أو ببدل أحدهما بالأخر وفي أسودين وكذا في أخضرين وأزرقين وفي مرقعة والأفضل أن لا يكون فيه خياطة أصلا وإن زر أحدهما أو خلله بخلال أو ميله أو عقده بأن ربط طرفه بطرفه الأخر أو شدة على نفسه بحبل ونحوه أساء ولا شئ عليه. (غنية الناسك، باب الإحرام، فصل فيما ينبغي لمريد الإحرام قديم ص: ٧١)

والبس إزاراً و رداء جـ ديـ دين أو غسيلين (كنز) وفي البحر: وما في الكتاب بيان للسنة وإلا فساتر العورة كاف كما في المجمع وأشار بتقديم الجديد إلى أفضليته وكونه أبيض أفضل من غير كالتكفين و في منحة الخالق: قوله: والا فساتر العورة كاف فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة والأفضل أن لا يكون فيهما خياطة. (منحة الحالق مع البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٥، كوئته٢/٢٣)

 $\leftarrow$  ان ضابطة لبس كل شئ معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطته

### احرام مج کواحرام عمرہ سے بدل سکتے ہیں یانہیں؟

سوال (۱۰۱۷): قدیم ۱۲۵/۲- ججۃ الوداع میں آپ نے محرمین جج کو عکم دیا کہ جس نے سوق ہدی نہ کی ہووہ عمرہ کرکے حلال ہوجائے چنانچہ ایسا کیا گیا ، آیا اب بھی احرام جج مبدل بعمرہ ہوسکتا ہے اگرنہیں تو کیوں؟

البعرة كے جواز كے قائل ہيں الم احمد اب بھى اس فنخ الحج بالعمرة كے جواز كے قائل ہيں اور جمہور مانع ہيں (۱)، دليل جمہور كى بلال بن حارث كى حديث ہے:

قال قلت يا رسول الله على في المسلح الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة رواه أبو داؤ د(٢)، والنسائي (٣)

اوراس حدیث کو گوضعیف کہا گیا ہے لیکن حضرت عمر ﷺ کا فتو کی:

إن ناخذ بكتاب الله فإن الله تعالىٰ أمر بالتمام قال الله تعالىٰ أتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة النبي الله فإنه لم يحل حتى نحر الهدى رواه الشيخان. (٣)

→ أو تــــــزيــق بـعـضــه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله (وقوله) فخرج ماخيط بـعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه. (شامي، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم، مكتبه زكريا ديوبند ٩٩/٣ ٤٠ كراچي ٤٨٩/٢)

غنية الناسك، فصل في محرمات الإحرام، ادارة القرآن كراچي ص:٥٥ـ (١) وأما عدم جواز فسخ الحج بالعمرة فمذهب الجمهور ومحتجّين بهذه الآية

ر) را عدم المركز على المركز على المركز عدم الآية البقرة: ١٩٦، مكتبه زكريا ديو بند ١٨/١) خلافا لأحمد. (تفسير مظهري، تحت رقم الآية البقرة: ١٩٦، مكتبه زكريا ديو بند ١٨/١)

(٢) سنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج، النسخة الهندية ٢٥٢/١،

دار السلام رقم: ١٨٠٨-(٣) سنـن الـنسـائـي، كتـاب المناسك، إباحة فسخ الحج بعمرة، النسخة الهندية ١٨/٢،

ر ۲) سنن النسائي، كتاب المناسك، إنا حه فسخ الحج بعمره، النسخة الهندية ۱۸/۱، رقم: ۱۵۳۵، ف: ۹ ۵ ۰ ۰ ۰

بيت النسخة الهندية 1/1 ، بيت الخج، باب جواز تعليق الإحرام، النسخة الهندية 1/1 ، بيت الأفكار الدولية رقم: 1/1 .

صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النسخة الهندية ٢١١/١، رقم:٥٣٥١، ف:٩٥٥١

اور حضرت عثمان ﷺ كافتو كي:

لما سئل عن متعة الحج قال كانت لنا ليست لكم. (١) رواه أبو داؤد باسناد صحيح.

اور ظاہر ہے کہ مراداس معید الحج ہے نئے الحج بالعمر ہ ہے نہ کہ تت بالعمر ۃ إلی الحج کیونکہ اس کاعموم منصوص ومجمع عليه ہے اور اسی طرح ابوذر رُکافتو کی:

إنه كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله عَلَيْكُ رواه أبوداؤد. (٢)

اورایک روایت میں ان کے بیالفاظ ہیں:

"إنسما كانت المتعة لنا خاصةً (٣)" اورگوبياثر ابوذرُّكا مرسل بي كين مرسل هاري نز دیک ججت ہے غرض پر تینوں فتو کی اس حدیث کے ضعف کے رافع اوراس کی صحت معنویہ کے موجب ہیں اورا گر حضرت عمرٌ كاس قول سے كه "متعتان كانتا على عهد رسول الله عَلَيْكُ وأنا أحرمهما" شبه موكه بمنع "فسخ الحج بالعمرة" حضرت عمرًى رائ باس لئے حديث ضعيف مرفوع كى تقویت وصحت کی دلیل نہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ "أحرمهما" کے معنی میں "أظهر حرمتها التي ثبت عندی عن رسول الله عَلَيْكُ " اس كاواضح قرينه بيه كدوسر متعدكى حرمت يقيناً حديث مرفوع سیجے سے ثابت ہے بس جس طرح وہ حضرت عمراً کی رائے نہیں اسی طرح یہ بھی ان کی رائے نہیں۔ والبسط في التفسير المظهري (٣) وفيما لخَّصنا كفاية إنشاء الله تعالىٰ.

٢٤ رر جب ١٥٦١ هـ (النور، ص: ٩، ربيج الاول ٥٢ هـ)

(١) عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سئل عشمان بن عفان رضي الله عنه عن متعة الحج، فقال: كانت لنا، ليست لكم. (شرح معاني الأثار، كتاب مناسك الحج، باب من أحرم بحجة فطاف لها، دارالكتب العلمية بيروت ٢ /٦٨ ٢، رقم: ١ ٣٨٢١، مكتبه اشرفية ديوبند ١ /٢٦) (٢) سنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج، النسخة الهندية ١/١٥٢، دار السلام رقم:١٨٠٧\_

( $^{\prime\prime}$ ) سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة، النسخة الهندية  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$ 

دار السلام رقم: ۲۸۱۲\_

 $(\gamma)$  قالوا في جواب احتجاج أحمد أن ما احتججتم به كان مخصوصًا بالصحابة  $\gamma$ 

## کیامتمتع پر مالی قربانی بھی واجب ہے؟

سوال (۱۰۱۸): قدیم ۱۲۵/۲۱- متمتع پر جوواسط شکر نعمت کے ذ<sup>ی</sup> لازم ہے بغیراس کے مسافر غنی پراضحیٰ کی قربانی لازم ہے یانہیں؟

**الجواب**: في الدرالمختار: على حرمسلم مقيم بمصر أو قرية أو بادية عيني فلا تجب على حاج مسافر فأما أهل مكة فلزمهم وإن حجوا الخ وفي رد المحتار وذلك لأنهم مقيمون. ج: ۵، ص: ۳۰۸ (۱).

۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیشخص شرعا اگر مقیم ہو گیا ہے تو بشرط غناءاس پر قربانی اضحیٰ کی مستقل واجب ہے اورا گرشرعا مسافر قاصرالصلاۃ ہے تو واجب نہیں۔(۲) (تتمہاولی ہس:۱۳۵)

→ دون غيرهم لحديث بلال وقال أحمد لا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة قلت: ولو لا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا احرمهما يعنى أظهر حرمتهما التي ثبت عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يندفع أحاديث فسخ الحج بحديث بلال المذكور فإنه ضعيف في الظاهر لكن قول عمر يدل على صحة ذلك الحديث معين وقد مر قول عمر في حديث أبي موسى الأشعري عمر يدل على صحة ذلك الحديث معين وقد مر قول عمر في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه أنه قال في خلافته: إن نأخذ بكتاب الله الحديث، وكذا أثر عثمان أنه سئل عن متعة الحج. قال: كانت لنا ليست لكم. رواه أبو داؤد بإسناد صحيح .....والمراد بالمتعة. في قول عمر وعشمان: إنما هو فسخ الحج بالعمرة دون التمتع بالعمرة إلى الحج الذي نطق به كتاب الله تعالى : بحيث لامرد له وانعقد عليه الإجماع ..... ويؤيد حديث بلال أثر أبي ذرُّ أنه كان يقول: فيمن حج ثم فسخها بعمرة. الحديث قال ابن الجوزي: أثر أبي ذرُّ: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذرٌ قلت: فهو مرسل والمرسل حجة والله اعلم. (تفسير المظهري، سورة البقرة، الكوفة لم يلق أبا ذرٌ قلت: فهو مرسل والمرسل حجة والله اعلم. (تفسير المظهري، سورة البقرة، تحت رقم الآية: ٣٠ ١، مكتبه زكريا ديوبند قديم / ٢١٧ ٢، حديد / ٢٤٧١)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الأضحية، مكتبه زكريا ديوبند٩/٧٥٤، كراچي٦/٥/٦\_

(٢) أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: رخص للحاج والمسافر في أن لا يضحىٰ. ←

## حج کے بعددم شکریہ کا حکم

سوال (۱۰۱۹): قد يم ۱۲۲/۲۲- ج ك بعددم شكريكيها به اوراغنياء اور مساكين پركياحكم ركهتا ب؟ الجواب: دم شكرقارن وممتع پر واجب به اور مفردكيليم مستحب "كذا في الدر المحتار"(۱)

→قال أيضًا كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا. (المصنف لعبد الزراق، باب الضحايا، دار الكتب العلمية بيروت٤/٤، رقم:٨١٧٣ ٨٥٥٨)

وأما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه وإلافكالمكي فتجب. (غنية الناسك، باب مناسك منى يوم النحر، فصل في الذبح وأحكامه، قديم ص: ٩٢، جديد ص: ١٧٢)

شامي، كتاب الحج، مطلب في رمي جمرة العقبة، مكتبه زكريا ديوبند٣٤/٣٥، كراچي ٥١٥/٢-

وأما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا أضحية عليه وإلا فعليه كالمكي. (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديو بند٢/٦، كوئته ٢/٦٤)

(١) والذبح له (المفرد) أفضل ويجب على القارن والمتمتع. (شامي، كتاب الحج، مطلب في رمي حمرة العقبة، مكتبه زكريا ديو بند٣٤/٥، كراچي ١٥/٢٥)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عله وسلم رمي جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها. الحديث (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان ان السنة يوم النحر أن يرمي، النسخة الهندية ١/١٤، بيبت الأفكار الدولية رقم:٥ ١٣٠٥)

أخرج البخاري حديثًا طويلاً عن ابن عباس طرفه ..... فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله عز وجل فما استيسر من الهدى الأية (صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب قول الله عزو جل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، السنخة الهندية ١٣/١، رقم: ١٥٤٨ - ١٥٧٢)

فإذا فرغ من الرمي يوم النحر انصرف إلى رحله ويشتغل بشئ الخر فذبح إن شاء لأنه مفرد والذبح له أفضل وإنما يجب على القارن والمتمتع. (غنية الناسك، باب مناسك منى يوم النحر، فصل في الذبح وأحكامه، كراچي جديد ص:١٧٢) →

اوراس دم سے کھانا فقیروغنی اورخودمہدی کو جائز ہے۔

في الدرالمختار: ويجوز أكله من هدى التطوع إذا بلغ الحرم والمتعة والقران. (٢) فقط (تتماول)

→ لا يجب على المفرد هدى لإحرامه بالحج مفردًا بخلاف القارن والمتمتع فإن عليهما الهدى لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى والقارن كالمتمتع لإحرام بالنسكين إلا أنه يستحب للمفرد أن يهدى ويكون تطوعًا. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥/٥٨)

(۲) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، باب الهدى، مكتبه زكرياد يو بند ٢٩/٤، ٣٩، كراچي ٢١٥/٢-

ويأكل من هدى التطوع والمتعة والقرآن فقط أي يجوز له الأكل. (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الهدي، كوئته ٧١/٣، مكتبه زكريا ديوبند ١٢٦/٣)

ويأكل استحبابا من هدى التطوع إذا بلغ محله والمتعة والقران إلا عند الشافعي من دم المتعة والقران لا يأكل من غيرها. (محمع الأنهر، كتاب الحج، باب الهدى، دارالكتب العلمية بيروت ١/٩٥١)

ويجوز الأكل من هدى التطوع والمتعة والقران يعنى بالتطوع إذا بلغ محله، وكذا له أن يطعمه الغني. (الحوهرة النيرة، كتاب الحج، باب الهدى، دارالكتاب ديوبند ٢١٧/١)

ولايجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات والنذور وهدى الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله. (الجوهرة النيرة، كتاب الحج، باب الهدى دار الكتاب ديوبند ٢١٧/١) شبيراحم قاسمى عفاالله عنه



## ج بدل کے لئے اپنا حج شرط ہونے کی تحقیق

سوال (۲۰۰۱): (۱) قديم ۲/۲۱ - من العبد المفتاق إلى حضرة الشيخ الأكمل الأشرف الأبجل مدّ الله ظلاله اما بعد فهذا العبد منذ زمان قد قصر عن التحرير

(۱) خلاصۂ قرجہۂ سوال : احتری طرف سے حضرت والا مدظلہ العالی کی جناب میں ہے ویشہ پیش ہے، بعدہ وعض ہے کہ بندہ ایک مدت سے اس و بضہ کو لکھنے سے عاجز رہا، جس میں بندہ کا کوئی قصور نہیں ہے؛ اس لئے کہ کی عارض کی وجہ سے بخارا آگیا تھا، جس کی وجہ سے لکھ نہیں سکا، اوراب اللہ کے فضل و کرم سے شفایاب ہوگیا ہوں؛ اس لئے تمام نعمتوں پر اللہ کاشکر گزار ہوں اوران دنوں میں پھے نہیں کرسکا جس پر بہت افسوں ہوگیا ہوں؛ اس لئے تمام نعمتوں پر اللہ کاشکر گزار ہوں اوران دنوں میں پھے نہیں کرسکا جس پر بہت افسوں ہوگیا ہوں؛ اس لئے تمام نعمتوں پر اللہ کاشکر گزار ہوں اوران دنوں میں پھے نہیں کرسکا جس کے درس کے دوران بیش آئے اور مجھ سے اس کا کوئی تنفی بخش جواب نہیں بن سکا؛ اس لئے میں نے فی الحال کے مربی و مرشد کا سہار الیا، بیش آئے نہیں کیا ہے، اس کے لئے غیر کی طرف سے جج بدل کے جواز پر ہم خفی لوگ حدیث شریف مطلق ہے۔ استدلال کرتے ہیں، جو بخاری شریف میں موجود ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث شریف مطلق ہے۔ حدیث جج بدل کے جواز پر دلالت کرتی ہو یا نہیں؟؛ لہذا بید صنفاد ہوتا ہے۔ حدیث جج بدل کے جواز پر دلالت کرتی ہے گوا پنا جج نہ کیا ہو، تا ہم اس میں پھے شبہ ہے؛ اس لئے کہ شہمیہ عورت کا حدیث تعرف میں تھا جیسا کہ بخاری شریف ص حدیث کے نہیا ہو، تا ہم اس میں پھے شبہ ہے؛ اس لئے کہ شہمیہ عورت کا اور سنن نسائی باب الحج عن الحی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی شبح میں بالفاظ ص تے موجود ہے، قبیلہ اور سنن نسائی باب الحج عن الحق اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی شبح میں سوال کیا۔ الحدیث

پس ینہیں کہاجاسکتا کہ اس عورت کے سوال کے یہ معنی ہیں کہ کیا میں اس سال والد کی طرف سے جج کروں؟؟
اس لئے کہ جج کا وقت گذر چکا تھا؟ بلکہ اس عورت کے سوال کا مطلب بیہ ہے کہ کیا میں آئندہ سال ان کی طرف سے جج
کروں؟ اور چونکہ اس عورت کی حالت سے بظاہر معلوم ہور ہاتھا کہ اس نے جج ادا کر لیا، پھر بیسوال کیا جس کی وجہ سے
نبی پاک صلی اللّٰد علیہ وسلم نے اس سے بیسوال نہیں کیا کہ اس نے اپنی طرف سے جج کیا ہے یا نہیں؟ اور فر مایا کہ
ہاں تمہارے لئے جائز ودرست ہے کہ اپنے والد کی طرف سے فریضہ کج ادا کرو، اور چونکہ شرمہ کی طرف سے ب

وليس هذ الأمر من قصور الباع على أنى قد كان عرض لى الحمى بناقض فحالت بينى وبين ما اشتهى وبحمد الله قد برء السقم فشكر الله على اسباغ النعم وفي تلك الأيام لم استطع على ضربى فيالهف نفسى ثم إنى أكلف جنابكم لحل شبهات قد عرضت لي في أثناء التدريس الصحيح للإمام محمد بن إسمعيل البخارى ولم أقدر على جواب شاف من عندي فالتجأت إلى سندى ووسيلة النجاح في يومي وغدى. انا معاشرا لحنيفة نستدل على جواز الحج عن الغير وإن لم يحج عن نفسه بحديث الخثعمية المروية في البخارى المطبوع في المطبع المصطفائي ص: ٥ • ٢٢٢، ٢ ، غ • ٢٥ (١). و نقول الحديث مطلق.

وأيضا لم يسئلها عَلَيْكُ احججت أم لا فيدل على جواز الحج البدل لمن يحج عن نفسه لكن في هذا شئى لأن سوال الخثعمية كان غداة جمع كما وقع في الصحيح، ص: ٢٢٢، ٢٥٠ (٢). استنباطاً وفي سنن النسائي صريحا بهذا اللفظ إن امرأة من خثعم سألت الني عَلَيْكُ غداة جمع. الحديث.

← تلبیہ کہنے والے نے یقینًا اس سے پہلے جی نہیں کیا تھا؛ اس لئے کہ وہ ججۃ الوداع کا سال تھا؛ چنا نچہ جب انہوں انہوں نے لبیک عن شہر مۃ کہا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا کہ شہر مہ کون ہیں؟ پھر جب انہوں نے عرض کیا کہ وہ میر سے بھائی ہیں تو نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے (شہر مہ کی طرف سے جج کرنے سے ) منع فر ما دیا اور حکم دیا کہ پہلے اپنی طرف سے جج کریں، پھر شہر مہ کی طرف سے پس حدیث شعمیہ میر سے خیال میں مقید ہے نہ کہ مطلق، اور دریافت نہ کرنے کی وجہ سے پہلے گذر چکی، تو شایداس مسئلے کا مداراس بات پر ہے کہ جج کا زمانہ ظرف موسع ہے جو کہ پوری زندگی ہے نہ کہ اس حدیث اور اس جیسی دوسری حدیث توں پر، امید ہے کہ جناب والا اپنی فہم میں کوئی واضح تقریر آئی۔

ہے کہ جناب والا اپنی فہم میں کوئی واضح تقریر آئی۔

(١) حديث خثميه بلفظ ملاحظه فرمايئة:

عن ابن عباسٌ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه قال نعم. (صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، النسخة الهندية ١/٠٥٠، رقم:١٨١٦، ف١٨٥٠)

(٢) عن عبد الله بن عباسٌ قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ت→

باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. (١) فلا يمكن أن يكون المعنى أفاحج عنه العام لأن الوقت قد مضى بل المعنى أفاحج عنه عاما أخر ولما كان الغالب من حالها أنها قد قضت الحج، ثم سالت فلهذ الم يتعرض النبي عَلَيْكِ عن سؤ الها بأنها حجت أم لا، وقال: نعم! أي يجوز ذلك أداء فريضة الحج عن أبيك ولما كان الملبي عن شبرمة لم يحج من قبل قطعا إذ كان ذلك عامة حجة الوداع فلما قال لبيك عن شبرمة سأله من شبرمة؟ فلما قال هو أخي فلا جرم نهي النبي عُلَيْكِيُّهُ عن ذلك وأمره لقضاء الوطر عن نفسه ثم عن شبرمة (٢) فحديث الخثعمية ظني أنه مقيد لا مطلق وعدم الكشف لما مر فلعل مبني تلك المسئلة كون وقت الحج ظرفا موسعا هو العمر لا هذا الحديث وامثاله فالمرجو أن تفيدوني بجواب شاف من عندكم إذا الشراح لم ياتوا بشئي يغني ولم يفتح لي ما يعني.

← امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يـصـرف وجـه الفصل في الشق الأخر فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأ حج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. (صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل، النسخة الهندية ١/٠٥٠، رقم:١٨١٧، ف:٥٥٥)

عن أسامة بن زيد أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات (إلى أن قال) فركب رسول اللهصلي الله عليه وسلم حتى أتىٰ المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاة جمع الحديث. (صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب النزول بين عرفة وجمع، النسخة الهندية ٢٢٦/١، رقم: ١٦٤٠، ف:٩٦٩)

(١) عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت: يا رسول الله! فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرًا لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه قال: نعم. (سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، النسخة الهندية ٢/٢، دارالسلام رقم: ٢٦٣٦)

(٢) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج شبرمة. (سنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، النسخة الهندية ١/٢٥٢، دارالسلام رقم: ١٨١١) الجواب: (١) نعم هذا الحديث محتمل فلا يصح للاستدلال لكن لنا في أصل المسئلة دليل اخر أيضا وهو سوال الجُهينية وجوابه عُلَيْكُ لها بقوله ارأيت لوكان على امك دَين الحديث وهو مذكور في صحيح البخارى ، ص: ٠ ٢٥ (٢). من الجلد الأول فلما الحق عُلِيلًه الحج عن الغير بقضاء الدين ولم يشترط في قضاء الدين تقديم دين نفسه على دين غيره فكذا الحج وأما الاستدلال بحديث شبرمة فليس بقوى لاحتماله الحمل على الكراهة وقد قال فقهاء نابه. (٣) والله المم

وما ورد في بعض الروايات قوله عليه السلام هذه منك فيحمل على ما في

(۱) خلاصة ترجمة جواب: بال! يحديث محمل ب؛ اس لئ اس ساستدلال درست نهين؛ کیکن ہمارے پاس اصل مسئلہ کی دوسری دلیل بھی ہےاوروہ جہینیہ کا سوال کرنااورآ پے صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کوان گفظوں میں جواب دینا کہ بھلا ہتلا ؤ کہا گرتمہاری ماں پرقرض ہوالحدیث! اور بیرحدیث بخاری شریف جلد اول ص: ۲۵ رمیں موجود ہے، پس جب آپ صلی الله علیه وسلم نے حج عن الغیر کو دین کے ساتھ لاحق فرمادیا اور قضائے دین میں دوسرے کے دین پراپنے دین کی ادائیگی مشروط نہیں اور جہاں تک تعلق ہے حدیث شبر مدسے استدلال کا،تویہاستدلال قوی نہیں ہے؛اس لئے کہاس میں حمل علی الکراہت کا احتمال ہے؛ جبکہ ہمارے فقہائے کرام اس کے قائل بھی ہوئی ہیں۔واللہ اعلم بالصواب

اوربعض روایات میں جوآپ صلی الله علیه وسلم کا به ارشاد منقول ہے کہ بیرجج تنہاری طرف سے ہے تواس کا محمل وہ مضمون ہے جو کہ بعض دوسری روایات میں مروی ہے کہ اپنی طرف سے جج کرو، پھر بیروایت بعض محدثین کے نز دیک موقوف ہےاور بہت ہے محدثین نے اس کوراج قرار دیا ہے۔ بیٹمام تفصیل تلخیص حیر میں موجود ہے۔ (٢) يورى حديث بلفظه ذيل مين درج كردية بين ملاحظه فرماي:

عن ابن عباسٌ أن امرأة من جهينة جاء ت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفا حج عنها قال: حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. (صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذر عن الميت، النسخة الهندية ١/٠٥١، رقم:٥١٨١، ف:١٨٥٢)

 (٣) يجوز احجاج الضرورة وهو الذي لم يحج أولا عن نفسه لكنه مكروه كما صرحوا به واختار في فتح القدير أنها كراهة تحريم للنهي الوارد في ذلك (إلى قوله) ← بعض روايات أخرى حج عن نفسك ثم هو موقوف عند بعضهم ورجحه كثير وهذا كله في التلخيص الحبير (۱)\_(تتمرابعه)

#### حج بدل كوفا سدكرنے كاحكم

سوال (۱۰۲۱): قدیم ۱۸۷۲- کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص ما مور بج بدل نے قبل وقوف عرفات جج کوفاسد کردیا، اب قابل دریا فت بیامرہ کہ سال آئندہ جو جج وہ اداکرے گا وہ آمری طرف سے ہوسکتا ہے یانہیں اور اگروہ اس طرح کرے کہ سال آئندہ اس جج فائت کی قضاء کرے ، پھر ایک سال مکہ میں اور قیام کر کے دوسر سے سال آمر کا جج کر سے اور احرام کسی میقات سے مواقیت خمسہ میں سے باندھے یا جدہ آکر احرام باندھ لے یا مکہ ہی سے احرام باندھے، ان صور توں میں جج بدل موجائے گایا کہ شل ابتداء کے اس وقت بھی وطن آمر سے جج کرنالازم ہوگا؟

**الجواب**:جماع قبل الوقوف سے حج فاسد ہوجا تا ہے باطل نہیں ہوتا۔

صوح في اللباب بأن مفسده الجماع قبل الوقوف ومبطله الردة. (٢) انتهى يبي وجهه كما گردوسرے حج كى نيت كركا تو حج فاسد بدستورقائم رہے گادوسرے حج كى نيت لغوہوگى \_

 $\rightarrow$  والحق أنها تنزيهية على الآمر تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج، ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير. (البحرا لرائق، كتاب الحج، قبيل باب الهدى، مكتبه زكريا ديو بند79/71-71، كوئته79/71-71)

شامي، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مطلب في حج الصرورة، مكتبه زكريا ديوبند٤/١/، كراچي ٢٠٣/٢-

(١) التلخيص الحبير، كتاب الحج، دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٨/٢-٤٨٩، رقم:٥٥٨-

(۲) شامي، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه زكريا ديوبند ٩٣/٣، ٥٠ كراچى ٩٠/٢ ٥٠-

فلو أهل الحجة أخرى ينوي (قضائها) قبل أدائها فهي هي ونيته لغو لا تصح ما لم يفرغ من الفاسدة. رد المحتار.(١)

اور جب كه جماع قبل الوقوف سے مخالفت آمر كى لازم آئى توبير حج آمر كانه ہوا، بلكه مامور كا ہو گيا،اس جج فاسد کے افعال اول پورے کرے پھرا گلے سال جج قضااول جج کی کرے،اس کے بعد تیسرا حج آمر کی طرف ہے کرنا ہوگا۔

لأنه إذا أفسده لم يقع مامورًا به فكان واقعا عن المامور فيضمن ما انفق في حجه من مال غيره، ثم إذا قضى الحج في السنة القابلة على وجه الصحة لا يسقط الحج عن الميت لأنه لما خالف في السنة الماضية بالإفساد صار الإحرام واقعا عنه. فكذا الحج المؤدي به صار واقعا عنه ابن كمال وعليه حجة أخرى للأمر أي سوى حج القضاء وهو الأصح كما في المعراج. رد المحتار، جلد : ٢، ص:٢٧٤. (٢)

لیکن اس میں آ مرکی مخالفت ہوئی دو وجہ ہے اس لئے کہاس کا حج میقاتی نہ ہوگا ، کیونکہ مامور بہ مکی ہوگیا؛لیکن اس کا تدارک ممکن ہےاگر مواقیت خمسہ میں ذوالحلیفہ پاکسی اور میقات سے احرام باندھے گا تو میقاتی حج ہوجائے گا، دوسری وجہ بیہ ہے کہ سفر مذا کو حج مامور بہ کے غیر میں مصروف کیا،اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ دوسرے کام سے سفر کا حکم نہیں بدل سکتا۔

ذكر العلامه القارى في بعض رسائله: مسئلة اضطرب فيها فقهاء عصره وهي أن الأفاقي الحاج عن الغير إذا جاوز الميقات بلا إحرام للحج ثم عاد إلى الميقات وأحرم هل يصح عن الأمر قيل لا وقيل نعم ومال هو إلى الثاني. قال: وافتى به الشيخ قطب الدين

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه زكريا ديو بند٣/٣٥٥، كراچي ٩/٢٥٥-

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢/٤-٣٣،

کراچی۲/۱۱/۲

العناية على فتح القدير، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، مكتبه زكريا ديوبند٣/١٤١-٢٤١، كوئٹه٣/٤٧\_

غنية الناسك، باب الحج عن الغير، فصل في شرائط النيابة، جديد كراچي ص:٣٣٤ـ

وشيخنا سنان الرومى في منسكه والشيخ على المقدسي قلت وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات وأحرم والجواب عن قوله لأن سفره حينئذ لم يكن لحج أنه إذا قصد البنذر عندالمجاوزة ليقيم به أياما لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل مكة لم يخرج عن أن يكون سفره للحج كما لو قصد مكانا الخر في طريقه ثم النقلة عنه رد المحتار. ج: ٢، ص: ١٦٨ ا. (١)

## فائده از حافظ عبدالمجيد صاحب تقانوى نزيل جمبئ لسفر الحج

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سے عرض کیا کہ مدینہ کا راستہ بند ہونے کی صورت میں جج بدل کا احرام کہاں سے بند ھے گا؟ تواس کے جواب میں فر مایا کہ جج بدل کا احرام جدہ سے ہوگا، مناسک علی قاری میں عبارت موجود ہے۔

وإن لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر. (٢)

(١) شامي، كتاب الحج، مطلب في المواقيت، مكتبه زكريا ديوبند ٤٨٣/٣، كراچي ٤٧٧/٢ -

منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الحج، قبيل باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند٢ /٥٥٨، كوئثه٢ /٨١٣-

(٢) مناسك ملاعلى القاري، باب المواقيت، فصل في مواقيت الصنف الأول، ادارة القرآن كراچي ص: ٨١-

عن عبد الله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرن شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. (صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب ذات عرق لأهل العراق، النسخة الهندية ١٠٧/١، رقم: ٩٠٥، ف: ١٥٣١)

اور یہ ظاہر ہے کہ اہل ہند کے لئے ململم کی محاِ ذات کسی معتبر طریقہ سے نہیں ہوتی؛ لہذا جدہ بھی ان کے لئے میقات ہے۔

۷ ارشعبان ۱۳۲۸ هو تتمه خامسه، ص: ۱۴۹)

← إن المحاذاة لم تعتبر ميقاتا بالنص إنما الحقت بالميقات اجتهاد بالقياس عليه في حرمة مجاورته بلا إحرام بعلة تعظيم الحرم المحترم. فكذا في جوار الإحرام عنه أيضًا دفعًا للحرج مع أن إحرامه من عين الميقات أولي (إلى قوله) وإن لم يعلم المحاذاة على مرحلتين محرفتين من مكة كجدة من طرف البحر فإنها على مرحلتين محرفتين من مكة وثلاث مراحل شرعية. (غنية الناسك، كتاب المواقيت، إدارة القرآن كراچى حديد ص:٥٣) شبيراحرقاسي عفاالله عنه



# ٨/مسائل منثوره من الحج

## حج میں روضه منوره کی زیارت کاحکم

سبوال (۱۰۲۲): قدیم ۱۲۹/۱۲- سفرزیارت روضه منوره کے باب میں پہلاقول کتب فقه میں مستحب وافضل مستحبات ککھا ہے اور اس کے ساتھ بلحاظ قول بعض فقہاء کیہم الرحمتہ کے بل واجب کھا ہے، اور حضرت مولانا مرشد نا قطب عالم حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب محدث گنگوہی قدس سرہ العزیز

بھی اپنے فتوی میں مستحب ہی فرماتے ہیں لیکن جناب مولانا مولوی عبدالحی صاحب مرحوم لکھنوی قائل وجوب کے رہے اس میں قوت کس کو ہے اور محققین حنفیہ رحمہم اللّٰد کا مسلک اس باب میں کیار ہاہے؟

**الجواب** : في رد المحتار عن اللباب: والفتح وشرح المختارانها قريبة من الوجوب لمن له سعة . ١٥(١)

(\*)اس سے قول بالوجوب کے معنی واضح ہو گئے لینی ہے تو مندوب مگراور مندوبات سے زیادہ مہتم بالشان جس کوقر بِ وجوب سے تعبیر کیا ہے پس دونوں قول مطابق ہو گئے۔واللّٰداعلم <u>۳۲۳ا</u>ھ (امداد، ج:۱،ص:۱۸۵)

#### (\*)اس سے تول بالوجوب کے معنی واضح ہو گئے۔

اصلاح أقول ههنا ثلثة أقوال متخالفة الأول إنها مندوبة. الثاني: انها قريبة من الواجب. الثالث: إنها واجبة وإلى كل ذهب ورجح مرجح الفاضل الكنكوهي قدس سره الأول. والثاني: مولانا طال بقائهم. والثالث: المولوي عبد الحي كما ذكر في السوال ولاحاجة إلى التبطيبو لما فيه تكلف بعيد نعم ان قال قائل ان الثاني، والثالث متحدان فله وجه لكن التطبيق بين الأول والثاني فبعيد غايته البعد لأن بين كون الشئ مندوبا وكونه واجبًا أو قريبًا منه منافات ظاهرة كما لا يخفى إلا أن يوول الواجب يقال معناه انها واجبة من حيث الأخلاق لا من حيث الشرع و الشرع ( الشي الثالم عدال الشعري الشرع و الشيء الناس عدال الشرع و الشيء الناس عدال المعلم الشرع و الشيء الشرع و الشيء الشرع و المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الشرع و الشيء الشرع و المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الشرع و الشيء الشرع و المعلم الم

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الحج، باب الهدى، مطلب في تفضيل قبرة المكرم صلى الله عليه و سلم،

مكتبه زكريا ديو بند ٤/٤ ٥، كراچي ٢٧/٢ ـ ←

# ایامنح سے حلق کومؤخر کرنے کا حکم

سوال (۱۰۲۳):قریم۲/۰۷۱- اگرتاخیر حلق ایام نحری ہوتو کیا حکم ہے؟

**الجواب**: في الدرالمختار: باب الجنايات في موجبات الدم أو أخر الحاج الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر لوقتهما بها. ١٥(١)

اس ہےمعلوم ہوا کہاس صورت میں جاجی پردم لازم ہوگا۔(۲) فقط

٢ رشوال ٢٦٣ إه (تتمهاولي من: ٦٨)

 → فتح الـقـدير، كتاب الحج، المقصد الثالث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٧/٣، كوئته٩٤/٣٠.

النهر الفائق، كتاب الحج، باب الإحرام، قبيل فصل: ومن لم يدخل، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢ -

هندية، كتاب المناسك، خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٦٥/١، حديد ٣٢٩/١

ذهب جمهور العلماء إلى أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وقالت طائفة: إنها سنة مؤكدة تقرب من درجة الواجبات وهو المفتى به عند طائفة من الحنفية. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥٣/٣٧)

اعلم: أن زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أي وعليهم أجمعين باجماع المسلمين أي من غير عبرة ماذكره بعض المخالفين من أعظم القربات وأفضل الطاعات وأنجح لمساعي أي أرجي الوسائل والدواعي لنيل الدرجات قريبة من درجة الواجبات بل قبيل: إنها من الواجبات لمن له سعة أي وسعة واستطاعة. (مناسك ملا علي القاري، باب زيارة سيد المرسلين، إدارة القرآن، كراچي ص:٢٠٥)

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٧/٣، كراچي ٥٥٥/٢

(٢) وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة بالاعذر عن الأيام النحر فعليه دم عند الإمام →

## مغرب عرفات میں اور عشاء مز دلفہ میں پڑھنے کا حکم

سے ال (۱۰۲۴): قدیم۲/۰۷۱- عرفہ کے دن اگر کوئی تنہا مغرب کی نمازعرفات میں پڑھے اورعشاء کی نماز مز دلفہ میں پڑھے تو کیسااور کیا حکم ہے؟

**الجواب**: في الدر المختار: فصل كيفية الحج ولو صلى المغرب في الطريق أو في عرفات أعاده. اه(١)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہاں شخص پر مغرب کی نماز کا اعادہ کرنالازم ہے۔ (۲) فقط ۲رشوال ۲۲۳ اھ (تتمہاو کی ،ص:۸۸)

→ لأنهـما مؤقتان بأيام النحر فإذا أخرهما عن أيام النحر ترك واجبا فلزمه دم خلافا لهما.
 (مجمع الأنهر، كتاب الحج، باب الجنايات، الفصل الأول، دارالكتب العلمية بيروت ١/٤٣٨)

من أخر الحلق حتى مضت أيام النحر أو أخر طواف الركن عنها أيضًا يعني يجب عليه لكل منهما دم عند الإمام وقالا: لا، شئ عليه. (النهر الفائق، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه زكريا ديوبند ٢/ ١٣٠)

وأما بيان زمانه ومكانه فزمانه أيام النحر ومكانه الحرم ..... وهذا قول أبي حنيفةً: إن المحلق مختص بالمكان والزمان ..... حتى لو أخر الحلق عن أيام النحر وحلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة. (البحر العميق، الباب الثاني عشر في الأعمال المشروعة يوم النحر، كتاب الحلق، مؤسسة الريان ١٧٩٨/٣)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في إجابة الدعاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٣، كراچي ٥٠٩/٢.

(٢) عن أسامة ابن زيد أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوء اخفيفًا. فقلت: الصلاة يا رسول الله! قال: الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله عليه وسلم غداة جمع. (صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب النزول بين عرفة وجمع، النسخة الهندية ٢٢٦/١، رقم: ١٦٤٠، ف ١٦٦٩)

سوال (۱۰۲۵): قدیم ۱/۰۷۱- ہم نے جج کیا ہے، عرفات جبل کے ایلوان ایک بڑی مسجد حضرت آدم علیہ السلام کی بولتے ہیں، اس میں امام خطبہ پڑھ کرظہر وعصر بعدز وال کے یک مثل میں پڑھا تا ہے بعداس امام کے اگر چندھا جی مل کریا ہیرون مسجد بغیر خطبہ کے ظہر وعصر اکٹھی کر کے پڑ ہیں تو جائز ہوگا یا نہ، چرا کہ ہر دوکواکٹھا پڑھنا جماعت واحرام کے شرط سے ہے، نہ خطبہ کا شرط جو تھے ہوم قوم فرمادیں۔

**الجواب**: في الدرالمختار: وشرط لصحة هذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا، ج: ٢، ص: ٢٨٢. (١)

→ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب ادامة الحاج التلبية، النسخة الهندية ١/٥١٤،
 بيت الأفكار الدولية رقم: ١٢٨٠.

ولم يجز المغرب أي لم يحل في الطريق لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة حين قال: وقد كانوا في الطريق: الصلاة يا رسول الله؟ أمامك أي وقتها أو مكانها حكاهما الشارح وكلامهم يعطي أن المراد وقت جوازها وفيه إيماء إلى أنها لا تحل في عرفات بالأولى. (النهر الفائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديو بند ٨٦/٢)

ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفات فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الحج، الفصل الثاني، دارالكتب العلمية بيروت ١٠/١)

فلو صلى المغرب والعشاء في عرفات أو في الطريق أعادها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٩٦/٣٧)

ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس بعرفة أو في الطريق قبل أن يأتي مزدلفة فإن كان يمكنه أن يأتي مزدلفة فإن كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجر لم تجزه صلاته وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن بن زياد. (البحر العميق، مطلب لماذا سميت مزدلفة، مؤسسة الريان ٣/١٠/٣)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في شروط الحج بين الصلاتين،

مكتبه زكريا ديو بند٣/٠٠، كراچي ٢/٢ ٥٠٥-٥٠٥\_

اس سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں جمع جائز نہیں ہے۔(۱) ( تتمہاو کی م:۱۷)

(۱) عرفات میں اہل خیمہ کے لئے ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں امام صاحب اور صاحبین ؓ کے در میان اختلاف ہے، حضرت والا تھا نوی ؓ نے امام صاحب کے قول کے پیش نظر حکم شرعی لکھا ہے، ہم یہاں مناسب سجھتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین ؓ کے اختلاف اور دلائل کو پوری طرح واضح کر دیں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آج کل کے زمانہ کے اعتبار سے صاحبین ؓ کے قول پر عمل کرنے نامنہ کے اعتبار سے صاحبین ؓ کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہونی جا ہے، اس سلسلے میں تفصیلی وضاحت ملاحظ فرمائے:

عرفات میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے بالا تفاق جائز ہے، اختلاف اہل خیمہ کے بارے میں ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک اہل خیمہ کے جائز نہیں اور حضرات صاحبینؓ کے نزدیک اہل خیمہ کے لئے بھی جمع بین الصلا تین جائز ہے اور دلائل بھیڑ، جنگامہ اور تعداد کی کثرت کی وجہ سے صاحبینؓ کے قول کے مطابق جائز ہونا چاہئے ، اس بارے میں دونوں طرف کے دلائل ذیل میں ملاحظ فرمائے:

حضرت اما ابوحنیفہ کے نزدیک دونوں کوظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھنے کی کل چھٹرطیں ہیں: (۱) الإحوام بالحج. حج کے احرام کی حالت میں ہونا۔

(۲) الجماعة فيهما. دونون نمازون كوجماعت كے ساتھ اداكرنا۔

(٣) الإمام الأعظم أو نائبه فيهما. دونو ل نمازول كوامام فح يااس كے نائب كا جماعت سے پڑھانا۔

(٣) تقديم الظهر على العصر . ظهركى نماز كوعمر يرمقدم كرنا

(۵) الزمان. عرفات كے دن وقت عصر ہے قبل زوال كے بعد ظهر كے وقت ميں ہونا۔

(٢) المكان. ميدان عرفات كدائرة اورحدوديس مونار

به کل چه شرطیں ہوئیں: پیکل چھ شرطیں ہوئیں:

یں ہے ۔ حضرت امام اعظم کے نزدیک میدان عرفات میں ظہراور عصر دونوں کوایک ساتھ جمع کر کے پڑھنے کے لئے مذکورہ چھ شرطیں سب لازم ہیں اگران میں سے ایک شرط بھی نہ ھوگی تو ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین

عرفات ميں جائز نہيں۔(غنية الناسك نسخه جديد ص:١٥١ تا١٥٣، قديم ص:٨١)

اور حضرت امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد بن حسن شیبانیؓ کے نزدیک عرفات میں جمع بین الصلاتین کے جائز جونے کے لئے مذکورہ تمام شرطیں لا زم نہیں؛ بلکہ صرف چار شرطیں لا زم ہوتی ہیں یعنی مکان، زمان،احرام، ←

← تقديم الظهر على العصر ہى لازم ہيں، باقى دوشرطيں لازم نہيں يعنى ايام الحج اور جماعت لازم نہيں؛ لہذا حضرت امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے درمیان اس اختلاف کا نتیجہ بین کلتا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ کے نز دیک جو حجاج کرام سرکاری امام کے بیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑ ہیں گے،ان کے لئے جمع بین الصلاتین جائز ہے اور جو حجاج کرام سرکاری امام کے ساتھ جماعت سے نہ پڑھ سکیں ان کے لئے اپنے خیمہ میں یا حدود عرفات میں کسی اور جگہ تنہا یا جماعت کے ساتھ جمع بین الصلا تین جائز نہیں اور اس کے برخلاف حضرات صاهبینؓ کے نزدیک اپنے اپنے خیمہ میں یا حدودعرفات میں کسی بھی جگہ جماعت کے ساتھ یا تنہا نماز پڑھنے والوں کے لئے بھی جمع بین الصلاتین کرنا جائز ہے اور بعد کے فقہاءا حناف نے حضرت امام ابوحنیفہ یے قول کورا جج قرار دیا ہے، یہاں یہ بات بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اس اختلاف کی اصل بنیا دکیا ہے؟

شارح ہدایہ صاحب عنایہؓ نے اختلاف کی بنیادیہ بتلائی ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھنے کی بنیادی علت یہ ہے کہ ایام حج کے ساتھ جماعت کی محافظت ہے اور حضرات صاحبینؓ کے نز دیک امتداد وقوف لعنی لمبےوقت تک وقوف عرفہ کے لئے موقع فراہم کرنا ہے اور بیہ علت تمام حجاج کے لئے عام ہے؛ الہذا اہل خیمہ کے لئے جمع بین الصلاتین جائز ہوجائے گا۔

اس مسکے پرصاحب غنیۃ الناسک کے کافی تفصیل لکھنے کے بعداخیر میں حضرت امام ابوحنیفہ کے قول کی تائيد ميں يعبارت نقل فرمائي ہے:

فحملة الشروط ستة: والثلثة الأخيرة منها متفق عليها عندنا بخلاف ما قبلها ولو فقد شرط منها يصلي كل صلاة في الخيمة عليحدة في وقتها بجماعة أو غيرها. (غنية الـنـاسك، باب مناسك عرفات، قبيل فصل في صفة الوقو ف بعرفة، ادارة القرآن كراچي جدید ص:۵۳، قدیم ص:۸۱)

صاحب عنایہ نے ہدایہ کی شرح میں اختلاف کی بنیا دی اصولوں کو کافی واضح الفاظ میں نقل فر مایا ہے کہ جواز جع بین الصلاتین کی اصل علت وقوف عرفہ ہےاور وقوف عرفہ میں تمام حجاج کیساں اور برابر ہیں،صاحبین ؑ اسی کو علت قرار دیتے ہیں اورامام صاحب اصل علت ایام حج کے ساتھ جماعت کوقر اردیتے ہیں ملاحظہ فرمایئے:

من صلى الظهر في رحله أي في منزله وحده صلى العصر في وقته عند أبي حنيفةٌ وقالا: المنفرد وغيره سيان ف الجمع بينهما ومبنى الاختلاف على أن تقديم العصر ←

→ على وقته لأجل محافظة الجماعة أو لا متدار الوقوف فعنده للأول وعندهما للثاني لهما أن جواز الجمع للحاجة إلى امتدار والوقوف بدليل أنه لا جمع على من ليس عليه الوقوف ون جواز الحماج يحتاج إلى الدعاء في وقت الوقوف فشرع الجمع لئلا يشتغل عن الدعاء والمنفرد وغيره في هذه الحاجة سواء ويستويان في جواز الجمع. (عناية على الهداية، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٤٨٢/٢، كوئته ٢/١٧٣)

فقاوی تا تارخانیه مین نقل فرمایا که حضرت امام ابوحنیفهٔ کے نزد یک جمع بین الصلا تین کے جواز کی چوشرطیس ہیں: (۱) عصر کوظہر کے وقت میں پڑھنا۔ (۲) وقت۔ (۳) مکان۔ (۴) احرام بالحج۔ (۵) امام حج اورامیر اللج کی معیت۔ (۲) جماعت۔

اور حضرات صاحبين كنزد يك ام اورجماعت بين الصلاتين كجواز كيم مشروط نبيل وحده في رحله جزيات المحظر ما يكنوإن لم يدرك الجمع مع الإمام الأكبر فأراد يصلي وحده في رحله أو بجماعة صلى كل صلاة في وقتها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يجمع كما يفعل مع الإمام الأكبر والصحيح قول أبي حنيفة فالحاصل أن عند أبي حنيفة شرط جواز الجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر يوم عرفة إحرام الحج والإمام الأكبر والجماعة وعندهما إحرام الحج لا غير وفي المنافع واعلم أن من شرط الجمع الوقت والمكان والإحرام والإمام والجماعة عند أبي حنيفة وعندهما الإمام والجماعة ليس بشرط. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الحج، الفصل الثالث في تعليم اعمال الحج، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٧ ، ٥، رقم: ١٩٤١)

اب ان تفصیلات سے حضرت امام ابوحدیفة ً اورصاحبین کااختلاف اچھی طرح واضح ہو گیا اور دونوں طرف کے دلائل بھی خوب واضح ہو گئے ہیں کہ امام صاحب کے نز دیک اہل خیمہ کے لئے جمع مین الصلاتین مشروع نہیں اورصاحبین کے نز دیک مشروع ہے۔

## مز دلفہ میں مغرب وعشاء کو جمع کرنے کے لئے امام شرط ہیں

سوال (۱۰۲۷): قدیم۲/۰۷۱- مزدلفه میں مغرب وعشاء بھی پہلے امام کے بعد چندھا جی ل کر ہردوکوا کٹھا پڑھیں یانہ؟

الجواب: في الدرالمختار: كما لا احتياج هنا للإمام. في رد المحتار: وشرائط هذا الحبج الإحرام بالحج وتقديم الوقوف عليه الزمان والمكان والوقف إلى اخره. ج: ٢، ص: ٢٨٤. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ اس جمع میں امام الجج شرط نہیں، پس اگر فرادیٰ پڑھیں یا چندآ دمی جمع ہو کر جماعت سے پڑھیں ہرطرح صحیح ہے۔(۲) (تنتہ اولی ،ص:۱۷)

← وہ اپنے اپنے خیموں اور قیام گاہوں میں جمع بین الصلاتین کر کے وقوف اور دعاء میں مشغول ہو سکتے ہیں، ذمہ دارعلماء کرام سے اس مسئلہ پرغور کرنے کی گذارش ہے۔

یہاں پہ بات بھی یا دررکھنا ضروری ہے کہ جمع بین الصلاتین کی صورت میں شروع میں اور بعد میں کسی قشم کی سنت یانفل نماز مشروع نہیں؛ بلکہ دونوں نمازوں کے بعد صرف دعا اور ذکروتلاوت میں مشغول ہوجانا چاہئے۔ واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم وہوالموفق والمعین ۔۱۲

اس سلسلے میں شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی سعیداحمرصاحب پالن بوری دامت برکاتهم کی رائے ملاحظه فرمایئ:

میراا پناتج بدیہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے خیمہ میں ظہر کی نماز با جماعت پڑھی پھروتوف شروع کیا، جبعصر کا وقت ہوا تو وقوف شروع کیا، گر جو کیفیت عصر سے پہلے حاصل تھی وہ کا وقت ہوا تو وقوف ختم کر کے عصر با جماعت ادا کی پھر وقوف شروع کیا، مگر جو کیفیت عصر سے پہلے حاصل تھی وہ لوٹ کر نہ آئی، بہت رونے کی صورت بھی بنائی مگر اس کا کچھ بھی حصہ لوٹ کر نہ آیا، پس میرے خیال میں صاحبین آ کے مسلک پڑمل کرنے میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔ (انوار مناسک ص: ۲۲۲– ۲۲۷) سعیداحمہ پالن پوری

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، مطلب في إجابة الدعاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥/٣، كراچي ٥٠٩/٢.

(٢) ويصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة كلاهما قيل المغرب لأن العشاء في وقتها فلم تحتج للإعلام كما لا يشترط هما الإمام فهذا الجمع غير مشروط بالجمع. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الحج، الفصل الثاني، دارالكتب العلمية بيروت ١/١٥) →

#### مز دلفہ میں مغرب وعشاء میں ترتیب واجب ہے

سوال (۱۰۲۷): قدیم ۱/۱۷۱- پہلے عشاء کی نماز پڑھیں یا مغرب، اور صاحب تر تیب بھی پہلے عشاء پڑھے یا مغرب؟

الجواب: في الدرالمختار: ولو صلى العشاء قبل المغرب بمز دلفة صلى المغرب ثم أعاد العشاء فإن لم يعدها حتى ظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز. في رد المحتار: لا فرق في هذا بين أن يكون صاحب ترتيب أولا فتزاد هذه على مسقطات وجوب الترتيب. ج: ٢ ، ص: ٢٨٨. (1)

→ فلو صلاهما وحده أي منفردًا جاز أي ولوجمعا لكن الأفضل أن تصلي بجماعة والسنة أن تصلي مع الإمام كما في الحاوي: وأما ما ذكره البرجندي في شرح النقاية معزيا إلى الروضة من أنه لا يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة إلا مع ذي سلطان عند أبي حنيفة وعندهما يجمع بغير إمام فهو خلاف المشهور في المذهب وليس عليه العمل، وشرائط هذا الجمع الإحرام بالحج وتقديم الوقوف بعرفة عليه والزمان والمكان والوقت. (مناسك ملا علي القاري، باب أحكام المزدلفة، فصل في الجمع بين الصلاتين بها، إدارة القرآن كراچي ص: ٢١٥-٢١)

وصل بالناس العشاء ين بأذان وإقامة (كنز) وتحته في النهر: وقوله بالناس بيان لكونها بحماعة لكنها ليست شرط بل مندوبة قبل أن يحط رحله قال الإمام المحبوبي: وكذا الإمام والإحرام أقول: وينبغي اشتراط الإحرام. (النهر الفائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٨)

البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتب زكريا ديوبند ٢/٦ ٥ ٥ ٥٩٠٠ ٥٠ كوئنه ٢/٨٠٠

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، قبيل مطلب في المفاضلة بين ليلة العيد، مكتبه زكريا ديو بند٣/٣٥، كراچي٢٠/٠١٠

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے مغرب پڑھیں پھرعشاءاورا گر بالعکس کرلیا تو بتر تیب اعادہ واجب ہے؟ ليكن اگراعاده نه كياطلوع فجر سے دونوں صحيح ہو گئيں۔(۱) فقط

۷رشعبان ۲<u>۳۲۷ ا</u>ھ(تتمهاولی،ص:۱۷)

نذر کا حج صاحب نصاب سے کرانے سے نذرادا ہوگی یانہیں؟

سوال (۱۰۲۸): قدیم۱/۱۷۱- ایک خص نے ج کرانے کی نذر کی تھی ایک صاحب نصاب مولوی صاحب کو دیگر ج کرایا، بوجه مکین نه ہونے کے اگر ج ادا نه ہونذر پوری نه ہواس کو دوسری دفعہ خرج دے کر جج کرانا ہوگا یانہیں؟۔

کرےنذراداہوجائے گی۔

کیم رئیج الا ول <u>۳۳۰ ا</u>ھ( تتمه او کی ،ص:۷۲ )

(١) السادس: الترتيب بين الصلاتين، فلو صلى العشاء قبل المغرب بمز دلفة صلى المغرب ثم يعيد العشاء، فإن لم يعدها حتى ظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز وسقط الترتيب. (غنية الناسك، باب أحكام المزدلفة، فصل في الجمع بين العشاء ين، إدارة القرآن كراچي

وكذا يجب الترتيب بين الصلاتين حتى لو قدم العشاء بمزدلفة يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، وإن لم يعد العشاء حتى طلع الفجر عادت العشاء إلى الجواز. (مناسك ملاعلي القاري، باب أحكام المزدلفة، فصل في الجع بين الصلاتين بها، إدارة القرآن كراچي ص:٢١٧)

لو قدم العشاء على المغرب بمزدلفة يصلي المغرب ثم يعيد العشاء فإن لم يعد العشاء حتى الفجر الصبح عاد العشاء إلى الجواز وهذا كما قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلى بعدها خمسا وهو ذاكر للمتروكة لم يجز فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز وتحته في منحة الخالق: تزاد هذه على ما يسقط به الترتيب. (منحة الخالق مع البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديو بند٢ /٩٨٥)

(۲) حضرت والاتھانو کی نے صاحب نصاب کے ذریعہ سے نذر کا حج کرانے کوعدم صحت اور عدم ادا کی بات تحریفر مائی ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ نذرالیی چیز کی درست ہوتی ہے، جومتعقل بالذات عبادات ←

← میں شامل ہواورنفس مجے اور حج کرنا تو عبادت ہے؛ لیکن حج کرانامستقل بالذات عبادت نہیں ہے؛ اس لئے حج کرانے کی نذر جو کی ہے تو گویا کہ ایک حج میں خرچ ہوسکتا ہے اتنی رقم کا اخیر میں خرچ کرنے کی نذر ہوگی، جس کے اصل مستحق فقراءاور مساکین ہیں؛ اس لئے صاحب نصاب کے ذریعہ سے حج کرانے کو ممنوع لکھا ہے اور اتنی رقم مساکین کودیئے کوفر مایا ہے۔

اس کے برخلاف اسی مسلہ میں حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب نوراللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جج کرانا اوراتنی رقم حاجت مند فقراء کو دیدینا دونوں جائز ہے؛ لیکن حج کرانے کے بجائے مساکین کو دیدینا زیادہ بہتر لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو کفایت المفتی ، کتاب الیمین والنذ رقد یم ۲۰۲۸۔

دوسرا باب منت مانا، مکتبه زکریا دیو بند۲ ۲۵ ۲۸، جواب۲۳۲، جدید طویل ۱۴۹۸، جواب ۳۷۰۰ نیز فقهاء کی عبارات سے بھی جواز کی بات معلوم ہوتی ہے۔ملاحظ فرما ہے:

ولوقال: إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان فلا يخلو إما أن ينوى به الحج مع فلان أوينوى به إحجاج فلان أو لا نية له، فإن لم تكن له نية أو نوى الحج معه فعليه أن يحج وليس عليه أن يحج بفلان وإن نوى إحجاج فلان لزمه أن يحجه لأن الباء للتعدية به نحو ذهبت به فإن أرسله فاحجه جاز، وإن أحجه معه جاز أيضًا. ولو قال: فعلى أن أحج فلانا لزمه ذلك. (البحر العميق، الباب السابع عشر في النذر بالحج، مؤسسة الريان ٢٢١٣/٤)

ومن قال: إن فعلت كذا فعلى أن أحج بفلان، فإن نوى أحج وهو معى فعليه أن يحج وليس عليه أن يحج به، وإن نوى أن يحجه فعليه أن يحجه؛ لأن الباء للا لصاق فقد الصق فلانا بحجة وهذا يحتمل معنيين أن يحج فلان معه في الطريق وأن يعطي فلانا ما يحج به من السمال والتزام الأول بالنذر غير صحيح. والثاني: صحيح (وقوله) فإذا نوى الوجه الأول عملت نيته لاحتمال كلامه؛ ولكن المنوى لا يصح التزامه بالنذر فلا يلزمه شئ وإنما عليه أن يحج بنفسه خاصة وإن نوى الثاني لزمه فاما أن يعطيه من المال ما يحج به أو يحجه مع نفسه ليحصل الوفاء بالنذر (وقوله) ولو كان قال: فعلى أن أحج فلانا فهذا محكم والنذر به صحيح. (فتح القدير، كتاب الحج، مسائل منثورة، مكتبه زكريا ديو بند ١٦٢/٣، كوئته ١٩٩٣ه)

كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب المناسك، باب النذر، دارالكتب العلمية بيروت

۱۳۳/٤ - شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

## اوراس صاحب نصاب برروپیه کی واپسی واجب نهیس

سوال (۱۰۲۹): قدیم ۱/۱۷۱- اور مولوی صاحب کووه روپیدوایس دینا ضرور موگایانهیس؟ الجواب: نهیس - (۱) (تتمهاولی صفحهٔ ۷۷)

### ج نذرے ج فرض ادا ہوگا یا نہیں؟

سوال (۱۰۳۰):قديم ۱/۱۷۱- مولوى صاحب في ج كيا أن كا ج فرض ادا هو گايانهين؟ الجواب: نيت كيا كى ؟ (۲)

كم ربيج الاول وسيراه (تتمهاولي م: ۷۲)

(۱) واپس کرنااس کئے لازم نہ ہوگا کہ اس مولوی صاحب نے جس پرخرج کرنے کے لئے دینا تھا،
اسی پر ہی خرج کیا ہے، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی اور چونکہ حضرت کی رائے میں نذر پوری نہیں ہوئی ہے؛
اس کئے مساکین پر بھی اتنی رقم ادا کرنالازم ہے، بید حضرت کی رائے ہے؛ کیکن حضرت مفتی کفایت اللّٰد گی رائے میں جج کرانا بھی درست ہوگیا ہے جیسا کہ سابقہ حاشیہ میں اس کی وضاحت آگئی ہے۔

اور حضرتؓ کی رائے کے مطابق نذر کی رقم صاحب نصاب کو دینا درست نہیں ہے،اس کے متعلق جزئیہ ملاحظہ فرمائے:

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نصب أو علم ما لم يكن فقيرًا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق. (شامي، كتاب الصوم، قبيل باب الاعتكاف، مطلب في النذر الذي يقع للأموات\_ مكتبه زكريا ديوبند٢٧/٣٤، كراچي٤٣٩/٢)

(۲)مطلق حج کی نیت کی یا حج فرض کی نیت کی ہے،توان دونوں صورتوں میں حج فرض ادا ہو گیااورا گر حج نفل کی نیت کی ہے،تونفل اداء ہو جائے گا فرض ادانہ ہوگا۔

قوله تنوى الحج بيان الأكمل وإلا فيصح الحج بمطلق النية (إلى قوله) والمنقول في الأصول أنها لا تتأدى بنية النفل وتتأدى بمطلق النية نظرًا إلى أن الوقت له فيه شبهة المعياريه ←

### عرفات میں درخت لگانے کا حکم

سوال (۱۰۲۰): قد یم ۱/۱۵ - بعض بهدرد مسلمانوں کا پیخیال ہے کہ چوں کہ میدان عرفات میں بیہ موسم گر مادھوپ اور لوکی شدت سے ہزار ہا غیر مستطیع تجاج جو خیمہ وغیرہ کا انظام نہیں کرسکتے ، ہلاک بوتے یا سخت تکلیف اُٹھاتے ہیں اور اگروہاں سابید دار درخت کافی تعداد میں مثل برگد (بڑھ) یا پلکھن (پاکھر) وغیرہ نصب کردیئے جا کیں تو اُن کے سابیہ میں گرمی اور لوسے امن متوقع ہے پوگ نصب درختاں کے لئے سامی ہیں اور ان کا بیہ خیال ہے کہ سلف سے اب تک اس پڑمل درآمد نہ ہونے کی وجہ بیر بی ہوگی کہ زمانہ قدیم میں برگداور پلکھن کے وجود اور سرز مین تجاز میں ان کے سرسبر بونے کا علم نہ تھا اور نہ اس زمانہ کے سے ذر العجمل فقل موجود تھے، لوگ جفاکشی کے عادی بھی تھے کیکن بھونے کا علم نہ تھا اور نہ اس زمان کے ہیں آخر الذکر طبقہ کا بیہ خیال ہے کہ وادی عرفات کے اس قدر تی منظر کو خیرالقرون سے بھی ہزار ہاسال پہلے انسانی تصرفات سے پاک اور ہئیت اصلی پر ہی برقر اررکھا جا تارہا ہے، خیرالقرون سے بھی ہزار ہاسال پہلے انسانی تصرفات سے پاک اور ہئیت اصلی پر ہی برقر اررکھا جا تارہا ہے، اور باوصف اس کے کہ ضرورت رفع شدت وحدت قدیم ہے اور اس کے اسباب (نصب درختان سابیدوار) بھی قدیم اور سہل ومعروف، تا ہم سلف سے آج تک بیصورت جو کئی وقت بھی دشوار نہ تھی اختیار نہیں کی گئی جیسے کہ آب رسانی کی قدیم ضرورت کو نہر زبیرہ کی تھی ہیں میں بیس کے دار سانی کی قدیم ضرورت کو نہر زبیرہ کی تھیر سے باوجود عسر الحصول ہونے کے زمانہ سلف ہی میں میں جیسے کہ آب رسانی کی قدیم ضرورت کو نہر زبیرہ کی تھیر سے باوجود عسر الحصول ہونے کے زمانہ سلف ہی میں

→ وشبهة الطرفية فالأولىٰ للثاني والثاني للأول. (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الإحرام، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣/٣٥-٥٦٦، كوئته ٢/١/٢-٣٣٣)

ويتأدى (الحج الفرض) بإطلاق النية لا بنية النفل هذا من حكم كونه مشكلا أي إن أدى الحج، بمطلق النية بأن يقول: نويت الحج يقع عن الغرض بخلاف ما إذا قال: نويت حج النفل فإنه يقع عن النفل. (نور الأنوار، بحث أداء الحج بمطلق النية، مكتبه نعمانية ديوبند ص ٩٠٠)

الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، الثالث في بيان تعيين المنوى وعدمه، مكتبه زكريا ديوبند جديد ١١٤/١، قديم ص:٩٥٠ شبيراحدقا مي عقاالله عنه

جبكه كم ازكم تبع تابعين بهي موجود تھے پورا كرديا، تور فع شدت حركى قديم ضرورت كوسهل الحصول ذر بعہ (نصب درختاں) سے پورا کرنے کی سعی جدید بدعت کی تعریف میں آ جاتی ہے،اوراس کا قیاس قطع مسافت کی قدیم ضرورت کے جدید سامان لیعنی تیز رفتار مثلا سیارات (موٹروریل) وطيارات ( ہوائی جہاز ) دوخانی جہازات ''و خیلق نیالھم من مشلبه ما يو کبون'' پرقياس مع الفارق ہے، نیز اگرنصب درختاں کا سلسلہ قائم رہا تو وادی عرفات بجائے میدان کے باغ یا بن کی صورت مين تبديل موجائے گا؛ للمذاا ستفتار ہے كه:

(۱) میدان عرفات میں حجاج بموسم گر ما دھوپ اورلو سے بیچنے کے خیال سے سابید دار درختوں کا نصب اوراس میں سعی شرعا جائز ہے یا ناجائز؟

(۲) اگرنصب یاسعی جائز ہے تو مباح ہے یامسحب یاسنت یا واجب یا فرض؟

(۳)اگرناجائز ہےتو مکروہ تنزیمی ہے یاتحریمی یاحرام؟

(۴) بصورت عدم جواز ناصبین پاساعین کومنع کرنامسلمانوں پرحسب حیثیت لازم ہے یانہیں؟

(۵) حد عرفات کے خط کے باہر مسجد نمرہ کی پشت پر نصب درختاں کا حکم بھی مثل وادی عرفات ہے یااس کےغیر؟

(۲)شہر مکہ اور حدود حرم کے اندر نصب درختاں کے جوا زکو میدان عرفات پر قیاس کیا جاسکتا ہے

یانهیں، بینوا تو جروا؟ الجواب :عرفات اور حدرم كاندرساييك لئردخون كالگانابلاشيد في نفسه جائز باورلغيره

استجاب کا حکم بھی کیا جاسکتا ہے اگر چہ افضل اس کا ترک ہے، جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ کلیات ظاہراً جواز ہی پر دال ہیں، فقہاء نے باب جنایات الحج میں قطع حشیش حرم واشجار حرم نابتہ ومنبعۃ مثمرہ وغیرمثمرہ کے حکام کی اباحتۂ ونہیا وضانا تفصیل فرمائی ہے۔(۱)

(١) هي (اشجار الحرام ونباته) أربعة أنواع: الأول: كل شجرة أنبته الناس وهو من جنس ما ينبته الناس عادة كالزرع. الثاني: ما أنبته الناس، وهو ليس مما ينبتونه عادة كالأراك. الثالث: ما نبت بنفسه ومن جنس ما ينبته الناس عادة فهذه الأنواع الثلاثة يحل قطعها ولا جزاء فيها به، وأما النوع الرابع: فكل شجرة نبت بنفسه وهو من جنس ما لا← اگرغرس اشجار میں کسی درجہ کی بھی کراہت ہوتی اس موقع پرسکوت کے موہم ہونے کے سبب اس کا ضرور ذکر فرماتے ، مگر اس سے اصلا تعرض نہیں کیا ، بیدواضح دلیل ہے جواز بلا کراہت کی ، نیز فقہاء نے منی میں جو کہ داخل حرم ہے ابنیہ کے وجود پرصحت جمعہ کومتفرع فرمایا ہے اوران کی کراہت سے تعرض نہیں کیا (۲) بطریق مذکور یہ بھی دلیل ہے ابنیہ کے جواز بلا کراہت کی ، اور ابنیہ اورا شجار کا اشتراک غرض ارتفاق میں ظاہر ہے ، کپس قیاس سے بھی جواز کوقوت ہوگئی ، اور جب حدحرم کے اندر ایسے تصرفات کی اجازت ہے تو حدحرم کے باہر مثلاً عرفات میں بدرجہ اولی اجازت ہوگی۔

→ ينبته الناس كأم عيلان فهذا محظور القطع والقلع، سواء كان مملوكا بأن يكون في أرض رجل أولا، إلا أن يكون مثمرًا أو يابسًا أو إذخرًا فلو قلعه محرم أو حلال ضمن قيمته ولا مدخل للصوم هنا ويملكه بأداء الضمان كما في حقوق العباد. (غنية الناسك، باب الجنايات، الفصل العاشر في أشجار الحرم، إدارة القرآن، كراچي جديد ص:٣٠٣)

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الحج، الفصل السادس في صيد الحرم و شجره و حشيشه\_ مكتبه زكريا ديوبند ٩٨/٣ ٥، رقم: ١٣١ ٥ -

هندية، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢٥٢/١، حديد ٢/١٦/١-

الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، باب الجنايات، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٣٠. (٢) ويجوز إقامة الجمعة بمعنى ولم يجز بعرفات لوجهين: أحدهما: لأن منى فناء مكة فإنها من الحرم. قال الله تعالى هديا بلغ الكعبة سماها باسم الكعبة لكونها تبعالها لما أن الهدايا لا تنحر بمكة بل بمنى فدل ذلك على أنها في حكمها ومن فنائها وإقامة الجمعة كما يجوز في المصر. فكذا في فناء ٥ ..... والوجه الثاني: أن منى تتمصر في أيام الموسم لاجتماع شرائط المصرفيها من السلطان والقاضي والأبنية والأسواق. (البحر العميق، الباب الحادي عشر في الحروج من مكة إلى منى مؤسسة الريان ٢/٣٤)

وجازت الجمعة بمنى في الموسم فقط لوجود الخليفة أو أمير الحجاز أو العراق أومكة ووجود الأسواق والسكك، وكذا كل أبنية نزل بها الخليفة. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في جواز استنابة الخطيب، مكتبه زكريا ديوبند٣/٤١، كراچى ١٤٤/٢) →

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

یدولائل تھے جواز فی نفسہ کے، باقی استحباب نغیرہ کی بیتو جیہ ہوسکتی ہے کہ بیتجاج کوراحت پہو نچانا ہے اور جاج کوراحت پہو نچانا اقل درجہ مستحب ضرور ہے اور بیشہ کہ خیرالقرون میں نہ تھا،اس لئے مرتفع ہے کہ خیرالقرون میں پایاجاناعام ہے وجود عین اور وجود دلیل کوا ور دلیل مع نظیرا و پر نہ کورہ وچکی ہے وہ نظیرا بنیہ ہے ان میں اورا شجار میں کوئی معتد بہ تفاوت نہیں اورا اگر جواز میں ارتفاق موثر نہ ہوتا تو خود ابنیہ منی کا عہد نبوی تھائے نہ ہونا خیرالقرون میں جواز سے مانع سمجھا جاتا اور بلائکیراسکوجائز نہ سمجھا جاتا، باقی ترک کا افضل ہونا فیا ہر ہے اور جات کی صورت و معنی کو جمع کرنا ہے اوراس مجموعہ کا صرف رعایت معنی بلاصورت سے افضل ہونا ظاہر ہے اور جات کے بلاک غالب کے خوف کو اس افضلیت ترک میں قادح نہ سمجھا جائے کیونکہ اس کا انتظام اہل استطاعت ضعفاء، غیر اہل استطاعت کو این خیمہ وغیرہ میں شریک کر لینے سے کونکہ اس کا انتظام اہل استطاعت ضعفاء، غیر اہل استطاعت کو این بقول ارج مکروہ ہے جس کی علت کرسکتے ہیں، البتہ اس غرض اظلال کے لئے کسی مسجد میں درخت لگانا بقول ارج مکروہ ہے جس کی علت مشابہت بیعہ اور موضع موضوع للصلو ق کوشغول کرنا ہے۔البتہ خود مجمارت مسجد کی مصلحت کے لئے درخت لگانا جیسے نمی کا جذب کرنا ہیاں کراہت سے مشنی ہے۔

→ والصحيح أنه مبنى على أنها تتمصر في أيام الموسم عندهما لأن لها بناء وتنقل إليها الأسواق ويحضرها وال وقاض. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٤، كوئته٢/٢٤)

وهما يقولان: إنها تتمصر في أيام الموسم لأن لها بناء وينقل إليها الأسواق ويحضرها وال يقيم الحدود وينفذ الأحكام فالتحق بسائر الأمصار. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في شرائط الجمعة، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٦/١)

(۱) و (يكره) غرس الأشجار إلا لنفع كتقليل نزّ وتكون للمسجد (الدر) وتحته في الشامية: قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد بأن كان المسجد ذانزّ والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز. وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على الناس، ولا يفرق الصفوف لابأس به، وإن كان لنفع نفسه بعورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف أو كان في موضع ←

→ تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره ..... رد فيها على من أفتى بجوازه فيه أخذًا من قولهم لو غرس شجرة للمسجد فثمرتها للمسجد فرد عليه بأنه لا يلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور لأنه فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها، وإن كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بثمرته وإلا لزم ايجار قطعه منه ولا يجوز إبقاء ه أيضًا ..... أنه وافقه على ذلك المحقق ابن أبي شريف الشافعي. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢ /٤٣٤ - ٣٥٥، كراچي ٢ / ٢٦١)

خــلاصة الـفتــاوى، كتــاب الصلاة، الفصل السادس والعشرون في المسجد، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٢٨/١-

هندية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣١٩/٥، جديد ٥/١٧٠-

المحيط البرهاني، كتاب الكراهية والاستحسان، الفصل الخامس في المسجد والقبلة، المجلس العلمي ٨/٨-٩، رقم:٩٤٧٥-

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الكراهية، الفصل الخامس في المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨٠٥٨ - ٢٨٠٥٧ - شبيراحمرقاتي عفااللهعنه



# 2/كتاب النكاح

# ا/باب النكاح الصحيح والفاسد

# ولی بلاا جازت منکوحہ کے نکاح کردے اس کا حکم

سوال (۱۰۳۲): قدیم ۲/۲ کا ا۔ بکرنے اپنی لڑی کا نکاح جس کی عمر تیرہ برس کی ہو چکی تھی جراً عمر و کے ساتھ کر دیا باوجود یکہ لڑکی نے قبل نکاح صاف کہد دیا کہ میں ہر گز ہر گز عمرو سے راضی نہیں ہوں، مگر بکر نے بہلا مرضی واطلاع بطور خود نکاح عمرو کے ساتھ کر دیا اب بعد نکاح بھی لڑکی کا وہی کلام ہے جوقبل نکاح تھا، اب یہ نکاح بطور خود جو بکر نے اپنی لڑکی کا عمرو کیساتھ کر دیا جائز ہوایا نہیں؟ اور مدت ولایت کی شرع شریف میں کہاں تک لی جاتی ہے جواب صاف ارقام ہو؟

الجواب: اگروہ لڑی بالغ ہے اور جس وقت اس کے باپ نے اس سے اذن طلب کیایا نکاح ہو جانے کی خبر پہونچی اس نے انکار کردیا تو یہ نکاح جائز نہیں ہوا کیونکہ ولایتِ اجبار ولی بلوغ تک ہے اور اگر نابالغ ہے یابا وجود بالغ ہونے کے وقت طلب اذن یا بلوغ خبر ساکت ہوگئ تو نکاح ہوگیا (\*) اور قبل نکاح یا بعد نکاح کے انکار کا اعتبار نہیں (\*\*) ؛ البتہ اگر باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نے اذن چاہا تو محض سکوت دلیل رضانہیں جب تک زبان سے اذن نہ دے اس صورت میں بھی نکاح نہ ہوگا۔

ولايجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح فإذا استأذنها الولي فسكت أوضحك فهو إذن وإن فعل هذا غير الولي لم يكن رضًا حتى يتكلم به ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا (هدايه) (١)

(\*) لعنیٰ جب که نکاح کرنے والا اذن لینے والا ولی ہو۔ ۱۲ منہ

(\*\*) لینی جبکه استیذ ان ولی کے وقت سکوت کیا ہو۔ ۱۲ منه

(١) الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، مكتبه اشرفية ديوبند

\_ 10 - 12/7

اور بلوغ لڑکی کا احتلام اور حیض اور حاملہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاوے تو پندرہ سال کی عمر ہونے پر بلوغ کا فتو کی دیا جاوے گا البتۃ اگروہ لڑکی خود کہے کہ میں بالغ ہوں اور ظاہر حال اس کا مکذب نہ ہوتو اُس کی تصدیق کی جاوے گی۔ (\*)

والجارية بالإحتىلام والحيض والحبل و إن لم يوجد منها شئى فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى فإن راهقا فقالا بلغنا صدقا إن لم يكذ بهما الظاهر .درمختار (١) والتراعلم حمس عشرة سنة به يفتى فإن راهقا فقالا بلغنا صدقا إن لم يكذ بهما الظاهر .درمختار (١) والتراعلم حمس عشرة سنة به بنا به به بنا بالمان بالمان بالمان بالمان بالمان بالمان بالمان بنا بالمان بالمان

#### (\*) بشرطیکه نوسال سے کم نه ہو۔ ۱۲ منه

→ الجوهرة النيرة، كتاب النكاح، دار الكتاب ديوبند ٢٠/٢٠

ولايحبر ولي بالغة ولوبكرًا فإن استأذن الولي الكبر فسكتت أو ضحك أو بكت بلاصوت فهو إذن ومع الصوت رد. وكذا لو زوجهابلغها الخبر وشرط فيها تسمية الزوج لاالمهر وهو الصحيح ولو استأذنها غير الولي الأقرب فلابد من القول. (ملتقي الأبحر مع محمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفار، دار الكتب العلمية بيروت ١/٩٠٤ تا ٢٩٤) كنز الدقائق مع النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٠ تا ٢٠٥ - كنز الدقائق مع النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٠ تا ٢٠٥ درا المحتار، كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالإحتلام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢٠ - ٢٢٧ ، كراچي ٥٣/٦ - ١٥٤ -

و (يحكم) ببلوغ الجارية بالحيض أو الإحتلام أو الحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشرة سنة وعندهما إذا تم خمس عشرة سنة فيهما وهو رواية عن الإمام وبه يفتى ..... وإذا راهقا وقالا: بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكمًا. (ملتقي الأبحر) وتحته في الدر المنتقي: وهذا إذا لم يكذبهما الظاهر. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الحجر، الفصل الأول، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٠١-٢)

بلوغ الغلام بالإحتلام أو الإحبال أو الإنزال والجارية بالإحتلام أو الحيض أو الحبل والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا انتهيا إليه خمس عشرة سنة عند أبي يوسف، ومحمد وقد وواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى ..... فإن أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما قبل قول المرأة في الحيض وإذا قبل قولهما في ذلك صارت أحكامهما أحكام البالغين. (هندية، كتاب الحجر، الباب الثاني، الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥/١٦، جديد ٥/٧٧) شبيراحم قاتى عفاالله عنه

## كونكے كے زكاح كاطريقه

**سوال** (۱۰۳۳): قدیم۱/۱- گونگے کا نکاح کس طریق سے کیاجاوے؟

الجواب : اگروہ لکھنا جانتا ہوتو لکھ کرورنہ اشارہ سے جب منظور کر لے اور قبول کے لئے سرسے یا ہاتھ سے اشارہ کرے نکاح سیچے ہے۔

وإذا كان الأخرس يكتب كتابا أو يومي إيماء يعرف به فإنه يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه (هدايه، جلد ثاني) والله اعلم. (١)

#### (امداد، جلد ثانی، ص:۲، ج:۲)

(۱) هدایة، کتاب مسائل شتی، مکتبه اشرفیة دیوبند ۲۰۰/۰

تكملة رد المحتار، كتاب الإقرار، مكتبه زكريا ديوبند ٢ / ١ ٥ ١، كراچي ١٦٦/٨ -

ولوكان الزوج أخرس فإن الطلاق يقع بإشارته ؛ لأنها صارت مفهومة فكانت كالعبارة في الدلالة استحسانًا فيصح بها نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه سواء قدر على الكتابة أولا وقال بعض المشايخ: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة (البحر) وتحته في منحة الخالق: أقول هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية ففي كافي الحاكم ما نـصـه فـإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز وإن لم يعرف ذلك منه أوشك فيه فهو باطل. (منحة الخالق مع البحر الرائق، كتاب الطلاق، مكتبه زكريا ديو بند ٤٣٣/٣، كو ئٹه ٢٤٨/٣)

ينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته عند الفقهاء وتتعين الكتابة عند الحنفية إذا قدر عليها. (الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل الثاني تكوين الزواج، قبيل المبحث الثالث، الهدي انٹر نیشنل دیو بند ۸/۹٥)

إشارة الأخرس معتبرة شرعا وتقوم مقام عبارة الناطق فيما لابد فيه من العبارة إذاكانت معهودة في جميع العقود كالبيع والإجارة والرهن، والنكاح والحلول ..... وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء فيما نعلم ..... ويشترط الحنفية لقبول إشارته ما يلي: أن يكون قد ولد أخرس أو طرأ عليه الخرس ودام حتى الموت (إلى قوله) ألا يقدر على الكتابة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٨٧٨ - ٢٧٩) شبيراحم قاسمى عفاالله عنه

# زوجہ کوسفر میں لے جانے کے متعلق احکام

سوال (۱۰۳۴): قدیم ۱۵/۲۵- زیدا پنی زوجه زبیده کواپنه پاس سفر میں لیجانا چاہتا ہے اوروہ انکار کرتی ہے کسی نے فتو کی دیا ہے کہ زید کاحق کسی طرح زبیده پرنہیں اور زبیده کواختیار ہے کہ اپنا جہیز واپس کر لے اور بیدونوں اشکری ہیں سیروسفر کرناان میں کچھ عیب نہیں بیدرست ہے یانہیں؟

البواب: اگرمهر پورایا جس کا سردست دینایا کسی مدت پر دینامشر وط تھم راتھا دے چکا ہے یا بعد طلاق وموت کے مہر ما نگنے کا اور اس سے پہلے نہ ما نگنے کا دستور ہو (\*) اور پچھ مہر نہ دیا ہوتب تو زید کو اختیار ہے جہاں چاہے لے جائے اور اگر مہر با وجو دشرط سردست دینے جہاں چاہے لے جائے اور اگر مہر با وجو دشرط سردست دینے کے کل یا بعضاً ادا نہیں کیا یا بقصد تنگ کرنے کے اس کولے جاتا ہے تب سفر میں لے جانے کا اختیار نہیں۔

علاا يابعضا اوا بمن اليابعضد على ترك عال الوطي والسفر بها ولو بعد وطي وخلوة رضيتهما لأخذ ما بين ولها منعه من الوطي والسفر بها ولو بعد وطي وخلوة رضيتهما لأخذ ما بين تعجيله من المهر كله أو بعضه أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا به يفتى؛ لأن المعروف كالمشروط إن لم يوجل أو يعجل كله فكماشرطا؛ لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا. غاية إلا التاجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف. بزازية ويسافر بها بعد أداء كله موجلا أو معجلا إذا كان مامونا عليها وإلا يؤد كله أولم يكن مامونا لا يسافر بها به يفتى، درمختار (۱)

(\*) فقہاء نے بیعبارت کھی ہے کہ' إلا الت اجيل بطلاق أو موت'' جس کا حاصل بیہے کہ شرط ٹھہرائی کہ قبل موت یا طلاق کے نہ ما نگا جاوے گا،احقر نے المعروف کالمشر وط پرنظر کرکے بیلکھ دیا کہ دستور ہو النج پھراس میں شبہ پڑگیا کہ شاید وہ تھم جوفقہاء نے لکھا ہے،صریح تا جیل کی صورت میں ہو پس ناظرین علماء سے اس کی تحقیق کرلیں۔ ۱۲ منہ

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في منع الزوجة نفسها الخ، مكتبه زكريا ديو بند ٢٩١٤-٢٩١٠ كواچي ٢٣/٣ ١-٤٤١-١٤٦-

ولـلـمرأة منع نفسها من الوطئ والسفر حتى توفيها قدر ما بين تعجيله من مهرها كلاً أو بعضًا ..... وهـذا (الـمنع) قبـل الدخول وكذا بعده خلافًا لهما فيما لو كان الدخول برضاها غير صبية ولامجنونة، وإن لم يبين قدر المعجل فقدر ما يعجل من مثله عرفًا غير مقدر بربع ونحوه ←

اور جہیز کی واپسی مبنی عرف پر ہے اگر دختر کی ملک ہوا ختیار ہے اگر داماد کی ملک ہوا ختیار نہیں، اگردونوں کی ملک ہو بعد تقسیم اختیار ہے۔(۱) واللہ اعلم

#### ٧٢ رشوال ٢٠٠٠ هـ (امداد، ص:٢، ج:٢)

 → وليس لها ذلك لو أجل كله خلافًا لأبي يوسفٌ وإذا أوفاها ذلك فله نقلها حيث شاء مادون السفر وقيل: له السفر بها في ظاهر الرواية (ملتقي) وتحته في مجمع الأنهر: وبه أفتى صاحب ملتقي البحار إذا كان الزوج مأمونا عليهاوأوفاها كل المهر والفتوى على الأول وبه أفتى الفقيه أبو الليث لفساد الزمان وإضرار الغريب ؛ لأنها لاتأمن على نفسها في منزلها فيكف إذا أخرجت وقوله تعالىٰ: أسكنوهن من حيث سكنتم مقيد بعدم الإضرار. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، فصل، دار الكتب العلمية بيروت ١ / ٢٦ ٥ تا ٢٨ ٥)

تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٧٤/٢ تا ٥٧٦، امدادیة ۲ / ٥ ٥ ١ – ٦ ٥ ١ ـ

(١) المختار في مسألة الجهاز أن العرف إن كان مستمرا أن الأب يدفع الجهاز ملكًا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج وإن كان مشتركًا فالقول للأب. (النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٥/٢)

جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت: هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب أو ورثته بعد موته عارية فالمعتمد أن القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرًا أن اللأب يدفع مثله جهازًا لا عارية. (الدر الختار) وتحته في الشامية: والمعتمد البناء على العرف. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٣٠٧ - ٩٠٩، کراچی۳/۳۰۱–۱۰۷)

فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر، قبيل تتمه فيها مسائل، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٠/٣، كوئٹه٣/٢٥٢\_

هندية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل السادس عشر في جهاز البنت، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١ /٣٢٧، جديد ١ /٣٩٣ ـ

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

# زوجہ کواس کے رشتہ داروں سے ملنے کی ممانعت میں تفصیل احکام

سطوال (۱۰۳۵): قدیم۲/۲۷۱- شوہر بی بی کوولی بی بی صلحة ً بوجہ شریا فساد کے اپنے مکان پرنہ آنے دینے اور بکثر ت نہ ملنے دینے کا اختیار رکھتا ہے یانہیں؟ فقط

الجواب: والدین کے ملنے سے تو نہ روکیں ہر ہفتہ میں ایک بار ملنے دیں اور دیگر محارم سے اگر ایک سال میں ایک بارسے زیادہ نہ ملنے دیں جائز ہے اور جوآنے میں پھی شریا فتنہ وفساد ہوتا ہور و کنا جائز ہے مرد کواس کا اختیار ہے؛ لیکن دور سے دیکھنے اور بولنے کو منع نہ کریں۔

وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ؟ لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا لمافيه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضرر و قيل لا يمنع من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار ؟ لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين لا يمنعهما عن الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح. هدايه ، ص: ٢١٦. (١) والله المم

٢٦/ريع الأول إسراه (امداد، ص: ٢٠، ج: ٢)

#### (١) هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه اشرفية ديو بند ١/٢ ٤٤

وله منع أهلها ولو ولدها حال كون ذلك الولد من غيره عن الدخول عليها ؛ لأن السمكان ملكه ..... لا من النظر إليهاا والكلام معها متى شاؤا تحاميا عن قطيعة الرحم مع عدم الضرر عليه بدخول بيته ولكن الصحيح المفتى به أنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولامن دخولهما عليها في الجمعة مرة وفي غيرهما من المحارم في السنة مرة به يفتى وإنما يمنعهم من البيتوتة عندهما وعليه الفتوى. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب النفقة، دارالكتب العلمية بيروت ١٨٦/٢ -١٨٧)

ولهم النظر والكلام معها يعنى في أي وقت اختار أهلها ذلك فلهم ذلك لما في عدمه من قطعية الرحم وليس له في ذلك ضرر وقد أفاد كلامه أن له أن يمنع أهلها من الدخول في بيته ولو والدة أو ولدًا ؛ لأن المنزل ملكه وله حق المنع من الدخول في ملكه وأما القيام على باب الدار فليس له منعهم منه كالكلام. وقيل: لا يمنعهم من الدخول وإنما يمنعهم من القرار؛ لأن الفتنة في المكث وطول القيام والصحيح خلاف كل من القولين ←

#### شوہر کا بیوی کووالدین سے ملاقات سے منع کرنا

سوال (۱۰۳۷): قدیم ۱۷۲/۲۷- زیدای زوجه کواس کی مال کے گھر جانے سے روکتا ہے اور نہیں جانے دیتا، اس سبب سے کہ بظن غالب جانتا ہے کہ وہال بے پردگی ہوگی اور پردہ شرعی غیر محارم سے نہیں ہوتا اور اس کی والدہ در بے تفریق زوجہ کے ہے اور اجازت دیتا ہے کہ اس کی مال میرے گھر میں آکر اپنی لڑکی کو دیکھ جایا کرے پس اس صورت میں زید کواپنی زوجہ کو اس کی مال کے گھر جانے سے روکنا شرعا جائز ہے یا نہیں اور اس کی مال وغیرہ کو جبر طلب کرنے پر جائز ہے یا نہیں؟ فقط

الجواب: اگر ماں باپلڑ کی کے پاس آسکتے ہوں تو زوج کو برمذہب مختار مطلقاً اختیار ہے کہ اس کو اُن کے گھر نہ جانے دے بلکہ وہ خود آکر مل جایا کریں اور خصوصاً اگر خود فتنہ واحتمال پر دہ دری کا ہوتو اس وقت تواذن دینا جائز نہیں اگر دیگا عاصی ہوگا۔

ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار وفي هامشه هكذا نعم ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير: حيث قال وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بان لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وأشار إلى نقله في شرح المختار. والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التى ذكرت وإلا ينبغى أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على القدر المتعارف

→ وقالوا الصحيح أنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرها من المحارم في كل سنة وإنما يمنعهم من الكينونة عندها وعليه الفتوى. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكريا ديوبند٤ /٣٣٠، كوئته٤ /٥٩٥)

هـنـدية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٢/١ ٥ ٥ - ٧ ٥ ٥، جديد ٢/١ ٠ ٦ -

خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، باب النفقة، مكتبه زكريا ديو بند قديم ١٤٠٤ - ٢٥٦/ ، حديد ١/٢٥٦ -

الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، مكتبه زكريا ديوبند ١١/٢ - ١٢ - شبيرا حمرقاسي عفا الله عنه

أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنه خصوصاً إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. انتهى. ٢، شامى، ج: ٣، ص: ٢٢٣. (١)

وأيضا في الدرالمختار في باب النفقة: ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وإن أذن كانا عاصيين انتهلي (٢) أقول انا الكاتب علة العصيان إنما هي خوف الفساد فمتلى خيف الفساد عصى بالإذن.

پیں صورت مسئولہ میں روکنا زید کا اپنی زوجہ کو جائز ہے اور اس کی ماں وغیرہ طلب پر جبرنہیں کرسکتی ۔ (۳) واللہ اعلم

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٣/٥-٣٢٤، كراچي٢٠٢٠-٣٠٠.

فتح القدير، كتاب الطلاق، باب النفقة، فصل وعلى الزوج أن يسكنها، مكتبه زكريا ديو بند ٣٥٨/٤، كوئنه٤ ٢٠٨/٠-

البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكريا ديوبند٤/٣٣٠، كوئته٤/٩٥/ البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكرياديوبند٢/٥١٥ -

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، مكتبه زكريا ديوبند ٥-٣٢٥ ٣٢٥ كراچي ٣/٣-٦-

(٣) وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ولي أذن وخرجت كانا عاصيين. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٥/٤، كوئته ١٩٥/٤)

هندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني، مكتبه زكريا ديو بند ٣٥٨/١، كوئته ٢٠٨/١.

مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب النفقة، دارالكتب العلمية بيروت ١٨٧/٢ - مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب النفقة، دارالكتب العلمية بيروت ٢ /١٨٧

## بیوی کا پنے محرموں سے ملاقات کے قل کی تحدید

سوال (۱۰۳۷): قدیم ۲/ ۱۷۵- در مختار مطبوعه جمبئی ، شن ۲۱۰، سط ۲۱۰ پر جوعبارت ہے کہ جو زوجہ کوخروج من البیت جائز ہے زیارت والدین کے لئے ''فی کل جمعة مرة إلى أن قال لا فیما عدا ذلک وإن أذن کانا عاصیین''(۱) اس کی توضیح مطلوب ہے مفہوم اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا برادری یا غیر ذی محارم میں کسی ضرورت کے لئے آجانے کی اجازت عورت کو ہوسکتی ہے یا نہیں ؟

اورزیارت والدین کے لئے ہر جمعہ میں ایک دن سے زیادہ کو جانا کیا جائز نہیں یاحی نہیں؟ اور خاوند کو ہر جمعہ میں ایک دن سے زیادہ کو جانا کیا جائز نہیں یاحی نہیں؟ اور خاوند کو ہر جمعہ میں جانے سے منع کرنے کاحق ہے یانہیں؟ بہر حال اس شبہ و خلجان میں طبیعت واقع ہے کہ عموما عور تیں باجازت شوہر برادری نمی وخوش کی تقریبات پر جاتی ہیں اور یوں بھی ملانے کیلئے دیوریا جیٹھ یا اور کی برادری میں جانا بھی ہوتا ہے اور را تیں بھی و ہیں گزرتی ہیں اور اس میں ابتلاء عوام و خواص سب کو ہے پھراس روایت کا مطلب کیا ہے؟

**الجواب**: في الدرالمختار باب المهر: ولها السفر والخروج من بيت زوجها (إلى قوله) أولزيارة أبويها كل جمعة ثم إلى قوله لافيما عدا ذلك وإن أذن كانا عاصيين والمعتمد جواز الحمام بلا تزين. اشباه وسيجيء في النفقة.

وفي رد المحتار: وإن لم يكونا كذلك (أي قادرين على إتيانها) ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف اما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا ان كانت شابة والرجل من ذوى الهيئات.

وفي رد المحتار تحت قوله والمعتمد: وحيث ابحنا لها الخروج فبشترط عدم الزينة في الكل وتغيير الهيئة ألى مالا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم. (٢)

الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، الفن الثاني الفوائد، كتاب النكاح، مكتبه زكريا

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، قبيل مطلب في السفر بالزوجة، كراچي٢/٣-١٤-

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح،باب المهر، قبيل مطلب في السفر بالزوجة، مكتبه زكريا ديوبند٤ ٢٩٣/ ٢-٤٠، كراچي٤٥/٣ ١٤٦-

ثم قال في الدرالمختارباب النفقة: ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وإن أذن كانا عاصيين. في رد المحتار قوله والوليمة ظاهرة ولو كانت عند المحارم لأنها تشتمل على جمع فلا تخلو من الفساد عادةً. رحمتي (١)

ان عبارات سے امور ذیل مستفاد ہوئے:

(۱) جمعة تحديد شرعی نہيں مدار عرف وضرورت پر ہے اس سے زیادہ اگر فقنہ نہ ہوتو حق نہيں اورا گرفتنہ ہو تو جائز بھی نہیں۔

(۲) ولائم وغیرمحارم میں جانے سے نہی معلل بعلت احتمال فتنہ ہے اور فتنہ عام ہے ہرا مرغیر مشروع کو جس کی تفصیل میرے نزدیک وہی ہے جو اصلاح الرسوم میں بندہ نے لکھا ہے باقی جس کے نزدیک جوفتنہ ہومدار نہی کاوہ ہے اور علت کے ارتفاع سے معلول مرتفع ہوجاوے گا۔

(۳) جہاں جانے کی اجازت ہے مشروط ہے عدم تزین کے ساتھ اوراس کا مدار بھی وہی احمال فتنہ ہے اُمید ہے کہ اب سب اشکالات اس کے متعلق رفع ہو گئے ہو نگے۔

۷/ جمادی الاخری ۳۳ چه( تتمه را بعه ص: ۴۰)

### نو جوان ہیوی کے والدین سے ملنے کی حد

سوال (۱۰۳۸): قدیم ۱۸/۸ ا- فلال شخص یعنی خسرا پنی لڑی کو لے گئے تو حضور میر انقصان ہوا بلامیری مرضی کے لے گئے اور یوں کہتے ہیں کہ کیا ہماراحی نہیں رکھنے کا اور اب خبر نہیں کہ وہ کب تک رکھیں؟ اب حضور یہ ممترین یہ بات دریافت کرتا ہے کہ ماں باپ کو کتنا حکم ہے اپنے گھر رکھنے کا یا یہ ہے کہ اگر چارمہینے خاوند کے یہاں تو آٹھ مہینے باپ کے گھر اور حضور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکی کوئی بیے نہیں کردی ہے؟

→ فتح القدير، كتاب الطلاق، باب النفقة، فصل وفي الزوج أن يسكنها، مكتبه زكريا
 ديوبند٤/٨٥٣، كوئته٤/٨٠٢-

النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكريا ديوبند ١٥/٢ ٥-١٥-

البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٣٢،٣٣٠، كوئته ١٥٥٤ - ١٩٦١ - ١٩٥٠

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٣/٥ ٣٢٤، كراچي ٣٠٣/٣ ـ شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

الجواب: في الدرالمختار: ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار (إلى قوله) ولا يمنعهما من الدخول. عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة لها الخروج ولهم الدخول زيلعي وفي رد المحتار فان قدرا لاتذهب وهو حسن إلى قوله وإلا ينبغى أن يأذن لها في زيارتهما في الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصًا إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. اه ج: ٢، ص: ٩٣٠ ا. (١)

اس سے معلوم ہوا کہ جس جوان عورت کے ماں باپ اس کے پاس خود آسکتے ہوں شوہرا گراس کو بالکل نہ جانے دیتو ماں باپ کو کچھا ختیار نہیں بلکہ خود آکر مل جایا کریں اور اگر نہ آسکتے ہوں تو موافق عرف اور رواج کے بھی بھی اس عورت کو جائز ہے کہ ماں باپ کے گھر چلی جاوے اور بار بار جانا اور زیادہ رہنا جائز نہیں۔ (۲)

#### ٣٨جادي الثاني السياھ (تتمة ثانية ص:٣٨)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في الكلام على المؤنسة، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٣/٥-٣٢٤، كراچي، ٢٠٢-٣٠٠

(۲) وقيل لايمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة، وهو الصحيح (هداية) وتحته في الفتح: وعن أبي يوسف في النوادر: تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن كانا يقدران على إتيانها لا تذهب وهو حسن (إلى قوله) والحق الأخذ بقول أبي يوسف ! إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصًا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب النفقة، فصل وعلى الزوج أن يسكنها، مكتبه زكريا ديوبند

البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠/٤، ٣٣٠، كوئله ١٩٥/٤ ١٠ النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥١٥ شيراحم قاسمي عفا الله عنه

### نابالغه کا نکاح بلاولی باطل ہے

سوال (۱۰۳۹): قدیم ۱/۹ کا - چفر ما پندعلائے دین اندریں مسئلہ کہ عرصہ چند برس کا ہوتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی دختر نابالغہ کو باقر ارخانہ دامادی ساتھ ایک لڑکے برادری کے بلارضا مندی اپنی شوہر کے نکاح کردیا اور کل خرچہ شادی طرفین کا پنے پاس سے صرف کیا با نداز دوصدر و پییہ ہوگا باوجودیہ کہ خاوند اس عورت کا وقت شادی کے موجود تھا الا بعجہ برطینتی وزبان درازی عورت کے دم نہیں مارسکتا سوائے خاموش رہنے کے بلکہ اس بارے میں بار ہا شوہر مانع ہوا کہ عبث دختر کوساتھ ایسے لڑکے کے بیاہ کرتی ہوآخر ایک روز سوائے ہاتھ تغابن وافسوں ملنے کے کچھ ہاتھ نہ آ دے گا باوصف ایں ہمہ فہمایش نشیب و فراز تا ہم بندات اس بدذات کے اثر پذیر نہ ہوا علاوہ آں بترش روئی و غصّہ عورت نہ کور ہتی ہے کہ تم چپ رہوتہ ہارا اس بذات اس بدذات کے اثر پذیر نہ ہوا علاوہ آں بترش روئی و غصّہ عورت نہ کور ہتی ہے کہ تم چپ رہوتہ ہارا اس میں دخل نہیں وہ بے چارہ دم بخو داور بروقت نکاح ہونے کے نکاح پڑھانے والے نے مہر کے بارے میں استفسار مرد سے نہیں کیا پس اندریں صورت نکاح بدون اجازت باپ کے درست وقائم رہایا نہیں ہوتا اور باپ کے استفسار مرد سے نہیں کیا چس میں نکاح صحیح نہیں ہوا کیونکہ نابالغہ کا نکاح بدون و کی نہیں ہوتا اور باپ کے ہوتے ماں کوولا بہ نہیں بہتی ہے۔

ويـجـوز نـكاح الصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيّباً والولي هو العصبة هداية (١)، فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم درمختار. (٢)

٢٤رزى الحجيروز جمعة ١٠٠٠ هـ (امداد، ص: ٧٠ ج: ٢)

(1) الهدية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفار، مكتبه اشرفية ديوبند ٣١٦/٢ ٣٠-الجوهرة النيرة، كتاب النكاح، دار الكتاب ديوبند ٧٢/٢\_

وللولي إنكاح الصغير والصغيرة والولي العصبة بترتيب الإرث. (كنز الدقائق مع البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديو بند ٢٠٨/٣، كوئته ١١٨/٣)

قال الحنفية : ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد (الإجبار) تكون للولي وهو عندهم العصبة مطلقًا فله إنكاح الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة لقوله صلى الله عليه وسلم: النكاح إلى العصبات. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩/٤)

(۲) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا، مكتبه زكرياد يوبند٤/٥٥، كراچي٧٨/٣-

كنز الدقائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مطبوعة محتبائي ص:١٠١- →

### نابالغه کا نکاح اجازت ولی پرموقوف ہے

سوال (۱۰۴۰): قد یم ۱۸۰۱ - ایک لڑکی نابالغة ایا ۱۳ ایس کی جاس کا بھائی ۱۵ ایا ۱۹ ایس کا محال کے میں اور کا کتھ میں نوکر ہے اُس لڑکی کے باپ و دادانہیں ہیں چچاو غیرہ دیگر اقر باء موجود ہیں ؛ کین پورے طور پرکوئی بھی اُس کی خبر گیری و خیرا ندلیثی نہیں کرتا اُس کی ماں جو ہنگام طفولیت سے پرورش کرتی آرہی ہے اس نے بوجہ غربت و تکلیف کے بلحاظ پرورش اپنی دانست میں ایک اچھی جگه اس لڑکی کی نسبت میں انک ایکن چچاو غیرہ و دیگر اقارب نے بسبب حسد یار بخش یا اور کوئی سبب سے ناپسند کر کے کنارہ کشی اختیار کرلی ماں نے بدرجہ مجبوری خودولی ہوکر اذن دیا اور نکاح کرا دیا پس ایس صورت میں یہ نکاح جائز ہوایا نہیں ؟

ماں نے بدرجہ ببوری خودوی ہو ترادن دیا اور نکام ترادیا ہیں این صورت کی بیدنکام جائز ہوایا ہیں؟ بصورت عدم جواز اب کیا کرنا چاہئے اور بصورت معلّق رہنے کے اگر لڑکی بجر دبلوغ اُسی جلسہ میں رضا کوظاہر کردیوے تو پھر نکاح اُس وقت درست ہوجائے گایانہیں؟

الجواب: في رد المحتار الجلد الاوّل صفحه ۵۳۱ و اما إذا كان أي وجد سلطان أو قاض في مكان عقد الفضولي على المجنونة أو اليتيمة فيتوقف أي وينفذ بإجازتها بعد عقلها أو بلوغها لأن وجود المجيز حالة العقد لا يلزم كونه من أولياء النسب كما تقدم في الباب السابق قبيل قوله وللولى الأبعد التزويج بغيبة الأقرب اه. (١)

پس چونکہ صورت مسئولہ میں مجیز نکاح کا موجود ہے لہذا بیہ نکاح اولاً موتوف رہااور جب بعد بلوغ لڑکی رضا کوظا ہر کردے تواب صحیح ونافذ ہوجائے گاالبتۃ اگر ولی جائز اس کے بلوغ رضا سے پہلے اس نکاح کی خبر سکراسکور دکردے اب وہ معلّق وموقوف نہ رہے گا بلکہ باطل ہوجائے گا۔ (۲)

اارر بیج الاول ۱۳۲۵ جری (امداد، ص:۳۳، ج:۲)

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الباب الأول: الزواج واثاره، الفصل الرابع، مكتبه اشرفية ديو بند ٢٠٠/٨ ـ شميرا حرقا كي عفا الله عنه

(١) شامي، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٦/٤، كراچي٩٨/٣

(٢) الأصل عندنا أن العقود تتوقف على الإجازه إذا كان لها مجيز حالة العقد جازت، →

<sup>→</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧٦/٤١

سوال (۱۰۴۱): قد يم ۱۸۰/۲ اگرنابالغ كولى كولم أس ك نكاح كامواوروه اس ك نكاح میں شمولیت نہ کرے تو بیولی اُس لڑکی کے نکاح کوایک سال یا دوسال کے بعد جائز رکھے تو کیا باوجود علم نکاح کے ایک سال یا دوسال تک ولی کی رضا مندی پر موقوف رہ سکتا ہے؟

#### الجواب: روسكتا ب جب تكردنه كيا مو

في الدرالمختار باب الولي: صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف ونفذ بإجازتها بعد بلوغها لأن له مجيزا و هو السلطان. اه. (١)

#### ۱۸ رمحرم الحرام ۲۲ جه (تتمه خامسه ،ص:۲۴۹)

→ وإن لم يكن تبطل. بيانه: الصبي إذا باع ماله أو اشترى أو تزوج زوج أمته أو كاتب عبده أو نحوه يتوقف على إجازة الولي في حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الولي فأجاز بنفسه نفذ لأنها كانت متوقفة ..... يفسر المجيزهنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقًا ولا بالولي. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها، مكتبه زكريا ديوبند ۲۹۷/۳، كوئته ۱۹۸/۳۳)

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند٣٠٤ ٢٥ -٢٤٣، کوئٹہ۳۸/۳۱\_

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، فصل في الوكالة، مكتبه زكريا ديوبند٢/٢٦-٢٢٩\_

صغيرة زوجت نفسها ولا ولي لها ولا قاضي في ذلك الموضع قال: يتوقف وينفذ بإجازتها بعد بلوغها مع أنهم قالوا: كل عقد لا مجيز له حال صدوره فهو باطل لا يتوقف ولعل التوقف فيه باعتبار أن مجيزه السلطان كما لا يخفي البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٣/١١، كوئته٣/١١)

الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤ / ١٩ ٩ - ١٩ ٥ ، كراچي ٨٠/٣ شبيراحم قاسمى عفاالله عنه

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٩٨-١-٩٩، كراچي٣/٠٨-

سئل القاضي بديع الدين عن صغيرة زوجت نفسها من كف، و ولا ولي لها ←

# نابالغه كانكاح غيرأب وجدكي طرف سے كردينے كاحكم

سوال (۱۰۴۲):قدیم۱/۱۸۱- خدابخشنامی ایک شریف شخص ہے اس کوایک طوا کف سے تعلق بلا نکاح پیدا ہوگیااور بحالت تعلّق اُس طوائف کے شکم ہے ایک لڑ کا پیدا ہوااب وہ لڑ کا خواہ خدا بخش کے نطفہ سے ہو پاکسی اور کے نطفہ سے کیونکہ فعل طوا نفان قابل اعتبار نہیں مگر خدا بخش نے اس لڑ کے کواپنے نطفہ سے سمجھ کراپنا بیٹا قائم کیا اور اس کا نام عبداللّٰدر کھا بعد چندروز کے اس طوا نف کا انتقال ہو گیا کہ جس ے خدا بخش کو تعلق تھااس کے انتقال کے بعد جواس لڑ کے عبداللہ کو خدا بخش نے بغرض پرورش اپنے ساتھ لے لیا اُس کے وارثوں کونہیں دیا اوراس خیال سے اس کواپنے ساتھ رکھا کہ میری ایک بھا نجی ہے اُس سے عقد کردوں گا اور بیلڑ کا عبداللہ میرے قبضہ میں رہے گا چنانچہ خدا بخش مطابق اپنے خیال کے ویباہی عامل ہوئے اپنی بھانجی کے ساتھ اُس کے بھائی وماں سے اجازت ولایت ( کیونکہ بھائی وماں لڑکی کے یہاں موجودنہ تھایک شاندروزبذر بعدریل سواری کے بُعد پرتھے)اس شرط پرلیکر کہاڑی ہم لوگتم کودیتے ہیں ایسانہ ہو کہ بالغ ہونے پرعبداللہ اپنے گروہ میں جاملے اوراڑ کی کورخصت کرا کیجاوے چنانچی خدا بخش نے اس امر کا اقر ارکیا کہ ایسانہ ہونے یا وے گا (اوروہ لڑکی یتیم تھی اُس کے وارث ماں و بھائی تھے اور کوئی نہ تھا )اس شرط کےاوپر خدابخش نے ولایۃً منجانب فرزندو بھانجی باختیارخودعقد کر دیااوراس وقت میںعبداللہ کی عمر تخییناً آٹھ برس کی تھی اورلڑ کی کی عمر جواُس کی بھا نجی ہے تخییناً چودہ برس کی تھی بعد دوسال کے خدا بخش کا خیال غلط نکلا لیعنی اُس طوا کف کے لڑے کے وارثوں نے اُس لڑ کے بعنی عبداللہ کواپنے ساتھ لے لیا

→ ولا قاضي في ذلك الموضع. قال: ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد بلوغها كذا في التاتارخانية. (هندية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٨٦/١، حديد ١/١٥٠)

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢١/٣، كوئته ١٢٥/٣.

الفتاوى التاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل الحادي عشر، النكاح بغير ولي، مكتبه زكريا ديوبند٤ / ١٠٠ رقم: ٢٥٦٥ مشيرا حمرقا ميعفا الله عنه

اورلڑ کی کی رخصت چاہی کیکن خدا بخش نے مطابق شرط اپنی ہمشیرہ و بھانجہ کے رخصت نہیں کی اور بعداُس کے خدا بخش کو بیفکر ہوئی کہاس لڑکی کوطلاق ولا یا جائے اور دوسرا نکاح اپنی بھانجی کا کردیا جاوے؛ کیونکہ ا گرطوا کفوں کے زمرہ میں میری بھانجی رہے گی تواس سے جواولا دہوگی وہ فعل طوا کفا نہا ختیار کرے گی اس خیال سے طلاق لینے کی کوشش کی گئی اور طلاق نامہ کھھا گیااوراب اس وقت میں عبداللہ کی عمر گیارہ سال کی ہے جس کا شار نابالغی میں ہے اور بہت جھوٹا ہے اور خدا بخش کی بھانجی کی عمراس وقت سترہ برس کی ہے جو پورے طور سے بلوغت کو پینجی ہوئی ہے ایس مطابق وجوہ بالا پیطلاق سیج ودرست ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اوراس عورت بالغه کا نکاح ثانی بلا انتظار عدت بعد گزر نے مدت دوماہ دس یوم اُس لڑکی کا نکاح ثانی کردیا گیا توبیزکاح درست ہے یانہیں یا اور کوئی تھم ہے؟ مشرح تھم کی ضرورت ہے زخصتی لڑکی ویک جائی میاں نی بی تا صدور جواب استفسار ملتوی ہے۔ فقط

الجواب : في الدرالمخار: باب الولى وللولى إ نكاح الصغيرة اللي قوله و إن كان المزوّج غيرهما أي غيرالاً ب وأبيه ولوالاً م لا يصح الزكاح من غير كفوٍ أوبغين فاحش أصلا وما في صدر الشريعة صح وكهما فسخه وهم \_

وقد قرره في رد المحتار وفي الدرالمختار باب الولي أيضًا وهوأي الولى شرط صحة نكاح صغير ـ (1)-01

بنا برروایت مذکورہ جواب میہ ہے کہ اگر وفت عقد اول کے میہ بھانجی نابالغ تھی تب تو اس عقد کے ناجائز ہونے کی دووجہ ہیں ایک غیراب وجد کا غیر کفوز وج سے زکاح کرنا کیونکہ عبداللہ بوجہ عدم ثبوت نسب کے کفو اس کانہیں (۳) جبیبا کہ روایت اول سے معلوم ہوااور دوسری بوجہ عدم ثبوت نسب کے عبداللہ کا کوئی ولی نہ ہونا

\_\_\_ ( ا ) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩/٤ تا ۱۷٤، كراچي٣/٥٥ تا ٦٨.

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند

٤/٥٥١، كراچي ٣/٥٥٠ (٣) وللولي خاصة ولو غير أب نكاح المجنونة ولو كبيرة ثيبًا والصغير والصغيرة

ولو الصغيرة ثيبًا ..... فإن كان المزوج أبًا أو جدًا أب الأب عند عدم ولاية الأب ..... لزم ولا خيار لهم بالبلوغ ولو بغبن فاحش أو غير كفو عنده ..... وإن كان المزوج غيرهما ← اورا گروہ بالغ تھی تو صرف وجہدوم سے بیعقد ناجا ئز ہے کہ عبداللہ کا کوئی ولی شرعی نہیں اور صغیر کا نکاح بلاولی جائز نہیں جبیبار وایت دوم سے معلوم ہوا بہر حال بیعقدا ول سیح نہیں ہوا (۱) اور دوسرا نکاح دوست ہو گیا۔ ۲۴رذی الحجه سے

سوالات تنقیح طلب: (۱)عبدالله کی مال جوطوا نف بلا نکاح تھی اُس کے اقارب دور ونز دیک کے کون کون میں یعنی ماں بھائی بہن وغیرہ اورا گراس طوا ئف کی ماں ونانی ودادی وغیرہ بھی بے نکاح تھیں تو صرف اُن رشتہ داروں کو ہتلا یا جاوے جو بواسطہ ماں ونانی وغیرہ کے اس سے رشتہ رکھتے ہوں؛ کیونکہ حرام سے باپ کے رشتہ داروں کا تعلق شرعاً ثابت نہیں۔

(۲) اگراس طوا کف کے رشتہ دار موجود ہیں تو انھوں نے اس نکاح کے ہونے پر پچھاپنی زبان سے کہا یانہیں کہااسی طرح اس دوسرے نکاح کے وفت کچھ کہا یانہیں کہا؟

← أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي في الأصح فلهما الخيار إذا بلغا أو كان من كفو وبمهر المثل وإلا فلا يصح أصلاً على الصحيح لتقييد الولاية بالنظر. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت ٤٩٤/١ ٥-٩٥)

ولو زوج الأب أو الجد الصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر أو من غير كفو جاز خلافًا لهما وليس ذلك لغير الأب والجد وتحته في مجمع الأنهر: ولو زوجهما غير الأب والجد من غير كفو أو بغبن فاحش لم يصح أصلاً فعلىٰ هذا قال في الإصلاح: ومن هم أنه يصح لكن يثبت حق الفسخ فقدوهم. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، قبيل باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٨٠٥)

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند \_770-772/7

(١) ان الولي ركن من أركان العقد عند غير الحنفية وهو شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق في مذهب الحنفية. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الفصل الرابع، الولاية، مكتبه اشرفية ديوبند ٧٠٥/٨)

وقال الحنفية : الولاية شرط في الركن وهي من شروط الجواز والنفاذ فلا ينعقد إنكاح من لا ولاية له. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٨/٤١) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه (٣) خدا بخش کی بھانجی کا بھائی وقت اجازت دینے نکاح کے بالغ تھایا نابالغ۔

(۴)اس کہنے کا کیامطلب تھا کہ لڑکی ہمتم کودیتے ہیں کیا عبداللہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت

دينامقصودنه تھا؟

(۵) جب عبدالله سے اس بھانجی کا نکاح کیا گیا اُس وقت یہ بھانجی بالغ تھی یانابالغ یعنی اس کومعمولی

ايام ہوتے تھے یانہیں۔؟

جوابات تنقیح: (۱) عبدالله کی مال کے اقارب دورونز دیک کے بیان کئے جاتے ہیں مولا بخش متوفی عبدالله کا پرنانی تفاس کی زوجہ منکوحہ عبدالله کی پرنانی نکاح عبدالله کے وقت حیات تھی ایک سال

ہے خالہ عبداللہ جس کو تعلق دوسرے سے ہے مگراُس نے اب چارسال سے نکاح کرلیا ہے جو خالہ عبداللہ کی ہوتی ہے اسلاکی ہوتی ہے اس کے کوئی اولا ذہیں ہے مسماۃ رمضان بخش کی دولڑکی بالغداخت عبداللہ پیشہ طوا نف میں تھیں وہ ہیں اورا یک لڑکا جس کا نام عبداللہ ہے جو ہروقت نکاح وطلاق نابالغ تھاوہ ہے۔

اب اُس کے خاص رشتہ کا سلسلہ ختم ہوگیا اب رشتہ دور کا بیان کیا جا تا ہے عبداللہ کا پرنانا مولا بخش دو بھائی تھا ایک دوسر ہے بھائی کاغوث محمد متوفی تھا اُس کی زوجہ منکوحہ سے جوابھی حیات ہے تین لڑکیاں جو پیشہ کا طوا نف میں ہیں موجود تھیں وہ ہیں اورا یک لڑکا جس کا نام اللہ بخش میر شکار ہے جو ہروقت نکاح عبداللہ بالغ تھا اوراس وقت تک موجود ہے اوران لوگوں کی نسل ابھی ترقی پڑہیں ہوئی یہیں تک محدود ہے اورکوئی رشتہ دار حلال وحرام کے بجزان لوگوں کے بروقت نکاح عبداللہ ہیں تھے۔

(۲) دونوں نے نکاح کے وقت کچھا پنی زبان سے نہیں کہا اوّل نکاح میں بوجہ ولی ہونے خدا بخش

ودوسرے نکاح میں بسبب ہوجانے طلاق نامہ بچھنہیں کہا۔

(٣)نابالغ تھا۔

(۴) دل سے منظور نہ تھا مگر بوجہ مروت خدا بخش کواختیار دے دیا تھا۔

(۵) نابالغ تھی معمولی ایا منہیں ہوئے تھے۔

MAA امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

**جواب تتهه**: اصل جواب شقيق كے طور پراس لئے لكھا تھا كەبعض واقعات معلوم نه تھے پھر " نقیح کے بعد جب نکاح اول کے وقت اس بھانجی کا نابالغ ہونا ثابت ہوگیا، پس اس نکاح اوّل کے ناجائز ہونے کے لئے یہی وجہ کافی ہے بہر حال بیز کاح اوّ ل سیح نہ ہوا تھا اب دوسرے نکاح سے اگریہ بھانجی راضی ہےتو درست ہو گیا۔

۸رمخرم الحرام ۳۲۸ هر تته اولی من ۸۱)

## صغیرہ کا اپنی عبارت سے کیا ہوا نکاح ولی کی اجازت پرموقوف ہے

سطوال (۱) (۱۰۴۳): قديم ۱۸۳/۲ شخصه ختر صغيره عا قله خودرا بعد قبض مهم مجلش بخانه خاطب فرستاد ونكاح بعبارة صغيره موصوفه درآنجا منعقد شدآيااين نكاح صحح باشديانه؟ وبرتقديراوّل لازم باشديا قابل الفسخ؟

**البعواب** (۲):اگرولی صغیره بصری عبارت خود صغیره رااذن داده بود که بزبان خود قبول کنی یا بعداز ينكه صغيره قبول كردآن ولى اين قبول رابعبارت صرح خود جائز داشته زكاح منعقد شدوالا لازيرا كه تصرفات صغیر محتاج وموقوف براذن ولی می باشداذن سابق باشدیالاحق و موظا هر ـ (۳) فقط

۲ارشعبان ۲۳۹هه(تتمهاولی ص:۹۳)

(۱) ترجمهٔ سوال: ایک شخص نے اپنی چھوٹی عاقلہ لڑکی کونقرمہ پر قبضہ کرنے کے بعد لڑ کے کے گھر بھیج دیا اور نکاح چھوٹی لڑکی کی عبارت سے اسی جگہ ہوا آیا بیز نکاح صیح ہوایا نہیں؟ اور پہلی صورت میں لا زم ہوگایا فٹنخ کرنے کے قابل؟

(۲) تسر جمعة جواب: اگرچيوڻي لرکي کاولي اپني صريح عبارت سے لرکي کوا جازت دے کراپني زبان سے قبول کرے مااس کے بعد صغیرہ نے قبول کرلیا اور اس ولی نے اس قبول کو صریح عبارت کے ذریعہ جائز سمجھا تو نکاح منعقد ہوگیا ورنٹہیں ؛ کیونکہ چھوٹی لڑکی کے تصرفات ولی کی اجازت پرموقوف ہوتے ہیں اجازت پہلے سے ہو یا بعد میں اور بیظا ہر ہے۔

(m) صح نكاح حرة احتراز عن الأمة لأن نكاحها موقوف على إذن مو (m)نكاح الصغيرة والمجنونة والمعتوهة على إذن الولي. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء، والأكفاء، دار الكتب العلمية بيروت ١/٨٨١) ←

## مال کی اجازت سے نابالغہ کے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۴۴): قد یم ۱۸۴/۲ – کیافر ماتے ہیں علائے دین متین اس مسلم میں زید مکان پر موجود نہیں تھا ملک برہما میں بذریعہ نوکری گیا تھا زید کی بی بی نے زید کی لڑکی زبیدہ کا نکاح جو نابالغ تھی عمر و کے ساتھ جو بالغ تھا کردیا جب زید مکان پر آیا تو اس نے کہا کہ ہم کو یہ نکاح منظور نہیں ہے بعد چند روز کے زیدا پنی نوکری پر چلا گیا اور زبیدہ عمر و کے مکان پر گئی اور ایک سال رہ کرا پنے باپ کے مکان پر آئی اور ایک سال بعد بالغ ہوئی زبیدہ جب عمر و کے مکان سے رخصت ہو کرا پنے باپ کے مکان پر آئی اس کے ایک سال بعد بالغ ہوئی اور کہتی ہے کہ ہم کو یہ نکاح منظور نہیں ہے اور زبیدہ کا باپ زید بھی مکان پر آیا ہے اس کو بھی یہ نکاح پہلے اور کہتی ہے کہ ہم کو یہ نکاح منظور تھا اب بھی نا منظور ہے اب زیدو زبیدہ اور اس کی ماں سب کو منظور ہے کہ دوسر شخص کے ساتھ زبیدہ کا نکاح کردیا جاوے زبیدہ کا نکاح عمر و کے ساتھ جائز ہوا یا نہیں؟ اور دوسر شخص کے ساتھ زبیدہ کا نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ فقط

→ وأما بيان شرائط الجواز والنفاذ فأنواع منها أن يكون العاقد بالغًا فإن نكاح الصبي العاقل، وإن كان منعقدًا على أصل أصحابنا فهو غير نافذبل نفاذه يتوقف على إجازة وليه لأنه نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة والصبي لقلة تأمله لاشتغاله باللهو واللعب لايقف على ذلك فلا ينفذ تصرفه بل يتوقف على إجازة وليه. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل وأما بيان شرائط الحواز، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٣٣/٢، حديد ٢٩١/٢)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠٣/٤١.

هـنـدية، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسير النكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٦٧/١، حديد ١/٣٣٢\_

وإذا تزوج الصغير امرأة فأجاز ذلك وليه جاز عندنا لأن الصبي العاقل من أهل العبارة عندنا؛ ولكن يحتاج إلى انضمام رأي الولي إلى مباشرته ليحصل تمام النظر فإذا أجاز الولي جاز ذلك وكان ذلك كمباشرة الولي بنفسه. (المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب نكاح الصغير والصغيرة، دار الكتب العلمية بيروت ٢٢٦/٤) شبيراحمقاتى عقاالله عنه

تعنقیہ: دوامر تنقیح طلب اس سوال میں معلوم ہوئے جواب ان پرموقوف ہے ایک بیر کہ زبیدہ کا نکاح جواس کی نابالغی میں عمر و سے کر دیا گیا تھا اس تعجیل کا سبب کیا بیا ندیشہ تھا کہ ایسا اچھا موقع پھر ہاتھ نہ آوے گایا اور کوئی سبب تھا؟

دوسراامریہ کہ زبیدہ کا کوئی اور رشتہ دار دھیالی بھی اس نکاح کے وقت موجود تھا، جیسا اُس کا کوئی چیایا بالغ بھائی یاموجود نہ تھا صرف ماں ہی موجود تھی؟ اورا گر کوئی موجود تھا تواس نے اس نکاح کے متعلق کیا کہا تھا؟ ان دونوں تنقیح کے جواب پر جواب موقوف ہے۔

**جواب تنقیح**: (۱) نکاح میں تعجیل کا پیسب ہے کہ زبیدہ کا نکاح عمر وسے ہوااور عمر وکی ہمشیرہ کا نکاح زبیدہ کے بھائی بکرسے جوزبیدہ سے کم عمر ہے ایک ساتھ ہوااس وجہ سے زبیدہ کی مال نے نکاح میں جلدی کی زید کوخرنہیں دی۔

(۲) وقت نکاح کے زبیدہ کا چچا موجود تھا اُس نے منع کیا مگر زبیدہ کی ماں نے اس کے کہنے کو منظور نہیں کیا،اسی وجہ سے زبیدہ کا چچا نکاح میں شریک نہیں ہواد وسرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا؟

البدواب : باپ کے ہوتے ہوئے ماں ولی نہیں ہے(۱) پس اس کا کیا ہوا نکاح موقو ف ومعلق رہاتھا جب زید آیا اور اس نے کہدیا کہ ہم کو یہ نکاح منظور نہیں تو نکاح باطل ہو گیا (۲)

(۱) الولي في النكاح العصبة بنفسه بلا توسط أنثى على ترتيب الإرث والحجب (إلى قوله) فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٠٤ تا ١٩٥، كراچي ٧٦/٣-٧٨)

الولي هو العصبة نسبا أو سببا على ترتيب الإرث ..... فإن لم يكن عصبة فللأم. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت (٩٦/١ ٤ - ٤٩٧)

والولي العصبة بترتيب الإرث ..... وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم. (كنز الدقائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مطبوعة محتبائي ص: ١٠١-١٠١)

(٢) وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٩٤، كراچي ٨١/٣) ←

#### اس کے بعدز بیدہ جو عمر و کے مکان پر گئ اس جانے سے نکاح درست نہیں ہوسکتا، پس اب زبیدہ چونکہ بالغ ہے اُس کی اجازت سے دوسری جگہ اس کا نکاح جائز ہے۔(۱)

ولا يخالجك أن غيبة الأب كانت منقطعة فتنتقل الولاية إلى الأم لأن الغيبة المنقطعة على ما نقله الشامي عن الذخيرة أصح تفاسيره أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفؤ الذي حضر. و في البحر عن المجتبى والمبسوط أنه الأصح. وفي النهاية: واختاره أكثر المشايخ وصححه ابن الفضل وفي الهداية أنه أقرب إلى الفقه وفي الفتح أنه الأشبه بالفقه وأطال في ترجيحه ج: ٢،ص: ٢١٥، (٢) ولم يوجد هذا الشرط كما يعلم من جواب التنقيح وإن فرض أن الغيبة منقطعة فالعم كان وليا ولم يرض ونهى عنه فلم يصح النكاح أصلا فارتفع الشبهة وصح الجواب بلا غبار.

#### ۳۰ رشوال ۱۳۳۱ هه (تتمه ثانيه ، ص:۸۳)

→ سكب الأنهر على هامش محمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت ٩٩/١.

فإن زوجها الأبعد والأقرب حاضر توقف على إجازة الأقرب لأن الأبعد كالأجنبي عند حضرة الأقرب فيتوقف عقده على إجازة الولي. (المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب نكاح الصغير والصغيرة، دار الكتب العلمية بيروت ٢٢٠/٤)

وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء فإن كان الأقرب حاضرًا وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته. (هندية، كتاب النكاح، الباب الرابع، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٨٥/١، حديد ٢٠٥٠/١)

(1) وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها. (الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، مكتبه اشرفية ديوبند ٣١٣/٣)

الحوهرة النيرة، كتاب النكاح، دار الكتاب ديوبند ١٩/٢ -

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨٣/٢و ٢٥٤/١١

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، تكوين الزواج، المبحث الثالث شروط الزواج، مكتبه اشرفية ديوبند٩٣/٨٠

(٢) شامي، كتب النكاح، باب الولي، مطلب لا يصح تولية الصغير، مكتبه زكريا

ديوبند٤/٠٠٠، كراچي٨١/٣-→

## حقوق زوجين كي مجملاً تفصيل

سوال (۱۰۴۵):قدیم۱۸۵/۲- کیافرماتے ہیں علمائے دین کہ زوتج پرزوجہ کے حقوق دنیا

وآخرت کے کس قدر ہیں اور زوجہ کے ذمہ کیا کیاحق ہیں؟ بالعکس دنیاوآ خرت کے کیا کیاحقوق ہیں؟

- **الجواب**: زوج پرزوجه کے بیر هوق ہیں: (۱) حسن خلق۔
  - (۲) برداشت كرناايذا كامكر باعتدال
- (m) اعتدال کرناغیرت میں یعنی نه بد گمانی کرے نه بالکل غافل ہوجائے۔
  - (۴) اعتدال خرج میں تیعنی نه تنگی کرے نہ فضول خرچی کی اجازت دے۔
- (۵) احکام حیض وغیرہ کے سیکھ کر اس کو سکھلانا اور نماز اور دین کی تاکید رکھنا اور بدعات اورمنہیات سے منع کرنا۔
  - (۲) اگر کئی عورتیں ہوں ان کو برابرر کھنا حقوق میں۔
    - (۷) بقدر حاجت اس سے وطی کرنا۔

→ كتاب المبسوط للسرخي، كتاب النكاح، باب نكاح الصغير والصغيرة، دار الكتب العلمية بيروت ٢٢٢/٤.

المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل التاسع، في معرفة الأولياء، المجلس العلمي ٤/٥، وقم: ٢/٤-

الفتاوي التاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل الحادي عشر في معرفة الأولياء، مكتبه زكريا ديوبند ٩٢/٤، رقم: ٥٦٢٠-

واختار أكثر المشايخ كما في النهاية: أنها مقدرة بفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه وصححه ابن الفضل. وفي الهداية: وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ. وفي فتح القدير: ولا تعارض بين أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ والحاصل أن التصحيح قد اختلف والأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٢/٣، كوئته ٢٢٦/٣)

هداية مع فتح القدير، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٩/٣، كوئته ١٨٤/٣ - ١٨٥ - شبيرا حمرقاسي عفا الله عنه

- (۸) بدون اجازت عزل نه کرنا۔
- (۹) بدون ضرورت طلاق نه دینا۔
- (۱۰) بقدر كفايت رينے كوگھر دينا۔
- (۱۱) اس کے محارم اقارب سے اس کو ملنے دینا۔
  - (۱۲) راز ظاہر نہ کرنا جماع وغیرہ کا۔
  - (۱۳) حدیے زیادہ نہ مارنا۔
- اور مثل ان کےاور حقوق زوج کے بیر ہیں: (۱) ہرامر میں اس کی اطاعت کرنا بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔
  - (۲)اس کےمقد در سے زیادہ نان ونفقہ طلب نہ کرنا۔
  - (۳) بدون اجازت شوہر کے کسی کوگھر میں نہ آنے دینا۔
    - (۴) بدون اس کی اجازت گھر سے نہ نکلنا۔
  - (۵)بدون اجازت اس کے سی کوکوئی چیزاس کے مال سے نہ دینا۔
    - (۲) نفل نماز نفل روز ہ بدون اجازت اس کے نہ پڑھنا نہ رکھنا۔
  - (۷) اگر صحبت کے لئے بلاوے بدون مانع شری کے اس سے انکار نہ کرنا۔
    - (۸) اینے خاوند کو بوجہ افلاس یا بدصورتی کے حقیر نہ جھنا۔
    - (٩) اگرکوئی امرخلاف شرع خاوندمین دیکھےادب ہے منع کرنا۔
      - (۱۰)اس کا نام کیکرنه ریکارنا ـ
      - (۱۱) کسی کےروبروخاوند کی شکایت نہ کرنا۔
      - (۱۲)اس کے روبروزبان درازی نہ کرنا۔
- (۱۳)اس کے اقارب سے تکرار نہ کرنا اور مثل ان کے جانبین کے حقوق کثیرہ ہیں جواس وقت ذہن
  - میں متحضر ہوئے لکھے گئے۔ ہذا مااخذت من احیاءالعلوم وغیرہ۔(۱) واللّٰداعلم

كتبه محمدا شرف على عني عنه (امدادالفتاوي، جلد ثاني ،ص: ۷)

(١) أما الزوج فعليه مراعاة الإعتدال والأدب في إثني عشر أمراً في الوليمة والسعاشرة والد عابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليم والقسم والتاديب بالنشوز

والوقاع والولادة والمفارقة بالطلاق (وقوله) الأدب الثاني: حسن الخلق معهن ←

وإحتمال الأذي منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف (وقوله) الثالث: أن يزيد علياحتمال الأذي بالمداعبة والمزاح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء (وقوله) والرابع: أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حـد يـفسـد خـلقها ويسقط بالكليّة هيبته عندها؛ بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرًا ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات البتة بل مهما رأىٰ ما يخالف الشرع والمرؤة تنمّر وامتعص (وقوله) الخامس: الاعتدال في الغيرة وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن (وقوله) والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضاء زوجها (وقوله) السادس: الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد (وقوله) السابع: أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترزبه الاحتراز الواجب ويعلُّم زوجته أحكام الصلاة وما يقضي منها في الحيض وما لا يقضي فإنه أمر بان يقيها النار بـقـولـه تعالىٰ قوا أنفسكم وأهليكم نارًا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة (وقوله) الثامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن (وقوله) التاسع: النشوز (إلى قوله) أما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء فله أن يؤدبها؛ لكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها (إلى قوله) فإن لم ينجع ذلك فيها ضربها ضربًا غير مبرح (وقوله) العاشر: في اداب الجماع (إلى قوله) وينبغي أن ياتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد نعم ينبغي أن يزيد أوينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه (وقوله) و من قائل يحل (العزل) برضاها ولا يحل دون رضاها (وقوله) الحادي عشر في آداب الولادة (وقوله) الثاني عشر في الطلاق وليعلم أنه مباح؛ ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالىٰ وإنما يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل ومهما طلقها فقد اذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه (وقوله) الرابع عشر أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح (وقوله) القسم الثاني من هذاالباب النظر في حقوق الزوج عليها والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقًا في كل ما طالب منها في نفسها مما لا معصية فيه (وقوله) ومن حقه أن لا تعطى شيئًا من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك ←

## نکاح کے وقت ہیوی کومکان پرر کھنے کی شرط لگانا

سوال (۱۰۴۷): قدیم۱/۲۸- کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس صورت میں کہ ہندہ و بکر نابالغ کا نکاح بولایت زید وعمر وہوا تھا بروقت نکاح ولین سے بیشرط قرار پائی تھی کہ بکرآج سے زید کے مکان پر بطور متبنی ہمیشہ بود و باش و سکونت اختیار کرے گابصورت نہ بود و باش اختیار کرنے کے ولی ہندہ مختار فنخ نکاح کا ہے ہندہ و بکرا ب تک نابالغ ہیں خلوت صحیح نہیں ہوئی اوراب ولی بکر یعنی عمر و تھیل شرط سے انکار کرتا ہے پس زیدولی ہندہ کو اختیار فنخ نکاح حاصل ہے یانہیں؟ (\*)

(\*) جواب میں اس شبہ کا دفع باقی رہ گیا کہ اس کوا مر بالید میں داخل کیا جائے ،سواس کاحل ہیہ ہے کہ اول تو اس میں اختیار طلاق کا ہوتا ہے نہ کہ فنخ کا دوسرا اس میں تقید بالجلس ہے اور یہاں مجلس مخالفت شرط میں طلاق کو اختیار نہیں کیا گیا اور عموم پرکوئی لفظ دالنہیں۔ تیسرے اس میں بیشرط ہے کہ یا تو بعد زکاح ہویا نکاح کے اندر ہوتو اس میں خاص قیود ہیں۔

مقيد بما إذا ابتدأت بالمرأة فقالت زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال الزوج قبلت أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في البحر عن الخلاصة والبزازية شامي آخر باب الأمر باليد.

سوال سے بیصورت معلوم نہیں ہوتی ، پھرا حدال کلامین میں لفظ نفس مذکور ہو یہاں یہ بھی نہیں۔ ۱۲ منہ

→ كان الوزر عليها والأجر له ومن حقه أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها ومن حقه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه (وقوله) فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها أمران إحدهما الصيانة والستر والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما (وقوله) وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء شفقة على أو لادها حافظة للسر عليهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج (وقوله) ومن آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها بقبحة (وقوله) ولا ينبغي أن توذي زوجها بحال. (إحياء العلوم، كتاب آداب النكاح، الباب الثالث آداب المعاشرة، مكتبه نول كشور ٢/٠٢ تا ٢٨، دار المنهاج ٢٧٢ تا ٢٣٢) شيراحمة قاتى عفاالله عند

الجواب: قال الله تعالى: يآ أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود (۱) وقال تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. (۲) وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس (٣) وقال الله تعالى: ولاتواعدوهن سرًا الأيات. (م)

آیتین اولین آمر ہیں ساتھ وفائے عہو د کے مطلقاً اور آیتیں اخریین مخصص عہو د کی ہیں ساتھ عہو د مشروعہ کے وہذا ظاہر۔

وروی ابن الجوزي بسنده عن عائشةً عن رسول الله عَلَيْتُ قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من التفسير المظهري (۵) وفي الصحيحين: ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. (۲) ان دونول حد يثول سے معلوم ہوا كہ جوشرط خلاف شرع نه ہواس كا پورا كرنا واجب ہے اور جو خلاف شرع به ہواس كا پورا كرنا واجب ہيں ہے مطلق عهو دكا ہے اور بي حكم خاص شروط ميں ہے۔ فلاف شرع ہواس كا پورا كرنا واجب نہيں ہے مطلق عهو دكا ہے اور يكي حكم خاص شروط ميں ہے۔ يؤيده عموم قوله تعالىٰ إذا تراضوا بينهم بالمعروف. (۷)

- ( ا ) سورة المائدة: رقم الآية: ١ -
- (٢) سورة الإسراء، رقم الآية: ٣٤-
- (m) سورة البقرة، رقم الآية: ٢٢٤-
- (م) سورة البقرة، رقم الآية: ٢٣٥-
- (۵) تفسير المظهري، تحت قوله تعالىٰ: وحرم الربا، سورة البقرة: ٢٧٥، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/١، ٤٤٤/٠
  - المستدرك للحاكم، كتاب البيوع، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز، ٧٨١/٣، رقم: ٢٣١-
- (٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل، النسخة
  - الهندية ١/٠٩٠، رقم: ٢١٢٠، ف:٢١٦٨
- صحيح مسلم، كتاب العتق، باب بيان الولاء لمن أعتق، النسخة الهندية ١/٤٩٤، بيت الأفكار الدولية رقم: ٤ · ٥ ٠ -
  - (2) سورة البقرة، رقم الآية: ٢٣٢-

وفي البخارى في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح: وقال عمرٌ: مقاطع الحقوق عندالشروط ولك ما اشترطت وقال رسول الله عَلَيْكُ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (۱) وفي باب ما لا يجوز من الشروط في عقدة النكاح ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إنائها الحديث. (۲)

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ غیر مشروع شرط تھہرانا جائز نہیں اور مشروع واجب الوفاء ہیں۔ اب بید دیکھنا چاہئے کہ صورت مسئولہ میں شرط مذکور جائز ہے یانہیں اگر چہ نظراالی ظاہر العرف جائز معلوم ہوتی ہے مگر عندالتحقیق درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ جر اُلڑ کے کوخسر وغیرہ کے پاس رہنے میں صبی اور اس کے محارم میں تفریق لازم آتی ہے۔

وقـد أخرج الترمذي أن النبيي عَلَيْكِهُ قال: من فرّق بين والدة و ولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . (٣)

دوسری پیشرط مقتضی عقد کے خلاف ہے اورالیبی شرط لازم نہیں ہوتی۔

قال القسط الاني: تحت حديث أحق الشروط الخوالمراد شروط الا تنافي مقتضى عقد النكاح؛ بل تكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف وأن الا يقصر في شيء من حقوقها أما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن الا يتسرى عليها والايسا فربها فالا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل فهو عام مخصوص الأنه تخرج منه الشروط الفاسدة انتهى. (٣)

(1) صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، النسخة الهندية ٢٧٦/١، رقم:٢٦٤٢، ف:٢٧٢١\_

(٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفى إناء ها. (صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، النسخة الهندية (٣٧٦/، رقم: ٢٦٤٤، ف: ٢٧٢٣)

(٣) سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يفرّق بين الأخوين، النسخة الهندية ٢/١، دار السلام رقم: ٢٨٣٠-

(۴) ارشاد الساري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، دارالفكر بيروت ٢٠٥/٦

تیسری پیشر طالڑ کے پرلازم نہیں کیونکہ اولاً اس کی رضا مندی محتمل ثانیاً غیر معتبر

لتقدم الأية ثالثًا، وبوغير مكلّف لقوله عليه السلام، رفع القلم عن ثلاثة وعدمنهم الصبي حتى يحتلم. (١)

اورولى صبى پرېھى واجب نېيىر كيونكه وه اس پر قا درنېيں لكونەفعل غيره \_

وقد قال الله تعالىٰ: لاتكلّف إلانفسك. (٢) الأية ولا وجوب بدون الموجب عليه.
پي اول تواس شرط كي صحت بى مين كلام ہے كه ما عرفت مگر باو جود فساد شرط كے نكاح مين كوئى نقصان نہيں۔

وفي الدرالمختار: وما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنكاح. الخ وفي رد المحتار: والمراد بقول الشارح: مايصح أي في نفسه ويلغو الشرط. (٣) وأيضًا في الدرالمختار: ولكن لا يبطل النكاح بالشرط الفاسد وإنما يبطل الشرط دونه. (٣)

پس صورت مسئولہ میں ولی صبیہ کواختیار فننج کانہیں یہ جب ہے کہ صلب عقد میں شرط ہوئی ہو مثلاً کہا ہو کہ میں اس شرط سے نکاح کرتا ہوں کہ بیاڑ کا میرے گھر رہے اور دوسرے نے کہا ہو کہ میں نے بید نکاح اس شرط سے قبول کیا اورا گرقبل نکاح یا بعد نکاح تھہری ہووہ شرطنہیں ہے؛ بلکہ وعدہ ہے اس وقت اس وعدہ کا موثر نہ ہونا

(1) عن ابن عباسٌ قال: مر على بن أبي طالب كرم الله وجهه بمعنى عثمانٌ قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. الحديث (سنن أبي داؤد، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، النسخة الهندية ٢/٤، دارالسلام رقم: ١٠٤) سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الحد، النسخة الهندية

١ /٢٦٣، دار السلام رقم:٢٦٣/١

(٢) سورة النساء رقم الآية: ١٨٤.

(٣) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: قال لمديونه إذا مت، مكتبه زكريا ديوبند ٨/٧، ٥٠ كراچي ٢٤٩/٥

(۴) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، قبيل باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ١٥١/٤، كراچي ٥٣/٣ - نكاح ميں زيادہ ظاہر ہے اوراس صورت ميں بدرجهُ اولي مختار نه ہوگا؛ البتہ جباڑ كى بالغ ہوا گريہ ولى باپ یا دادانہیں ہے، تبالڑ کی باعتبار خیار بلوغ کے بشرط قضاء قاضی مختار فنخ کی ہے اورا گر نکاح کرنے والا باپ یا دا دا ہے تب یہ بھی اختیار نہیں۔(۱)

وكذا الغلام وهو معروف والله اعلم وإنما اطلنا الكلام في هذا المقام وإن كان يكفي سطر واحد في كشف الإبهام لأن المستفتي أمرنا هذا باللزام والعلم عندالله العلام وهو ذوالجلال والإكرام وانا العبد المستهام الغريق في بحار الأثام محمد المدعو باشرف علي عفا عنه القدوس السَّلام\_

(امداد،ص:۸،ج:۲)

## وعدہ بورانہ کرنے کی صورت میں نکاح باطل نہ ہونا

**سوال** (۱۰۴۷): قدیم۱/۸۸- کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ زیدنے بمقابلہ عمر ووخالد کے ایک عورت سے اس شرط پر نکاح کیاتھا کہ بعد نکاح کرنے کے یہیں بود وباش اختیار کریں گے دوسرے گا وُں کلکتہ وغیر ہمجھی نہیں جائیں گے، اب نکاح ہونے پرزید وعدہ خلافی كرك ككته يا بمبئى چرچلا گيااس صورت مين نكاح باطل هو گيايانهين؟ بينواتو جروا!

(١) فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما ..... وإن زوجهما غير الأب والـجـد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ ..... ويشترط فيه القضاء. (الهداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٧١٣)

فإن كان المزوج فيه ..... أباً أوجداً لزم العقد فليس لها خيار الفسخ بعد الإفاقة ولا لها بعد البلوغ، وإن كان المزوج غيرهما أي غير الأب والجد فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد البلوغ أي وإن كان المزوج غيرهما فلكل واحد منهما خيار الفسخ سواء كانا عالمين قبل البلوغ بالعقد أو علما بعد البلوغ (إلى قوله) وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوغ من صغير أو صغيرة فلا يبطل العقد ما لم يقض به القاضي. (محمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دار الكتب العلمية بيروت

٤٩٤/١ تا ٤٩٤) شبيراحمة قاسمى عفاالله عنه

اس معلوم مواكه زكاح مين كوئى فساد يا بطلان نهين آيا البنة وعده خلافي بلاعذر كا گناه الك چيز ہے۔ لقوله تعالىٰ: او فوا بالعهد. (٢)

#### ٩ ررمضان اسساره(تمه ثانیه،ص:۴۷)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب قال لمديونه إذا مت ، مكتبه زكريا ديو بند ٨/٧ ٥٠ كراچي ٢٤٩/٥

قد تقدم أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلدة ..... فالنكاح صحيح وإن كان شرط عدم التزوج وعدم المسافرة فاسد لأن فيه المنع عن الأمر المشروع. (عناية على فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند٣/٤٣٣، كو ئنه٣/٢٣١)

لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هي ويصح النكاح. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل: النظر من وراء الزجاج، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٠/٣، كو تُتُه٣/٢٥١)

إن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح النكاح ويلغو الشرط. (تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب المهر، امداية ملتان ٢/١٥١، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٢٥)

(٢) سورة الاسراء، رقم الآية: ٣٤-

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، النسخة الهندية ١٠/١، رقم:٣٣)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، النسخة الهندية ١/٥٦، بيت الأفكار الدولية رقم: ٥٩- .

سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق، النسخة الهندية ٢/ ٩١، دارالسلام رقم: ٢٦٣١ -

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

## بالغه ثیبہ کے نکاح کے لئے ولی کی اجازت شرط ہیں

سوال (۱۰۴۸): قدیم۲/۱۸۹ بیوه ثیبه بلااذن ولی کے نکاح کرے و درست ہے یانہیں؟ البواب :اگروه بیوه بالغة حره ہے تواس کا نکاح بلااذن ولی جائز ہے لیکن اگر غیر کفوسے یامہمثل سے کم پر کرلیا توولی کو تعرض پہنچتا ہے۔

فنفذ نكاح حرة مكلفة بالارضى ولى وله الاعتراض في غيرالكفو. درمختار. (١) (المداد، ج:٢،ص:١٠)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤/٥٥١-٥٦، كراچي ٥٦-٥٥-٥-

عن معمر قال: سألت الزهري عن امرأة تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفوئاجاز. (المصنف لابن أبي شبية، كتاب النكاح، باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق، مؤسسة علوم القرآن ١١/٩، رقم:٩٩٩١١)

نفد نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولي ولو بكرًا أو من غير كفو وله أي للولي العصبة في الأصح. وقيل: لكل محرم الاعتراض في غير الكفو. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت ١ / ٩٨٩)

ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها، وإن لم يقعد عليها ولي بكرًا كانت أو ثيبًا (إلى قوله) ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفو وغير الكفو؛ لكن للولي الاعتراض في غير الكفو. (هداية، كتاب النكاح، باب في الأولياء والأكفاء، مكتبه اشرفية ديوبند ٣١٣/٢ - ٣١٣)

الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها من رجل هو كفو لها أو ليس بكفو لها بكرًا كانت أو ثيبًا نفد النكاح في ظاهر رواية أبي حنيفة رحمة الله تعالى: وهو قول أبي يوسف آخرا إلا أن الزوج إذا لم يكن كفوا فللأولياء حق الاعتراض. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب النكاح، الفصل الحادي عشر: النكاح بغير ولي، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٠٠١، رقم: ٢٤٤٥) المحلس العلمي المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل التاسع في معرفة الأولياء، المحلس العلمي

٢١/٤، رقيم: ٣٦٣٠ - شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

# ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفومیں بالغہ کے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۴۹): قدیم ۱۸۹/۲ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ ہندہ ہیوہ ہوگئ ہے اور اس کے بی بی تقوم کی فاروقی ہے اور ان کے شوہر عالم دین دار تھے اب وہ چاہتی ہے کہ کسی عالم دین دار سے عقد کریں اُن کی برادری اور میل کا کوئی شخص نہیں ملتا ہے ان کی مرضی کے موافق ایک صاحب ہیں جو کہ مدر سہ جامع العلوم کان پوراور مدر سہ اسلا مید یو بند کے تعلیم یافتہ ہیں اُن کی جانب اُن کا میلان طبع بھی ہے مگرا تنافق واقع ہے کہ وہ صاحب قوم کے نور باف ہیں اب دریا فت طلب میام اُن کا میلان طبع بھی ہے مگرا تنافق واقع ہے کہ وہ صاحب قوم کے نور باف ہیں اب دریا فت طلب میام ہو کہ مسماۃ ہندہ کو ایک گئر انجلا کہنا کیا ہے؟ اور مسماۃ ہندہ کو ایک گئر انجلا کہنا کیا ہے؟

الجواب: في الدرالمختار: وله أي للولي إذا كان عصبة ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية وخرج ذووالأرحام والأم والقاضى الاعتراض في غير الكفو بعدم جوازه أصلا وهوالمختار غير الكفو بعدم جوازه أصلا وهوالمختار للفتوى لفساد الزمان. وفي رد المحتار: تحت قوله: بعدم جوازه أصلا وقول البحر: لم يرض يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم الرضا؛ بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرنا فلا بد حينئذ لصحة العقد من رضاه صريحًا وعليه فلو سكت قبله، ثم رضي بعده لا يفيد فليتأمل. وفيه تحت قوله: وهو المختار للفتوى وقال شمس الائمة رحمه الله تعالى: وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضى فقد يترك انفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالاً لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعًا له. فتح. ص: ٢٨٦ ، ٢٨٤ . (١)

<sup>(1)</sup> الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤/٥٥ اتا١٥٠ كراچي٥٦/٣٥-٥٠

اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ والد کی صرح اجازت لے کرعقد کرنے سے سیح ہوگا ورنہ نہ ہوگا۔(۱) ۲۰رشوال ۱۰۲ هر تتمه خامسه ، ص:۱۰۲)

### ز فاف کے وقت کی دعاءاور نماز

**سے ال** (۱۰۵۰):قدیم۱۹۰/۲۹- کیا فرماتے ہیں علاء کہ جب دلہن کوایئے گھر لاوے تو بوقت صحبت وخلوت صحیحہ کون کون امرز وج پرسنت ہےاور کون کون دعا پڑھناا حادیث سے ثابت ہےاور کوئی نماز بھی پڑھناچا ہے اور کیا کیابر کت ورحت نازل ہوتی ہے ایسے حامل سنت پر؟

(۱) فتح القدير، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند٣/٣٤٢،

من نكحت غير كفو فرّق الولي لما ذكرناه وهذا ظاهر في انعقاده صحيحًا وهو ظاهر الرواية عن الشلاثة (إلى قوله) وأن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الانعقاد أصلا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده (إلى قوله) وأطلق في الولى فانصرف إلى الكامل وهو العصبة (إلى قوله) لا فرق في العصبة بين أن يكون محرمًا أو لا كما ذكره الولوالجي أنه المختار. (البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٦/٣، كوئته٣/١١)

وله أي للولي العصبة في الأصح وقيل لكل محرم الاعتراض في غير الكفو ..... وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه أصلاً وعليه فتوى قاضيخان وهو المختار فلا تحل مطلقة ثلاثًا تزوجت بغير كفو بلا رضى الولي وهذا مما يجب حفظه. (سكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت ١ /٩٨٩ - ٩٠٠)

عن أبي يوسفٌ عدم جوازه أي عدم جواز نكاحها إذا زوجت نفسها بلا ولي في غير الكفو وبه أخذ كثير من مشايخنا لأن كم من واقع لا يرفع وعليه فتوى قاضيخان وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوي في زماننا إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة ولا كل قاض يعدل فسلد هلذا الباب أولي خصوصًا إذا ورد أمر السلطان هكذا وأمر بأن يفتي به. (مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ١/٩٨١)

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٢/٢ ـ شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه البجواب: سنت بیہ کہ اول اس کے موئے بیشانی پکڑ کر اللہ تعالی سے برکت کی دعا کرے اوربسم الله كه كرييدعا، يرِّ هـ: اللُّهم إني أسئلك خيرها وخير ما جُبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه\_

اورجس وقت اراده صحبت كاكر بيك : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا. پہلی دعاء کی برکت بیہ ہے کہ زوجہ ہمیشہ تابع رہے گی دوسری دعا کی بیہ برکت ہے کہ اگر اولا دہوگی صالح ہوگی اور ضرر شیطان سے محفوظ رہے گی (۱) (زادالمعاد) اور نماز پڑھنا کسی حدیث میں تو دیکھانہیں گربعض علماء سے سنا (\*) ہے کہ اول دور کعت شکریہ پڑھ کراللّٰہ تعالیٰ کاشکر کرے کہ تونے مجھ کوحرام سے بچایااورحلال عنایت فرمایا (۲) پھر بعداس کے ادعیہ مذکورہ پڑھے۔ (امداد،ص:۱۰ج:۲)

#### (\*) پس سنت سمجھ کرنہ ریا ھے مجض شکر کے طور پر مضا کقہ نہیں۔ ۱۲ منہ

(١) وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدع الله بالبركة ويسمىٰ الله عزو جل وليقل: اللُّهم إني اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذبك من شرها وشر ما جبلت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا. (زاد المعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح، مؤسسة الرسالة بيروت ٢/٥٥٥-٥٥)

سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، النسخة الهندية ٢٩٣/١، دارالسلام رقم:۲۱۲۰-۲۱۲۰

سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، النسخة الهندية ص:۱۳۸، دار السلام رقم:۱۹۱۸ - ۱۹۱۹

المستدرك للحاكم، كتاب النكاح، مكتبه نزار مصطفىٰ الباز ٢/٣ ١٠٤، رقم:٢٧٥٧ ـ صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتي أهله، النسخة الهندية ٥٤٥/٢، رقم: ۲۱٤۱، ف: ۹۳۸۸\_

(۲) حضرت یے بعض علماء کی طرف منسوب فر مایا ہے کہ اب الجمد لله حدیث شریف اس بارے میں مل گئی کہ دولہاودلہن دونوں پہلے دور کعت نماز پڑھ لیں اس کے بعد آ گے کا کام کریں۔

# کیاانعقاد نکاح کے لئے منکوحہ کی تعیین اس کے نام کی تصریح کے ساتھ ضروری ہے؟

سوال (۱۰۵۱): قدیم۲/۱۹۰- وقت نکاح قاضی کونام زوجه کالے کر مجمع عام میں پکار کرا یجاب وقبول کرانا چاہئے یا کیااور جو بدون نام لینے زوجہ کے ایجاب وقبول کرادے تو نکاح درست ہوگایا نہیں؟

الجواب: شرط جواز نکاح ہیہ کہ منکو حدزوج اور شاہدین کے نزدیک مجھول نہ رہے بلکہ اپنے غیر سے متمیز ہوجائے خواہ کسی طرح سے امتیاز ہو پس اگر منکوحہ حاضر ہے تو اُس کی طرف اشارہ کردینا کافی ہے اور اگر غائب ہے تو اگر بدون تصریح نام کے بعض قیود سے اُس کی تعیین ممکن ہے تو نام لینے کی حاجت نہیں اور اگر اوصاف سے تمیز نہ ہوتو اس کا نام لینا ضرور ہے بلکہ اگر اس کے نام سے بھی تعیین نہ ہوتو باپ دادے کا بھی ضرور کی ہے حاصل میہ ہے کہ رفع ابہام ہوجاوے۔

في الدرالمختار: ولا المنكوحة مجهولة. وفي رد المحتار: قلت: وظاهره أنها لوجرت المقدمات على معينة وتميزت عندالشهود أيضاً يصح العقد وهي واقعة الفتوى لأن المقصود نفي الجهالة وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت احدهما متزوجة ويؤيده ماسياتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفي ذكر اسمها وإلا لابد من ذكر الأب والجد أيضا إلى أخرما قال وأطال. (1) والشاعلم (امداد، ص: المراد، ص: المرت عنها المنهود وعلموا أنه أرادها كفي ذكر المراد، عنها إلى أخرما قال وأطال. (1) والشراعلم (المراد، عنها المنهود وعلموا أنه أرادها كفي في في المراد، عنها إلى أخرما قال وأطال. (1) والشراعلم (المراد، عنها المنهود وعلموا أنه أرادها كفي في في المراد، عنها إلى أخرما قال وأطال. (1) والشراعلم (المراد، عنها المنهود وعلموا أنه أرادها كفي في المراد، عنها المنهود وعلموا أنه أرادها كفي في المراد، عنها المنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنه والمنها والمن

#### → حضرت عبدالله بن مسعودً کی مرفوع روایت ہے۔ ملاحظہ فرما ہے:

عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم أرزقهم مني وأرزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ١١٠/٣، رقم: ١٠١٨)

مجمع الزاوائد، كتاب النكاح، باب ما يفعل إذا دخل بأهله، دار الكتب العلمية بيروت ٢٩١/٤ ٢-٢٩٢ شبيراحم قاسمي عفا الله عنه

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، مطلب التزوج بإرسال كتاب، مكتبه

زكريا ديوبند٤/٧٧، كراچي٣/٥١٠ →

## گوا ہوں کومعلوم ہونے کی صورت میں زوجہ کا نام لئے بغیر بھی نکاح کا سیح ہونا

سوال (۱۰۵۲): قدیم ۱۹۱۲- زیدی دولژکیاں ہیں بڑی لڑی کا نام زینب اور چھوٹی لڑی کا کا خوم ہے زینب کا نکاح برسے ہونے کا مقرر ہوا، اُس دن بکری طرف سے پانچ چھآ دمی کپڑازیور وغیرہ کے کرزید کے مکان میں گئے تو زید نے اُن لوگوں سے کپڑازیور وغیرہ لیکر زینب کو پہنایا بعداُ س کے زید اور بکر کی طرف کے لوگ ل کربکر کے مکان میں آئے اور زید کے مکان پر زینب مذکور رہی بعد اُس کے حاضرین مجلس نے زید سے کہا کہ تمہاری لڑی کا نکاح بکر سے کردیں زید نے کہا کہ میں نے کردیا بکر نے کہا کہ میں نے کردیا بکر نے کہا کہ میں نے نید نے کہا کہ تمہاری لڑی کا نام نہیں لیا نکاح خواں حاضرین مجلس اور زید نے بکر سے لوچھا کہ س کا نکاح ہوا تم سمجھے معا جواب دیا کہ سنگھار کیا ہوا دہن کا م آیا نام نہلیکر فقط سنگھار کیا ہوا زینب کی طرف نسبت کر کے جو نکاح ہوا ہے جے یا نہیں؟ اور زیب مذکور نا بالغ ہے بکر اور گواہ اس وصف اور پتہ سے زینب کی طرف نسبت کر کے جو نکاح ہوا ہے تھے جے یا نہیں؟ اور زیبنب مذکور نا بالغ ہے بکر اور گواہ اس وصف اور پتہ سے زینب کی تعیین سمجھے ہیں؟

→ و لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، فإن كانت حاضرة متنقبة كفي الإشارة إليها والإحتياط كشف وجهها، فإن لم يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت وحدها جاز النكاح لزوال الجهالة، وإن كان معها امرأة أخرى لا يجوز لعدم زوالها ..... وإن كانت غائبة ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها، فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها، وإن لم يعرفوها لابد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها. (البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٧/٣٥٠، كوئته ٨٨/٣٨)

النهر الفائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٢/٢

لوتميزت عند الشهود أيضًا بجريان مقدمات الخطبة عليها يصع العقد وهي واقعة الفتوى ..... فإن مقدمات الخطبة لما عينت واحدة منهما عند العاقدين والشهود ارتفعت الجهالة وهو الشرط. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٥٠/٣، كو ئنه ٨٥/٣ ٨٥/٨) شيرا مرقاتي عفا الله عنه

M+7

الجواب: في رد المحتار: لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود ايضًا يصح العقد وهي واقعة الفتوى لأن المقصود نفي الجهالة وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود وإن لم يصرح باسمها جلد: ٢،ص:٣٣٤. (١)

جب سب زینب کی تعیین سمجھ گئے نکاح ملیح ہوگیا۔ (۲)

۲ اررمضان اسساھ (تتمہ ثانیہ ص: ا ک

### عقدنكاح كى ضرورت

سطوال (۱۰۵۳): قديم ۱۹۲/۲۴- (۱) جب كەزرخرىد كنيز كے ساتھ مباشرت كرناروا ب،

تو پھر عقد کی کیا ضرورت ہے؟

(۲) مهر کیول تعین کیاجا تاہے؟

(m)زوجه منکوحه اور کنیر زرخرید میں کیا فرق ہے؟

الجواب: الله تعالى في انسان كوت جناح بقاءنوع كاييدا كيا به اور بقاءنوع بدون مصاحب مردوزن کے غیر ممکن ہے، پس احتیاج بقاءنوع مقتضی ہوئی اصطحاب مردوعورت کو (۳)،اس اصطحاب کی کئی صورتیں ہیں،ایک تو یہ کہ نہ کوئی مرد کسی عورت کیساتھ مختص ہو، نہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ بلکہ ہر مرد کو ہرعورت ہے صحبت حلال ہواور ہرعورت کو ہر مرد کامتمکن کر دینامباح ہو۔

(١) شامي، كتاب النكاح، مطلب التزوج بإرسال كتاب، مكتبه زكريا ديوبند٤/٧٧، کراچی۳/۵۱

(٢) لوتميزت عند الشهود أيضًا بجريان مقدمات الخطبة عليها يصع العقد وهي واقعة الفتوى ..... فإن مقدمات الخطبة لما عينت واحدة منهما عند العاقدين والشهود ارتفعت الجهالة وهو الشرط. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٥٠/٣، كوئته ٨٤/٣هـ) شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

(٣) سببه (النكاح) تعلق البقاء المقدور به إلى وقته فإن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة وبالتناسل يكون هذا البقاء وهذا التناسل عادة لا يكون إلا بين الذكور والأناث ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح. (المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٣/٤) → دوسری صورت مید که مردعورت کے ساتھ مختص ہو،اورعورت مرد کے ساتھ لینی ایک عورت ایک مرد کے

پاس رہے۔۱۲

تیسری میہ کہ مرد تو عورت کے لئے مختص ہو، یعنی سوائے اس مرد کے دوسرے مرد کو صحبت حلال نہ ہو، لیکن عورت اس کے لئے منفر دمختص نہ ہو، بلکہ تعدد نسوال جائز ہو۔

چوتھی اس کا عکس لیننی عورت مرد کے لئے منفر دہو، لیعنی سوائے اس عورت کے دوسری سے صحبت حلال نہ ہوا ور مردمنفر دنہ ہوبلکہ تعد در جال جائز ہو۔

ان چاروں صورتوں میں پہلی اور چوتھی صورت تو بالکل خلاف عقل ہے کیونکہ مرد میں بالطبع شہوت وغیرہ رکھی ہے اور درصورت تعددر جال کے یقیناً ان میں تجادل وتقاتل کی نوبت پہو نچے گی اور بیام مخل تدن وعمارة عالم ہے، لہذا بیدونوں صورتیں حرام تھر ہیں۔

دوسری صورت بالکل موافق عقل ہے کہ اس میں نہ عورتوں میں عناد وفساد کا احتمال نہ مردوں میں وہ پائز گھہری۔

تیسری صورت اگر چه بظاہر خلاف عقل معلوم ہوتی ہے؛ کیونکہ وہ مفضی ہے طرف تنازع وتمانع عورتوں کے بیاری صورت اگر چہ بظاہر خلاف عقل معلوم ہوتی ہے؛ کیونکہ وہ مفضی ہے طرف تنازع وتمانع عورتوں کے بیجھی جائز نہ ہوتی؛ لیکن چونکہ عورتوں کو بوجہ ضعف قوت علمیہ وعملیہ مردوں کی برابرتمدن میں دخل نہیں؛ اس لئے ان کے بغضاء و شخناء کومضر نہیں سمجھا گیا اور جتنا کچھ ضرر کا احتمال تھا اس کا تدارک وحد ق قہریہ زوج کے ساتھ کیا گیا، اس کو توام و حاکم بنایا کہ ان دونوں کوسلک اتفاق صوری میں منسلک رکھے(ا)؛

← الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٠/٤١.

(١) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنُ آمُوَالِهِمُ. [سورة النساء: ٣٤]

وقال الجصاص في تفسير هذه الآية: قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله به الرجل على المرأة في العقل والرأي. (أحكام القرآن للحصاص، باب ما يجب على المرأة من طاعة زوجها، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٦/٢)

قال الرازي في تفسير الآية: ثم إنه تعالىٰ لما أثبت للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين أحدهما قوله تعالىٰ: بما فضل الله بعضهم على بعض، واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة بعضها صفات حقيقية و بعضها به www besturdubooks pet

لهذا بيصورت بھی جائز کھمری، پس مدارعدم جواز کا عدم اختصاصِ رجال اورمناط جواز کا اختصاص رجال ہوا، پس اختصاص رجال ایک امرمطلوب وصفح نظر گھہرااس اختصاص کی صورتیں عقلاً متنوع ومتعدد ہیں؟ کیکن بشہا دت فطرت سلیمہ عادلہ اس سے بہتر کوئی صورت معلوم نہیں ہوتی کہ مرد وزن سے بواسطہ یا بلا واسطهاس اختصاس کا اقر ارعلی رؤس الاشہا دلیا جائے تا کہ دوسرے مردوں کی طمع اس عورت سے قطع ہوجائے اورنوبت جدال وقبال کی نہ پہونچے ،اس صورت کا نام شرعاً عقد نکاح ہے(۱) اور چول کہ بیہ اختصاص بوجهتر جيح اس مرد كےاورا بناء جنس پرايك امرمهتم بالشان ہےاس كےاظہارا ہتمام وايضاح اعتناء کے لئے قدرے مال مرد کے ذمہ واجب کیا گیا، جس کا صرف وبذل عرفاً دلیل اہتمام مبذول علیہ کی ہے تاکہ اختصاص كي ايك وجهوجيهم تعين هوجائ اوربباعث ادغبيّة واحبّية مال وتعذرا نفاق اس كوريكرا بناءنوع

← أحكام شرعية أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلي العلم وإلى القدرة ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر والاشك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل فلهاذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة. (التفسير الكبير للرازي ١٠/٨٨)

(١) هـو (النكاح) لغة الضم والجمع وشرعًا عقد مجموع إيجاب وقبول ولو حكما يرد على ملك المتعة أي حل استمتاع الرجل من المرأة قصدًا (إلى قوله) وشرط لصحة العقد المذكور سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ..... وحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين أي عاقلين بالغين. (الدر المنتقى مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية بيروت ١/٧٦١-٤٧١)

هـو (النكاح) عـقـد يرد على ملك المتعة قصدًا (إلى قوله) وينعقد بإيجاب وقبول (وقوله) وإنما يصح بلفظ النكاح والتزويج وما وضع لتمليك العين في الحال عند حرين أوحر و حرتين (كنز) وفي النهر: (قوله: على ملك المتعة) أي لملكها وهو اختصاص الزوج ببعضها أو سائر أعضائها استمتاعًا أو ملك الذات أو النفس في حق المتمتع كذا في البدائع. (النهر الفائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٤/٢ تا ١٨١)

الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس. (حجة الله البالغة، من أبواب تد بير المنزل ذكر العورات، مبحث في صفة النكاح، مكتبه رشيدية دهلي ٢ / ١٢٨) امدادالفتاوی جدید مطول حاشیه

اس اختصاص پر غبطہ نہ کریں اس کا نام مہرہے پس میمتمات اختصاص میں سے ہوا ،اسی وجہ سے بیرسم قبل بعثت رسول اللَّهِ وَلِيلِيَّةً كِبِهِي عرب ميں شائع تھی اور شارعٌ نے بھی اس کو برقر اررکھا و نیز فائدہ نکاح کا کہ معاشرت ومعاونت ہے تامنہیں ہوتا ، جب تک کہ ہرا یک کودوسرے کی طرف سے تو طین نفس حاصل نہ ہو اور بیاطمینان نہ ہو کہ بیہ مجھ سے جدانہ ہوگا پس مر د کی دلجمعی تو اس طور سے کی گئی کہ عورت کے ہاتھ سے اختیار فراق کا سلب کرلیا گیا،ابعورت کی توطین کی بیصورت تونهیں ہوسکتی که مردکوبھی مجاز ومختار فراق کا نه بنایا جائے ، کیونکہاس صورت میں عورت کا اسیر ہوجائے گا اور پیرمنا فی اس کی قوامیت کے ہے ، پس مناسب ہوا کہاس کے ذمہ کچھ مال واجب کیا جائے کہ عادۃ وقت فراق کے اس کا مطالبہ شدت سے ہوتا ہے پس ہر وقت مردکواندیشہرہے گا کہ اگر میں اس کوچھوڑ دوں گا تواییخ حق کاسخت تقاضا کرے گی اوراس خیال سے بدون کسی ضرورت شدیدہ کے فراق پراقدام وجراُت نہ کرے گا۔

یہ صورت تو طین عورت کی ہے اپس یہ دوسری مصلحت ہوگی مشروعیہ مہر کی و نیز منکوحہ جو لخت جگر ویارۂ دل اینے اولیاء کی ہے اس کا مفت سفت ما لک ہونا موجب زیادت حزن ان کے کا ہے پس قدرے مال کہ بالطبع محبوب ومرغوب ہے اس کے عوض میں مرد کے ذمتہ واجب تھہرایا گیا کہ موجب شکیبائی اولیاء کا ہو کہا یک محبوب ہمارا گیاا یک محبوب اس کا گیا، به تیسری مصلحت ہوئی مشروعیہ مہرکی ، و نیز مجاناً تملک میں ابتذال وارتذال بضع کا ہے جو منافی تکرم بنی آ دم ہے، لہذا اظہار الشرف انحل مال واجب کیا گیا کہاس کی قدروخطر ظاہر ہویہ چوتھی مصلحت ہے مشروعیۃ مہرکی ، ونیز توافقِ زوجین کے لئے ضروری ہے کہایک دوسرے کی مراعات و مدارات کیا کرےاورطبعًار عابیت محسن کی بہت ملحوظ ہوتی ہے، سومحسنیت مرد کی تو بوجہ کل نفقہ وکسوت اس کی ممکن ہے لیکن محسنیت عورت کی بسبب عاجز واسیر ہونے کے غیرمتصور،لہذامرد پر مال واجب کیا گیا کہا گرعورے محسن بننا جا ہے تواپناحق یااس سے مؤخر کردے یا کلاً یابعصاً معاف کردے اور بیاحسان جالب رعایت مرد کا ہویہ یانچویں مصلحت ہوئی مشروعیۃ مہر میں (۱)

(١) إن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوطن كل واحد نفسه على المعاونة الدائمة ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها ولا جائز أن يشرع زوال أمر أيضًا من يده وإلا انسله باب الطلاق، وكان أسيرا في يدها كما أنها عانية بيده وكان الأصل أن يكونوا قوامين على النساء ولا جائز أن يجعل أمرهما إلى القضاة فإن مرافعة القضية إليهم فيها حرج وهم لا يعرفون ما يعرف هو من خاصة أمره فتعين أن يكون بين عينيه خسارة مال ← جب معلوم ہو چکی وجہ ضرورت عقد نکاح ومہر کی ، اب سننا چاہئے کہ اپنی مملوکہ سے عقد مہر کی ضرورت کیوں نہیں صرف مالک ہوجانا کافی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیتو معلوم ہو چکا کہ ضرورت عقد اوراس کے متم یعنی مہر کی بنا براختصاص مذکورہ کے ہے پس جس جگہ بیا ختصاص مقصود ہوگا خواہ 7 ہ سے یا کسی کی کنیز سے وہاں عقد بھی ضروری ہوگا جہاں بیا ختصاص مقصود نہ ہوگا عقد کی بھی ضرورت نہ ہوگی اور کنیز کے مالک ہونے سے مثل دیگراموال تجارت کے مقصود صرف ملک رقبہ ہے۔

→ إن أراد فكّ النظم لئلا يجتري على ذلك إلا عند حاجة لا يجد منها بدا فكان هذا نوعا من التوطين، وأيضًا فلا يظهر الإهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوض البضع فإن الناس لما تشاحوا بالأموال شحّا لم يتشاحّوا به في غيرها كان الإهتمام لا يتم إلا ببذلها، وبالاهتمام تقرّ أعين الأولياء حين يتملك هو فلذة أكبادهم وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح وهوقوله تعالىٰ: أنُ تَبْتَغُوا بِأُمُوالِكُمُ مُحُصِنِينَ غَير مُسَافِحِينَ؛ فلذلك أبقىٰ النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان. (حجة الله البالغة، من أبواب تدبير المنزل، ذكر العورات، مبحث في صفة النكاح، مكتبه رشيدية دهلى ٢٨/٢ ١ - ٢٩، مكتبه حجاز ديوبند ٢٨٣٦ -٣٣٧)

لأن ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقدلما يجرى بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة لم يجب المهر بنفس العقد لايبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما لأنه لايشق عليه ازالته لما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لاتحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده لأن ما ضاق طريق إصابته بعز في الأعين فيعزبه إمساكه وما تيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل فيهون إمساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح؛ ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسها وإما في المتعة وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والهوان فلا بد وأن يقابله مال له خطر لينجبر الذل من حيث المعنى. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروط صحته المهر، فصل: ومنها المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٢/ ٢٠ ٥ - ٢ ٥ ، كراچي ٢/٧٥٢)

الموسوعة القهية الكويتية ٢٥٢/٥١-٣٥١-

يداخضاص جوموضوع الملك المعه بي مقصود نهيس (١) ورنه جائع تفاكه جس جكه يه مقصود حاصل نه ہوتا تملک ہی جائز نہ ہو، جبیا کہ منکوحہ میں، چونکہ اختصاص ملک متعہ مقصود ہے اس لئے جوعورت محل حل وطی کا نه ہو، جیسے محارم ومعتدۃ الغیر وذوات الزوج وغیرہ ،اسعورت سے نکاح ہی تیجے نہیں۔(۲)

لأن الشيء إذا خلا من مقصود. ٥ انتفى

حالا نکہ باو جودعدم حل وطی کے بھی تملک جائز ہے جیسے رضاعی بہن کو یا مشر کہ یا مجوسیہ کو یا غلام کو خریدنا که شرعاً محل حل وطی کے نہیں (۳) ، جب با وجود حرمت وطی کے بھی تملک جائز ہے تو معلوم ہوا كەمقصوداس سے اختصاص مٰدكورنہيں، نيز اگراختصاص مقصود ہوتا تو مملوكه كا چند مالكوں ميں مشترك ہونا جائز نہ ہوتا جبیبا کہ منکوحہ واحدہ کا نائسین متعدّ دین کے نکاح میں آنا بوجہ مذکورہ بالا جائز نہیں ؛ حالانکہ شرکت اس کی ملک میں جائز ہے۔ (۴)

(١) هو (النكاح) عقد يرد على تملك المتعة قصدًا احترز بقوله قصدًا عن عقد تملك به المتعة ضمنًا كالبيع والهبة ونحوهما لأن المقصود فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. (تبيين الحقائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤ ٤٤ - ٥٤٤، امدادية ملتان ٢/١ ٩٥ - ٥٩)

(٢) عرفنا في شروط الزواج أنه يشترط ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي يريد الزواج بها بأن تكون محلاً لورود العقد عليها. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الباب الأول، الفصل الثالث: المحرمات من النساء، مكتبه اشرفية ديو بند ١٣٤/٨)

الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل الثالث، الهدى انثرنيشنل ديوبند ٧٠٤٠

(m) ألا ترى أن من ملك جارية وهي أخته من الرضاعة وبينهما مصاهرة فإنه يملكها ومع ذلك لا يحل له الاستمتاع بها. (الجوهرة النيرة، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، دارالكتاب ديوبند ١ / ٢٤٢)

المبسوط للسرخسي، كتاب الصرف، باب البيع بالفلوس، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۱٤

( $^{lpha}$ ) وليـس لـه أن يشتـري جارية للوطء أو للخدمة بغير إذن الشريك لأن الجارية مما يصح فيه الاشتراك (وقوله) فإن اشترى ليس له أن يطأها ولا لشريكه لأنها دخلت في الشركة فكانت بينهما فهذه جارية مشتركة بين اثنين فلا يكون لأحدهما أن يطأها. (بدائع الصنائع، كتاب الشركة، اما حكم الشركة، مكتبه زكريا ديوبند ١٠٠/٥، كراچي ٧٤/٦) ← ونیز اگرا خصاص مقصود ہوتا تو چاہئے تھا کہا پنی مملو کہ کا درصورت بقا ملک کے کسی کے ساتھ نکاح كرنا جائز نه ہو، جبيباكه اپني منكوحه كا درصورت بقاء ذكاح كے كسى سے ذكاح جائز نہيں كه منافي اختصاص ہے حالا نکہ اپنی مملوکہ کا نکاح دوسر ہے خص سے جائز ہے(۱)، پس جب معلوم ہوا کہ اس سے وہ ا ختصاص مقصود نہیں ،لہذا نہ عقد کی ضرورت نہاس کے متم یعنی مہر کی حاجت اگر کسی جگہ مملو کہ ہے وطی حلال ہے تو مبعًا لملک الرقبہ حلال ہے خواہ وہ ملک رقبہ بالمال ہومثل بیچ کے یابلا مال ہومثل ارث و ہبہ کے کیونکہاضعف اقو کی کے تابع ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہوا ورتفصیل اس کےموانع کی کتب فقہ میں مع الدلیل مذکور ہے(۲) بعد سننے اس تقریر کے غالب ہے کہ ناظرین نے تینوں سوالوں کا جواب سمجھ لیا ہوگا مگر بفتد رضر ورت ہم بھی اس تقریر کوان سوالوں پرمطابق کر دیں، پس سمجھنا جا ہے کہ سوال اول سے اگرییغرض ہے کہ جب اپنی کنیز کیساتھ صرف زرخرید ہونے سے مباشرت جائز ہے پھراس سے عقد نکاح کی کیا حاجت ہے تو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہاپنی کنیز سے خواہ وہ زرخرید ہویا مجاناً اس کی ملک میں آگئی ہو بوجہ نہ مقصود ہونے اختصاص مذکور کے عقد کی کوئی ضرورت نہیں ،البتۃ اگر کہیں ، تملک میں شبہ ہوتوا حتیا طاً بوجہ شبہ مقصودیت اختصاص کے نکاح کرنااولی ہے۔

→ وتملك المنفعة في شراء الأمة ضمني وإن قصده التسري والمقصود إنما هو ملك الرقبة ومن ثم صح شراء المشتركة ونحوها دون نكاحها. (النهر الفائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديو بند٢ /١٧٤)

(١) يجوز للرقيق ذكرا كان أو أنشىٰ أن يتزوج ولا يكون ذلك إلا بإذن السيد إجماعا لأن رقيقه ماله وقدحث الله تبارك وتعالىٰ السادة على تزويج المماليك لما فيه من الصيانة والإعفاف فقال الله تعالى وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإماء كم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال القرطبي: الصلاح هنا الإيمان والأمر في الآية للترغيب والاستحباب. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣ / ٤٩)

(٢) يحل للرجل الحر أن يستمتع بجاريته بالوطء أو بمقدماته بشرط أن تكون مملوكة له ملكا كاملا وهي التي ليس له فيها شريك ولا لأحد فيها شرط أو خيار وبشرط أن لا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه كأن تكون أخته من الرضاعة أو بنت زوجته أوموطوءة فرعه أو أصله أو تكون مزوجة أو مشركة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/٢٣) في الدرالمختار: وحرم نكاح المولى أمته والعبد سيدته لأن المملوكية تنا في المالكية نعم لو فعله المولى احتياطاً كان حسنا اله. (١)

اورا گریے خرض ہے کہ غیر کی کنیز کے ساتھ عقد کی کیا جاجت ہے یا پیغرض ہے کہ جیسے کنیز کا تملک حل وطی کے لئے کافی ہے، علی ہذا القیاس منکوحہ گومہر دیدینا کافی ہو جاجت نکاح کی نہ ہو۔ تو ان دونوں سے عقد ضروری ہونے کی وجہ وہی مقصودیت اختصاص ہے، یہ جواب ہوا پہلے سوال کا، دوسرا سوال تعین مہر کا ہے، اس کی پانچ وجوہ او پر فدکور ہو چیس سے تیسرا سوال بھی مثل اول کے مجمل ہے اگر اس سے غرض فرق پوچھنا ہے ان دونوں کے معنی میں تو وہ فرق طاہر ہے کہ منکوحہ مملوکہ بملک متعہ ہوتی ہے اور امنہ مملوکہ بملک رقبہ اور اگر فرض دریافت کرنا اس فرق کا ہر ہے کہ کنیز تو خرید نے سے حلال ہوجاتی ہے اور منکوحہ سوق مہر سے بدون عقد کے حلال نہیں ہوتی، تو بناء اس فرق کی وہی مقصود ہونا ملک رقبہ کا نہ ملک متعہ کا منکوحہ میں اور مقصود ہونا ملک رقبہ کا نہ ملک متعہ کا امد میں ہوتی، تو بناء اس فرق کی وہی مقصود ہونا ملک متعہ کا منکوحہ میں اور مقصود ہونا ملک رقبہ کا انہ ملک متعہ کا امد میں ہوتی ہو اس کا جواب بھی انشاء اللہ تعالیٰ دیا جائے۔

هذا ما ألقي في القريحة والله اعلم بحقيقة اسرار الشريعه. ٢٠٠٣ هذا ما ألقي في القريحة والله اعلم بحقيقة اسرار الشريعه.

## عورت بلوغ کا دعویٰ کریے تواس کے مقبول ہونے کے شرا کط

#### (۲) **مسوال** (۱**۰۵**۴): قدیم۱/۹۵/۴ زن هیژ ده ساله منکوحه بولایت غیراب وجد فی الصغر

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مطلب مهم في

وطء السراري، مكتبه زكريا ديوبند٤ /٢٣ ١ - ١٢٤ ، كراچي ٤٤-٤٤

الدر المنتقى مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات، دار الكتب العلمية بيروت

٤٨٦/١ - شبيراحمه قاسمي عفاالله عنه

(۲) خلاصه ترجمهٔ سوال: الهاره ساله عورت جس کا نکاح باپ اور دا دا کے علاوہ نے پیپن میں کیا تھا، جولزوم نکاح کی منکر ہے، اس کا کہنا ہے کہ مجھو کہ پہلی مرتبہ چیش آیا ہے، تو اس کی بات معتبر ہوگی یا نہیں؟ جبکہ گھر اور محلّہ کی عورتیں گواہی دیتی ہیں کہ اس کوئی سال سے چیش آر ہا ہے، اس کے سینے اور جسم سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی سال سے بالغہ ہے، یا کوئی چھوٹی لڑکی جس کے ران میں زخم ہو کہے کہ مجھے چیش آر ہا ہے اور خون آلود کیٹر ادکی کر بلا تحقیق کے مردگواہ گواہی دیں یا خود وہ عورت کہے کہ مجھوکو ما ہواری آتی ہے؛ جبکہ خون اور کیٹر اکسی نے نہیں دیکھا، اس عورت کی بات مان لیتے ہیں؟

منكرلزوم نكاح مى گويد كه مارا حالاحيض اوّل آمده اعتبار كرده شوديا نه، وعورت خانه ومحلّه گوائ د مهند كه حيض اورا از چند سال مى آيد وسينه و جسدش في البديه مى نمايد كه از چند سال بالغه است ياز نے صغير برران زخم زده مى گويد كه مارا دم حيض است و پار چه خون آلوده مردم شامد پار چه ديده تحقيق نه كرده گوائى دادنديا خود آل زن گفت كه ماراحيض مى آيدوخون و پارچه كے نديد گفته اين زن بدفن قبول كردند؟

(۱) الجواب: في الدرالمختار، كتاب الحجر: فإن راهقا فقالا بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظاهر. (۲) وفي الدرالمختار باب العدة قالت مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها (۳) وفيه قبيل فصل الحداد: كذبته في مدة تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح اختها عملا بخبريهما بقدر الامكان، وفي رد المحتار: يعمل بخبريهما بقدر الامكان، وفي رد المحتار: يعمل بخبريهما بقدر الامكان وفي حقها. اه (۳) وفي الدرالمختار: باب الشهادة للولادة (إلىٰ قوله) وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة الخ (۵) وفيه باب الولي: زوجها أبوها فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح

(۱) ترجمه جواب: مذکورہ تمام عربی عبارتوں سے واضح ہوا کہ بلوغ کے سلسے میں عورت کا قول معتبر ہے؛ جبکہ اس کے سچے ہونے کا اختمال ہوا ورا ختلاف کی صورت میں اس کو شم دی جائے گی، تاہم اگراس کے حصوٹ پر شرعی گواہ قائم ہوجا ئیں تو گواہوں کا قول معتبر ہوگا اور گواہ دوم دیا ایک مرداور دوعور تیں ہوں؛ اس لئے کہ حیض کے خون پر اطلاع جس طرح عورتوں کو ہوسکتی ہے مردوں کو بھی ہوسکتی ہے، اورامام اعظم کا قول اکثر مدت بلوغ کے سلسلے میں اٹھارہ سال ہے؛ لہذا ان روایات کی بناپر اس اٹھارہ سالہ اور چھوٹی لڑکی کی تصدیق کی جائے گی، بشر طیکہ وہ نوسال سے کم نہ ہو۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥١، كراچي ٢١٥٤-

(٣) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في وطء المعتدة بشبهة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٧٥، كراچي ٢٣/٣ -

(۴) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، قبيل فصل في الحداد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٥ ٢١ - ٢١، كراچي 7/9 - 0 - 0.79/9

(۵) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الشهادات، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٧/٨،

كراچى٥/٤٦٤-٥٤٥\_

وقال الأب أو الزوج: بل هي صغيرة، فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لوادعي المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ، أولى. وفي رد المحتار: و استشكل بعض المحشين تصور البرهان على البلوغ قلت: وهو ممكن بالحبل أو الإحبال أوسن البلوغ أورؤية الدم أو المني كما في الشهادة على الزنا. وفي رد المحتار بعد قول الدر هذا: قالت عند القاضي أو الشهود أدركت الأن وفسخت فإنه يصح كما يأتي بيانه. (١)

از مجموعه روایات بوضوح پیوست که در بلوغ قول زن معتبراست هرگاه صدقش محتمل باشد (۲) ووقت اختلاف اورا حلف داده شود ( m ) البيته اگر بينه شرعيه بر كذبش قائم شود قول بينه معتبر باشد وبينه دومرديا يك مردو دوزن باشدزیرا که اطلاع بردم حیض برطریقے که زنان راممکن است مردان رانیزممکن (۴) وقول امام صاحب درا کثر بلوغ میز ده سال است پس بناءعلیٰ مذه الروایات این میز ده ساله وخرد ساله تصدیق کرده شود (\*) ، بشرطيكه كم ازنه سال نباشد \_ فقط والله تعالى اعلم

#### ٩/جمادي الاخرى ٢٢٣ إه(امداد، ج:٢،ص:٢٠)

(\*) لڑکی کے بلوغ سے متعلق امام صاحب سے ایک روایت سترہ برس کی ہے اور دوسری پندرہ کی "وهو قولهما وعليه الفتوى"للذاالهاره ساله لركى كواختيار بلوغ نه بوگا ٢ ارشيداحم عفى عنه

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤/٩١، کراچي۳/٥٦۔

(٢) وإذا راهقا أي قربا بالبلوغ وقالا: قد بلغنا صدقا في دعواهما إن لم يكذبهما الظاهر. (مجمع الأنهر، كتاب الحجر، فصل: دارالكتب العلمية بيروت ٢١/٤)

(٣) وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي، وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين. (هداية، كتاب الطلاق، باب العدة، مكتبه اشرفية ديوبند٢/٢٤)

النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب العدة، مكتبه زكريا ديو بند٢ / ٤ ٨ ٤ \_

رم) ولوكان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر  $(^{m{\gamma}})$ ديني يقبل قوله فيه فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها في حقها من وجوب النفقة والسكني. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة ، 

# عورت کے بالغ ہونے کی علامات اوراس کے احکام میں تفصیل

سوال (۱۰۵۵): قد یم ۱۹۲/۳۰ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسله میں کہ مساۃ اللہ بندی ایک ایک لڑی بعمر نوسال ہے، والدین مساۃ فرکور کے فوت ہوگئے ہیں، باپ کومرے ہوئے تین برس اور والدہ کومرے ہوئے آٹھ مہینے ہوئے ، مساۃ فرکورہ کے دو پھوپھی کے بیٹے غلام حمد والہی بخش صحیح وسالم اور ذانا کے تایازاد بھائی کے چار بیٹے رہیم بخش، کلّو، قدرا، رولھا، اور تین بیٹیال عیدو، سوندھی، شبواور مال کا ایک خالہ زاد بھائی نا نوموجود ہیں، اس وقت مساۃ اللہ بندی زیر حفاظت کی ایک خالہ زاد بھائی نا نوموجود ہیں، اس وقت مساۃ اللہ بندی زیر حفاظت و پرورش رشتہ داران ما دری لینی نانا کے تایازاد بھائی کے اولاد کے ہے، اب مساۃ فرکورہ کا حق ولا بت نکاح کس فریق کو حاصل ہے اور اگر ولا بیٹ نکاح کس فریق کو حاصل ہے اور اگر ولا بیٹ نکاح کیا جاوے تو حق رخصت کرانے کا شوہر کو فوراً احاصل ہوجائیگا یا منکوحہ کے بالغ ہونے کا انظار کیا جاوے گا اور اگر منجا نب شوہر مہر ادا کیا جاوے تو وہ مہر کے دیا جاوے گا اور لڑکی کس کی حفاظت میں رہے گی اور حد بلوغ عورت کیا ہے اور باپ یا ماں نابالغہ کی واسطے جاوے گا اور لڑکی کس کی حفاظت میں رہے گی اور حد بلوغ عورت کیا ہے اور باپ یا ماں نابالغہ کی واسطے خاوے گا ور کسی خوش خوشانت کیا اور کسی خوش خوشانت کیا اور کسی خوشانت کیا ور کسی خوشانت کیا و کسی خوشانت کیا اور کسی خوشانت کیا و کسی کسی کسی خوشانت کیا ہوئی کسی خوشانت کیا ہوئی کسی کسی کسی خوشانت حاصل ہے؟ بینوا تو جروا

**السجبواب**: صورتِ مٰدکورہ میں حق ولایت نکاح دونوں رشتہ داروں پھوپھی کی اولا دغلام محمد والہی بخش کو ہے۔

ثم لذوي الأرحام العمات، ثم الأخوال، ثم الخالات، ثم بنات الأعمام، وبهذا الترتيب أولادهم فيقدم أولاد العمات، ثم أولاد الاحمام، في الترتيب أولادهم فيقدم أولاد العمات، ثم أولاد الاخوال، ثم أولاد الخالات، ثم أولاد بنات الاعمام. طحطاوى جلد أول، ص: ٣٩ (١)

→ وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" (هداية، كتاب الشهادة، مكتبه اشرفية ديوبند ٣/٥٥) شبيرا ممرقاتي عفا اللهعنه

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مطلب لايصح تولية الصغير شيخًا، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٤٤، كراچي٧٩/٣-

طحطاوي على الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولي، كو ئته ٢ / ٣٩ ـ

اور حق حضانت اس لڑکی کی ماں کی خالہ زاد بہن اللہ دی کو ہے، کیونکہ یہ ماں کی طرف کی رشتہ دار قریب ہے۔

والأصل في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات فكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب؛ كذا في الاختيار شرح المختار عالمگيري ٥٧/٢ . (1)

اور مسمیٰ نانو اور نانا کے تایازاد بھائی کی اولا درجیم بخش، کلو، قدرا' رولھا، عیدو، سوندھی ، شبوکونہ قت ولایت نکاح ہے نہ قل حضانت ہے اور اس صورت میں میعاد حضانت دختر کی اس کے قابل شہوت ( یعنی الیسی عمر تک کہ اس کود کیھ کرم دکواسکی طرف میلان قلب ہونے لگے ) ہونے تک ہے۔

ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدًا تشتهي. الهداية، جلد أول، ص: ٥ ا ٢٠. (٢)

پھر جواس کا ولی نکاح ہواس کی حفاظت میں رہے۔

وإن كانت البالغة بكراً فللأولياء حق الضم وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذاكانت حديثة السن عالمگيري، جلد ثاني ،ص: ٥٨٨. (٣)

اورا گراس کا نکاح کیا جاو ہے تو وہ لڑکی اگر بسبب قوت و جسامت کے قابل شوہر کے پاس رہنے کو ہوشو ہر کوفو راُرخصت کرالینے کااختیار ہوگا اورا گراس قابل نہیں تو انتظار بلوغ کا کیا جاوے گا۔

المرأة إن كانت صغيرة مثلها لا يوطأ ولا يصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء كانت في بيت الزوج أو في بيت الأب، هكذا في المحيط عالمگيرى، ج: ٢، ص: ٥٢٠. (٣)

(١) هـنـدية، كتـاب الـطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، مكتبه زكريا ديو بند قديم ١/١٥، حديد ٢/١٥٥٠

(٢) هداية، كتاب الطلاق، باب حضانة الولد ومن أحق به، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٣٥ ـ (٣) هندية، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢/١ ٥، حديد ٩٣/١ ٥ -

( $^{\prime\prime}$ ) هـنـدية، كتـاب الـطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأول، مكتبه زكريا

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ جب صغر میں باو جود شو ہر کے گھر میں آجانے کے اس پر نفقہ واجب نہیں ہوتا تو شوہر کو اس کے جس کا اختیار بھی نہ ہوگا اورا گر منجا نب شوہر مہرا دا کیا جاوے تو اگر لڑکی اس وقت بالغہ ہوتو خود کی ان کا ہے وہی اس کا قبضہ کرے۔

امرأة زوجت بنتها وهي صغيرة وقبضت صداقها ثم أدركت فإن كانت الأم وصيتها لها أن وصيتها فلها أن تطالب أمها بالصداق دون زوجها وإن لم تكن الأم وصيتها لها أن تطالب زوجها والزوج يرجع على الأم وكذا في غير الأب والجد من الأولياء. ١٢ والوصي يملك ذلك على الصغيرة وفي البنت البالغة حق القبض لها دون غيرها؛ عالم كيرى جلد ثاني، ص: ١٣٣. (١)

پھر جب وہ بالغ ہوجاوے ولی اس کا مہر اس کے حوالے کرے اور بلوغ دختر کی کوئی مدت معین نہیں مگر نو برس سے پیچے نابالغ نہیں رہ سکتی ، اور علامت اس کے بلوغ مگر نو برس سے پیچے نابالغ نہیں رہ سکتی ، اور علامت اس کے بلوغ کی حیض وغیرہ ہے ، اگر کچھ علامت ظاہر نہ ہوتو بعد ستر ہ برس کے کہ وہ اپنے کاروبار میں ہوشیار ہوجائے حکم بلوغ کا دیا جائے گا اور اس کا مہر اس کے حوالہ کیا جاوے گا۔

وإن حاضت الجارية أو احتلم الغلام أو تأخر فاستكمل الغلام تسع عشر سنة والجارية سبع عشر سنة وأونس منهما الرشد واختبرا بالحفظ لأموالهما والصلاح في دينهما دفعت إليهما أموالهما، عالمگيري جلد ثاني، ص: ٣١٣ (٢)

اورباپ یامان نابالغہ کے واسطے نکاح اپنی دختر کے کسی کووصی نہیں کر سکتے۔

الوصي لا ولاية له في إنكاح الصغير والصغيرة سواء اوصى اليه الاب أولم يوص الا إذا كان الوصي وليهما فحينئذٍ يملك الإنكاح بحكم الولاية لا بحكم الوصاية كذا في المحيط؛ عالمگيرى جلد ثانى، ص: ٢٩٢. (٣) والتّداعلم وعلمه اتم واحكم ٨رذ يقتدون إهراد، ص:١٠٠٠)

(1) هندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٩/١، حديد ١/٣٨٩

(٢) هـنـدية، كتاب الحجر، الباب الثاني، الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١١٥، جديد ٧٣/٥

بعد عديم ١٠,٠٠ .عديد ١٠,٠٠ . (٣) هـنـدية، كتـاب الـنكاح، الباب الرابع في الأولياء، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٨٤/١،

جدید ۰/۱ ۳۵۰ شبیراحمرقاسمی عفاالله عنه

سوال (۱۰۵۲):قدیم۱/۸۶- کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین که حدار کی کے بالغ ہونے کی کم سے کم کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اور حفیوں کا معمول بداور مفتیٰ بہ تول کیا ہے اور حساب عمر کاکس سن سے لگایا جاوے آیا تشمسی سے یا قمری سے؟

الجواب: في الدرالمختار: فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتي لقصر أعمار أهل زماننا وأدنى مدته له اثنا عشرة سنة ولها تسع سنين. وهو المختار وفي رد المحتار قوله: لقصر أعمار أهل زماننا ولابن عمرٌ عرض على النبي عَلَيْكُ يوم أحد وسنة أربعة عشر فرده، ثم يوم الخندق وسنه خمسة عشر فقبله. الخ جلد:۵، ص:۴۸ ا (۱)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحجر، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام، مكتبه زكريا ديوبند٩/٢٢٦ - ٢٢٧، كراچي ٥/٥٥ - ١٥٤.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر فأجازه. (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب،النسخة الهندية ٢/٥٨٨، رقم: ٥٠ ٩٩، ف:٧٩٧)

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، النسخة الهندية ٢ / ١٣١، بيت الأفكار الدولية رقم:١٨٦٨-

فإن لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشرة سنة وعندهما إذا تم خمس عشرة سنة فيهما وهو رواية عن الإمام وبه يفتى، وأدنى مدته له إثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الحجر، الفصل الأول، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠/٤- ٦١)

والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا انتهيا إليه خمس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى وعليه الفتوى ..... وأدنى مدة البلوغ بالاحتلام ونحوه في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي الجارية تسع سنين. (الفتاوي الهندية، كتاب الحجر، الباب الثاني، الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ، مكتبه ز کریا دیوبند قدیم ٥/١، جدید ٥/٧٣) وفي رد المحتار: باب العنين وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمرٌ وغيره اسم السنة وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا اطلقوا السنة (مثلا في الحديث السابق وسنة خمس عشرة فقبله. ١٢ لكاتبه) انصرفوا إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه. فتح، ج: ٢،ص: ٩٤٩) (١)

ان روایات سے امور ذیل مستفاد ہوئے:

(۱) اد فیٰ مت بلوغ دختر کی ۹ سال ہے یعنی جبکہ علامات بلوغ کی پائی جاویں ،

(۲) زیادہ سے زیادہ مدّ ت بلوغ کی پندرہ سال ہے یعنی جبعلامات بلوغ کی نہ پائی جاویں۔

(m) فتویٰ اسی پندرہ سال کے قول پر ہے،

(۴)اس میں سنقمری معتبر ہے۔

١٩ررمضان ١٢٢<u>ه</u> (تتمه ثانية ،ص:١٢١)

سوال (۱۰۵۷): قد يم ۱۹۹/۲ خروج وصعود ثديين علامت بلوغ ہے يانهيں؟ يعني اگر خروج ثدیین قبل حیض ہوجاوےاورغالب یوں ہی ہوتا ہے،تو وہ بالغہ قرار دی جاوے گی یانہیں؟اگر بالغہ نہ ہوگی تو بعد جماع اس يوسل واجب موكايانهين؟ بينواتو جروا

الجواب: يعلامت بلوغ كنهين، بال مرابقه كى دليل ہے، جماع سے اسپر خسل فرض نہيں؛ البته تعلیماً واعتیا داُوتادیباًاس پرتا کیدنسل کی کی جاوےگی۔

في الدرالمختار: والجارية بالاحتلام والحيض والحبل، فإن لم يوجد فيهما شيء منهما فحتى يتم لكل منهما خمسة عشر سنة به يفتي. (٢)

(١) شامي، كتاب الطلاق، باب العنين، مطلب في طبائع فصول السنة الأربعة، مكتبه زكريا ديوبنده/١٧٠ كراچي ٤٩٧/٣

فتح القدير، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره، مكتبه زكريا ديوبند٤/٠١٠، كو ئنه ٤ / ٤ ٢ ١ - شبيراحرقاسي عفا الله عنه

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحجر، فصل: بلوغ الغلام بالإحتلام، مكتبه زكريا ديوبند٩/٢٢، كراچي٦/٣٥١

يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل، فإن لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثماني عشرة سنة ولها→ وأيضا فيه لو كانا مكلفين ولوأحدهما مكلفا فعليه، فقط دون المراهق؛ لكن يمنع عن الصلوة حتى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تاديبًا. (١) فقط

#### سرذى الحبر ١١٨ه (امداد، ص:٢، ج:١)

→ سبع عشرة سنة وعندهما إذا تم خمس عشرة سنة فيهما وهو رواية عن الإمام وبه يفتى. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الحجر، الفصل الأول، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٠٦-٦١)

بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم ثماني عشر سنة والجارية بالحيض والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم سبع عشر سنة ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشر سنة. (كنز الدقائق، كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ، مطبع محتبائي دهلي ص: ٩٠)

هندية، كتاب الحجر، الباب الثاني، الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢١/٥، جديد ٥/٧٧\_

البناية شرح الهداية، كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ، مكتبه اشرفية ديوبند

(١) الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب في تحرير الصاع والمد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٩/١، كراچي ٢٦٢/١ -

والبالغة يوجب عليها تواري حشفة المراهق الغسل (مراقي الفلاح) وفي حاشية الطحطاوي: أي لا عليه لكنه يمنع من الصلاة حتى يغتسل كما يمنع عن الصلاة محدثا حتى يتوضأ كما في الخلاصة عن الأصل. وفي الخانية: يؤمر به ابن عشر اعتيادًا وتخلقا كما يؤمر بالطهارة والصلاة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، فصل ما يوجب الإغتسال، دارالكتاب ديوبند ص ٩٨٠)

غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغة، فعليها الغسل لوجود السبب في حقها وهو تواري الحشفة بعد توجه الخطاب ولا غسل على الغلام لعدم الخطاب إلا أنه يؤمر بالغسل تخلقا واعتيادًا، ولوكان الرجل بالغًا والمرأة صغيرة يجامع مثلها فعلى الرجل الغسل ولا غسل عليها لوجود السبب في حقه وانعدام السبب في حقها. (المحيط البرهاني، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الغسل، المجلس العلمي ٢٧/١، رقم: ٢٧٤-٢٧٥)

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الغسل، مكتبه زكريا ديوبند

۱/۲۸۰، رقم: ۹۹۰–۳۹۹

#### سوال (۱۰۵۸): قديم ۱۹۹/۲ مدبلوغ عورت كيا ہے؟

الجواب: بلوغ دختر کی کوئی مدت معین نہیں، مگر نوبرس سے پہلے بالغ نہیں ہوسکتی اور علامت اس کے بلوغ کی حیض وغیرہ ہے، اگر پچھ علامت ظاہر نہ ہوتو بعد سترہ برس (\*) کے کہ وہ اپنے کاروبار میں ہوشیار ہوجاد ہے تھم بلوغ کا دیاجاوے گا اور اس کا مہر حوالہ کیا جائے گا۔

وإن حاضت الجارية وإحتلم الغلام أو تأخر ذلك فاستكمل الغلام تسع عشرة سنة والجارية سبع عشرة سنة وأونس منهما الرشد واختبرا بالحفظ لأموالهما والصلاح في دينهما دفعت إليهماأموالهما عالمگيرى جلد ثاني، ص: ٣١٣. (١) (١٨١٥،٥٠٠)

#### سوال (۱۰۵۹): قديم ۲۰۰/۲۰- در مخارباب الرجعة ميل سے:

ولو خافت ان لا یطلقها تقول زوجتک نفسی علی أن أمری بیدی. (۲)
اب اگرکوئی شخص اپنی لڑکی بکر بالغه کا نکاح اس طور سے کرنا چاہے تو کس طور سے کرے، آیا باپ لڑکی سے
یوں اجازت کے میں تیرا نکاح اس شرط پر کرتا ہوں کہ امر طلاق میرے ہاتھ میں رہے اور وہ لڑکی اس کوس کر
سکوت کرے، پھر شیخص اس شرط کے ساتھ اس کا عقد کردے، تولڑکی کو اختیار رہے گایا نہیں یا باپ کو اختیار رہے گا؟

#### (\*) بیامام صاحبُ کا قول ہےاور صاحبین کے نزدیک ۱۵ ارسال اور اس پر بھی فتوی دیا گیا ہے۔ ۱۲ منہ

← هندية، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، مكتبه زكريا ديو بند قديم ١/٥١، حديد ٦٧/١ . شميرا حمقا الله عنه

(1) هندية، كتاب الحجر، الباب الثاني، الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٥، جديده ٧٣/-

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الحجر، الفصل الثاني في بيان أنواع الحجر، مكتبه زكريا ديوبند٦ ٢٨٠/١، رقم:٩٠٩٠-

... المحيط البرهاني، كتاب الحجر، الفصل الثاني، بيان أنواع الحجر، المجلس العلمي

۱۹۱/۱۹ ، رقم: ۱۸۷۷۲ - شبيراحمرقاسي عفا الله عنه (۲) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، قبيل مطلب في حكم لعن

العصاة، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٨٤، كراچي٣/٥١٤-

یالڑ کی باپ سے اپنی زبان سے کہے کہ میرا نکاح اس شرط سے کر دواور پھر باپ اس شرط سے کر دے یا کوئی اور صورت اس امر کے واسط تحریر فرما کیں غرض جہاں تک ہوسکےلڑ کی کے کلام کی کم ضرورت ہو؟

**الجو اب:** في الدرالمختار: باب تفويض الطلاق: مشافهةً أو إخبارًا. وفي رد المحتار: قوله: مشافهة أي في الحاضرة أو إخبارًا في الغائبة. اه (١)

قلت: دل على أن التفويض يجوز للحاضرة والغائبة. وفي رد المحتار: باب الأمر باليد. تحت قوله: و ينبغي الخ لأنه يصح أن يجعل الأمر بيد أجنبى وإن كانت بالغة (إلى قوله) قلت على أنه إذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها نفسها فلا يصح من ابيها ولو كانت صغيرة وكذا لو جعله بيد أبيها لا يصح منها ولو كانت كبيرة لعدم وجود المعلق عليه. ١٥ (٢)

قلت: دل على أمرين أحدهما أن التفويض يجوز لغير الزوجة. والثاني: أن من فوض الله يكون الأمر بيد غيره ودل أيضا على أن صحة التفويض لا يتوقف على إذن المرأة.

وفي الدرالمختار: باب تفويض الطلاق لا تطلق بعده أي المجلس إلا إذا زادمتي شئت. الخ (٣)

قلت: دل على أن بقاء الاختيار بعد المجلس لا يكون الابدليل العموم.

وفي الدرالمختار: قبيل فصل المشية: نكحها على أن أمرها بيدها صح وفي رد السمحتار قوله صح: مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال الزوج قبلت أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولايصير الأمر بيدها كما في البحر عن الخلاصة والبزازية. (٣)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، مكتبه زكريا ديوبند ٥٥٣/٤، كراچي٣١٥/٣\_

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الأمر باليد، مكتبه زكريا ديو بند ٥٦٦/٤ د. ٣٢٥/٣ ـ

٥٦٦/٤، كراچي ٣٢٥/٣-(٣) الـدر الـمـختـار مـع رد الـمـحتـار، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، مكتبه زكريا

<sup>(</sup>۲) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب تقويض الطلاق، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤ ٥٥، كراچي ٣١٦/٣ ـ

<sup>(</sup>۴) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الأمر باليد، مكتبه زكريا ديو بند

وفي رد المحتار: تحت قول الدر المختار المذكور في السوال هكذا: قوله وتسمامه في العسمادية حيث قال ولو قال لها تزوجتك على ان أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط لأن الأمر إنما يصح في الملك أو مضافا إليه ولم يوجد واحد منهما بخلاف مامر فإن الأمر صار بيدها مقارنا لصيرورتها منكوحة. اه نهر وقدمناه قبل فصل المشية، والحاصل أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرجل؛ ولكن الفرق خفي نعم يظهر على القول بأن الزوج هو الموجب تقدم أو تأخروالمرأة هي القابلة كذلك تأمل. اه (۱) قلت: دل صريحا على أن صحة اشتراط التفويض في النكاح مقيد بما إذا ابتدأ من الزوجة.

صریحا علی ان صحه اشتراط التقویض فی النگاح مقید بها إذا ابتدا من الزوجه.

ان سبروایات کے مقتفا سے ثابت ہوا کہ صورت مسئولہ میں اگر لڑکی کا باپ پہلے کہے کہ میں اپنی لڑکی کا تیرے ساتھ اس شرط سے نکاح کرتا ہوں کہ امراس کا میرے ہاتھ میں ہویا اس لڑکی کے ہاتھ میں ہوکہ جب چاہوں یا جب چاہے طلاق دیدوں یا طلاق لے لے اورزوج کہمیں نے قبول کیا نکاح بھی میں ہوکہ جب چاہوں یا جب چوجائے گا اگر باپ کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے وہ مختار ہوگا لڑکی نہ ہوگی اورا گر لڑکی کے ہاتھ میں اختیار کی شرط مظہرانے میں باپ کو اورا گر لڑکی کے ہاتھ میں اختیار کی شرط مظہرانے میں باپ کو اورا گر لڑکی سے یو چھنے کی اجازت نہیں۔ فقط

#### ٢٣ برجمادي الآخر ٢٢ جي (امداد، ص: ٢١، ج:٢)

→ البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل في الأمر باليد، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥٥،
 كوئٹه ٣١٨/٣-

خلاصة الفتاوي، كتاب النكاح، الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٩/٢ ـ

بزازية على هامش الهندية، كتاب النكاح، العاشر في نكاح العبد والأمة، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٨/٤، جديد ٨٥/١-

(1) شامي، كتاب الطلاق، باب الرجعة، قبيل مطلب في حكم لعن العصاة، مكتبه زكريا ديو بند ٥/٨٤، كراچي٣٥، ٢١٥-

النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، قبيل باب الإيلاء، مكتبه زكريا ديو بند شبيرا حمق الله عنه كالله عنه الله عنه

## نومسلمه شادی شده کا نکاح کس طرح ہوگا؟

سوال (۱۰۲۰): قدیم ۱۰۲۰-ایک عورت عاقلہ وبالغه مسلمان ہوئی ہے اور نکاح کیا جا ہتی ہے اور اس کا زوج حاضر نہیں ہے اور نہاس کا کچھ پہتہ ونشان ہے کہ عرض اسلام کیا جائے اس صورت میں اس کا نکاح درست ہے یا نہیں؟ لعرض اسلام اگرانتظار ضروری ہے تو کس قدرانتظار ہونا جا جعدانتظار تواس کا کچھتی نہرہے گا یعنی اس کے زوج کا؟

الجواب: اگراس کوچش آتا ہے تو بعداسلام کے تین چیش آنے کا انتظار کرنا چاہئے اورا گرحاملہ ہے توضع حمل کا نتظار چاہئے اورا گر نہ ذات حیض ہے اور نہ حاملہ تو تین ماہ گزرنے دینا چاہئے اس کے بعد نکاح اس کا درست ہے۔ (\*)

في الدرالمختار: باب نكاح الكافر، ولو أسلم أحدهما ثمة أي في دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا أو تمضي ثلاثة أشهر قبل إسلام الأخر. وفي رد المحتار: قوله: أو تمضى ثلاثة أشهر أي إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما في البحر وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها ح عن القهستاني. (1)

لیکن اگراس مدت کے گزرنے کے قبل اتفا قاپہلا زوج مسلمان ہوجائے تو پھر دوسرا نکاح درست نہیں اسی سے نکاح باقی ہے .

#### (\*)اس کی اورتفصیل ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ر پرملاحظ فر ما ئیں ۱۲ منه

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب: الصبي والمجنون ليسا بأهل، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٢/٤، كراچي٩١/٣٠٠

طحطاوي على الدر المختار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، كوئته ٢٨٣/٦٠ البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مكتبه زكريا ديو بند ٣٧١/٣، كوئته٣١٦٠ ولوكان ذلك أي إسلام أحدهما في دارهم أي دار الحرب وما ألحق بها كالبحر الملح لا تبين حتى يمضي قدر عدة الطلاق بأن تحيض ثلاثا أو تمضي ثلاثة أشهر لغيرها أو تضع الحامل قبل إسلام الأخر. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٤٥)

لما مو من الدرالمختار من قوله قبل إسلام الأخو وفي رد المحتار قوله لم تبن حتى تحيض الخ أفاد بتوقف البينونة على الحيض أن الأخو لو أسلم قبل انقضائها فلا. (١) والله تعالى اعلم 7/(--777) هـ (١٨١٤، ٣٠٠)

### نومسلمه کنواری کا نکاح

سوال (۲۰۲۱): قدیم ۲۰۲۲ - اول ایک کا فرعورت کوسلمان کرتے ہی اس کا نکاح مسلمان سے کردیا ہے اور بیعورت کنواری ہے اور اسی مسلمان سے مدت تک زنا کرتی رہی جس سے نکاح ہوا ہے اور بیعورت مذکورہ اس کے نکاح کو بیس برس کا زمانہ ہو چکا ہے اور اولا دبھی ہو چکی ہے۔ اب بین نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس مسکلہ کے پوچھنے کی اس لئے ضرورت پڑی کہ عدت سے لیمن تین حیض کے گزرنے سے پہلے نکاح کردیا گیا ہے؟

## **الجواب** : حیض کی شرط کہیں اس لئے ہے کہ بیقائم مقام اباء کے ہے جوسب ہے تفریق قاضی کا (۲)

(١) شامي، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب: الصبي والمحنون ليسا بأهل، مكتبه زكريا ديوبند ٣٦٣/٤، كراچي٩١/٣-

البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مكتبه زكريا ديو بند ٣٧١/٣، كو ئته٣/٣٦٠

ولو أسلم أحدهما ثمة أي في دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا (تبيين) وتحته في حاشية الشلبي: أي إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الأخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما. (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، زكريا ديوبند ٢/٦ ، ١٧٥ / ١٠ ، امدادية ملتان ١٧٥/٢)

فتح القدير، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٨/٣، كوئته ٢٩٠/٣) شبيراحم قاسى عفاالله عنه

(٢) لو أسلم أحدهما ثمة لم تبن حتى تحيض ثلاثا أو تمضي ثلاثة أشهر قبل إسلام الأخر إقامة لشرط الفرقة مقام السبب (الدر المختار) وتحته في الشامية: وهو مضي هذه المدة مقام السبب وهو الإباء لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض وقد عدم العرض لإنعدام الولاية ومست الحاجة إلى التفريق؛ لأن المشرك لا يصلح للمسلم وإقامة الشرط عند تعذر العلة جائز، فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب الصبى والمحنون ليسا بأهل، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٢/٤ ٣٦٣٥، كراچي ١٩١/٣)

اور کہیں عدت کے لئے ہےاور بید دونوں امر منکوحہ میں متحقق ہوتے ہیں پس کنواری نومسلمہ میں اس کی شرط نہ ہوگی جبل حیض آنے کے مسلمان مردسے اس کا نکاح درست ہے۔(۱)

ربيع الثاني الهميلاه (تتمه خامسه ص: ٢٣٨)

### ازتر بیخ خامس،ص:۱۵۱،درفائده متعلقه نکاح نومسلمه

دارالحرب میں کا فرعورت کے مسلمان ہوجانے کے بعداس کا نکاح کسی مسلمان سے کرنے کی جوشرط ہے کہ حائضہ کے تین حیض اور غیر حائضہ کے تین مہینے گز رجائیں پیشرط اس صورت میں ہے جب وہ کسی ك تكاح ميں ہوگونابالغ ہى كے تكاح ميں ہودرمختار ميں ہے: "ولو كان النووج صبيا النح اور نيز ورمخار میں ہے: ' ولیست بعدة لدخول غیر المدخول بھا''. (٢) اورا گرسی کے نکاح میں نہ ہویا تو نکاح ہی نہ ہوا ہو یا مطلقہ یا متوفیٰ عنہا زوجہا ہوا ورحاملہ نہ ہواس کے نکاح کے لئے بیشر طنہیں البتہ حاملہ میں وضع حمل کا تظارواجب ہے، کفا فی الدرالمختار باب العدة. (٣) پس اگر کہیں میری تحریرات میں پیمضمون مطلق آیا ہواس کواس قید کے ساتھ مقید سمجھنا چاہئے۔

9/ جمادي الاخرى ١٣٨٣ ه

→ الدر المنتقي مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، دارالكتب العلمية بيروت ١ /٥٤٥ ـ

(١) لايجب الاستبراء لأن الاستبراء طلب براء ة الرحم وفراغها عما يشغلها ورحم البكر برية فارغة عن الشغل فلا معنى لطلب البراء ة والفراغ. (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، الاستبراء نوعان، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٣/٤، كراچي ٥٣/٥)

فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال ولها التزوج (وقوله) هذا الاختلاف إنما هو في المدخول بها، فإن كانت غير المدخول بها فلا نعلم اختلافا فيانقطاع العصمة بينهما إذ لا عدة عليها. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، سورة الممتحنة الآية: ١٠، دارالكتب العلمية بيروت ١٨ /٣٤-٥٤)

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٩٥٩-٣٦٣، كراچى٣/٩٨١-١٩١

(m) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، قبيل فصل في الحداد، مكتبه ز كريا ديوبند ١١/٥ ٢ - ٢١، كراچي ٢٦/٣ ٥ - ٢٧ ٥ شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه

# دو حقیقی بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں ہونے کا حکم

سوال (۲۲ ۱۰): قدیم ۲۰۳۲ - ایک شخص نے ہندہ ساول عقد کیا بعد عرصہ کے اس کی حقیقی بہن سے نکاح کیا تو بید نکاح جائز ہوایا نہیں اور اگر درست ہوگیا تو فنخ نکاح کیونکر ہویا دونوں کوطلاق دیے یا صرف دوسری کومہر وغیرہ اداکر کے طلاق دیدے اور زوجہ سابقہ اس کی زوجہ بنی رہے گی یا اس کو بھی طلاق دینا واجب ہے تا عدت سکنی نفقہ بھی دینا پڑے گایا نہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: ويجب مهر المثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود بالوطى ولم يزد على المسمى لرضاها بالحط ولوكان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد ولو لم يسم أو جهل لزم بالغًا ما بلغ ويثبت لكل واحد منهما فسخه وتجب العدة من وقت التفريق أومتاركة الزوج. وفي رد المحتار عن البزازية: المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك. ج: ٢، ص: ٩٥/٥، إلى ص: ٢٥/٥ باب المهر (١)

(1) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد، مكتبه زكريا ديو بند٤ /٢٧٦ تا ٢٧٦٠ تا ١٣٣١ مكتبه زكريا ديو بند٤ /٢٧٦ تا ٢٧٣٠ و

ولا يجب شيء من المسمى ومهر المثل والمتعة والعدة والنفقة بلا وطي في عقد فاسد كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها أو بغير شهود..... وإن خلابها..... فإن وطأ وجب مهر المثل لايزاد على المسمى أي إن زاد مهر مثلها على المسمى لا يزاد عليه بالغًا ما بلغ، وكذا لوكان مهر المثل أقل من المسمّى يجب مهر المثل لعدم صحة التسمية ولولم يكن المهر مسمّى أو كان مجهو لا يجب بالغًا ما بلغ بالإجماع ..... وعليها العدة بعد الوطئ لا الخلوة ..... ويعتبر ابتداؤها أي ابتداء العدة من حين التفريق لا من آخر الوطئات هو الصحيح ..... والتفريق في هذا إما بتفريق القاضي أو بمتاركة الزوج ولا يتحقق المتاركة إلا بالقول في المدخول بها، وأما في غير المدخول بها فيتحقق المتاركة بالقول وبالترك عند بعضهم وعند البعض لا إلا بالقول فيهما فعلم أن المتاركة لا يكون من المرأة أصلا لكن في الفتح وغيره، ولكل منهما كيهما فعلم أن المتاركة لا يكون من المرأة أصلا لكن في الفتح وغيره، ولكل منهما ك

وفي رد المحتار عن البحر: أنه قدم في النكاح الفاسد من باب المهر ان المراد بهذه العدة عدة المتاركة فلا عدة عليها بموته إلا الحيض بعد الدخول وأنه لاحداد ولا نفقة فيها وأنه تحرم عليه امرأته لو تزوج أختها فاسدا إلى انقضاء العدة. (ص: ١٠٠٠) ، جلد ثاني باب العدة) (١)

ان روایات سے بیامورمعلوم ہوئے:

(۱) په نکاح جا ئزنهیں ہوا۔

(۲) طلاق دینے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر دخول نہیں ہوا صرف جدا ہوجانا کافی ہے اورا گر دخول ہو گیا تو مر دزبان سے کہدے کہ میں نے اس کوعلیحدہ کر دیا۔

(۳)اگر صحبت ہوئی تو مہرمثل واجب ہوگا کہ مقدار میں مہرمقرر سے زائد نہ ہواورا گر صحبت نہیں ہوئی تو مہر واجب نہ ہوگا۔

(۴) اگر دخول ہوا توعدت واجب ہوگی ور ننہیں۔

(۵)اس عدت میں نفقه سکنی واجب نه ہوگا۔

(۲) جب تک بیعدت نه گز رجائے اپنی زوجہ سے صحبت درست نہیں۔

(٤) زوجه نكاح سے خارج نه ہوگی نداس كوديناواجب ہے۔والله اعلم

۲۰/ رمضان ۲۲۳ اه (امداد، ص:۲۲، ج:۲)

→ فسخ الفاسد بغير حضور الأخر. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، فصل دارالكتب العلمية بيروت ٢٢/١-٥٢٣٥)

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٢/٢ تا ٥٥١ ـ

(١) شامي، كتاب الطالاق، بـاب الـعدة، مطلب في وطء المعتدة بشبهة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٧/٥، كراچي٢٣/٣٥-

البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٦/٤، كوئته ٢٤٦/٤ البحر الرائق، كتاب الطلاق، العدة، مكتبه وكريا ديوبند

## بطور نقل کے صیغہ نکاح پڑھنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال (۱۰۲۳): قدیم ۱۰۲۲- کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ زید نے مساۃ ہندہ بالغہ ثیبہ سے دو شخصوں کے سامنے اولاً خطبہ نکاح پڑھوالیا بعدہ ایک کا غذہ ہندہ کے سامنے رکھ دیا اور اس میں یہ کلاماتھا کہ ''یا زید زوجت نفسی منک علی مأتی در هم'' اور کہا کہ اس کو بلند آواز سے تین بار پڑھ چنانچہ ہندہ نے بلند آواز سے اس کو پڑھا اور زید نے قبلت کہا اور ان دونوں شخصوں نے سنا اور ہندہ اور وہ دونوں شخص اس کونہیں جانتے ہیں کہ''زوجت نفسی منک''سے عقد نکاح منعقد ہوتا ہے کہا اس صورت میں بموجب قول صاحب شرح وقایہ کے ''کے زوجت نیف جدھا جد و ھز لھا جد (۱)'' معقد ہوگیا یا نہیں؟

الجواب : سوال مجمل ہے کین ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے جوکا غذلکھا ہوا پڑھ دیا نہ تواس کوخطاب کرنامقصود ہے اور نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس سے نکاح ہوجا تا ہے اور گوا ہوں کا اس امر کو نہ جا نناخود سوال میں مصرح ہے کیس خطاب نہ ہونے سے تو وہ انشاہی نہیں صرف حکایت ہے ایک عبارت کی اس طور پر تواگر ایسے الفاظ بھی کہیں جس کے معنی جانتے ہوتے تب بھی نکاح نہ ہوتا نہ قضاء نہ دیانۂ جیسا کہ ظاہر ہے (۲) اور اسی طرح اس لفظ کا مفید نکاح ہونا جب معلوم نہ ہوتو بھی بعض علاء کے نزد کی نکاح بالکل نہیں ہوتا اور اسی طرح اس لفظ کا مفید نکاح ہونا جب معلوم نہ ہوتو بھی بعض علاء کے نزد کی نکاح بالکل نہیں ہوتا

(۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة. (ترمذي شريف، أبواب الطلاق واللعان، باب ماجاء في الجد والهزل في الطلاق، النسخة الهندية ٢٢٥/١، دارالسلام رقم: ١١٨٤)

(۲) إذا ردد المتكلم عبارات التصرفات ولكنه لايريد إنشاء التزام أوعقد بل يريد غرضًا آخر كالتعلم والتعليم والتمثيل فلا يترتب على عبارته أي أثر (وقوله) وكذلك ترديد الممثلين عبارات التمثيل وحكاية أقوال الأخرين مثل زوجيني نفسك، فقالت: زوجتك نفسي لايترتب عليه أي أثر لأن المتكلم في هذه الأمثلة لا يقصد إنشاء بل قصد غرضًا آخر وهو التمثيل أو الحفظ أو توضيح الحكم للتلاميذ. (موسوعة الفقه الإسلامي، والقضايا المعاصرة، الفصل الرابع، المبحث الثاني تكوين العقد، مكتبه اشرفية ديوبند ١٨٧/١)

اورشرح وقابیه وغیرہ کی عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے معنی مفصل ومفسر معلوم نہ ہوں نہ بیہ کہ اس کا مفید نکاح ہونا بھی معلوم نہ ہواوربعض نے جو نکاح اس صورت عدم علم افادہ نکاح میں جائز کہا ہے تو صرف قضاءً نه دیانةً اوریہاں ضرورت ہےصحت دیانةً کی ورنہ وہ اس شخص پرحرام رہے گی گو قاضی تفریق پر جبرنه کرے اسی طرح شہود کا اتناسمجھنا کہ یہ مفید نکاح ہے علی الراجح شرط ہے یہاں یہ بھی مفقود ہے بہر حال بین کاح اصلاً صحیح نہیں ہوا ہر گز ہر گز اس کو حلال سجھنے کی جراُت نہ کی جائے اور جو تخص ایسے حیلے كرنا چاہے وہ خض قابل تعزير ہے اور قابل احتر از وترك ملا قات كيونكه اس سے ڈرہے كه باب اضلال کسی وفت اس سےمفتوح ہونعوذ باللہ تعالیٰ من شرکل غوی مغوی۔

وفي رد المحتار تحت قول الدرالمختار: ولا يشترط لكن قيد في الدرر عدم الإشتراط بما إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح أي وإن لم يعلما حقيقة معناه. قال في الفتح: لـو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه. وقبل (إلىٰ قوله) وقيل لا كالبيع ، كذا في الخلاصة: وبعده بسطرين واقعة في الحكم (إلى قوله) ينبغي أن يكون النكاح كذلك. (١) وفي الدرالمختار: شاهدين (إلىٰ قوله) فاهمين أنه نكاح على المذهب، بحرونقل تصحيحه صاحب رد المحتار عن التبيين والجوهرة والظهيرية والخانية إلى قوله بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدفهم أن المراد عقد النكاح. (٢)

(١) رد المحتار، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٧٨، كراچي٣/٥١-

فتح القدير، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديو بند٣/٣ ١٠٨، كو تُله٣/١٠١ - ١٠٩ -رجل تزوج امرأة بلفظ العربية أو بلفظ لايعرف معناه أوزوجت المرأة نفسها بذلك إن عـلـمـا أن هـذا لفظ ينعقد به النكاح يكون نكاحا عند الكل، وإن لم يعرفا معنى اللفظ ولم يعلما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح، فهذه جملة مسائل الطلاق، والعتاق، والتدبير والنكاح ..... فالطلاق والعتقاق والتدبير واقع في الحكم ..... وإذا عرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن يكون النكاح كذلك. (حانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، الفصل الأول في الألفاظ الذي ينعقد به النكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١ /٣٢٧، جديد ١ /٩٩١)

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، قبيل مطلب في عطف الخاص على العام،

مكتبه زكريا ديو بند٤ /٨٧- ٩٢، كراچي ٢١/٣ -٢٣ -

اور ہزل سے مرادینہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ معنی وقصد تکلم تو ہے کین تر تب اثر کا قصد نہیں،اس کو ہزل کہتے ہیں۔(۱)واللہ اعلم

#### ۵اررمضان ۲۳۳اه

تفصیل سوال سابق: ہندہ بیوہ بالغہ ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے بلکہ خلوت تک شوہراول سے نہیں ہوئی خود نمازی ہے اور قرآن بھی پڑھی ہے اس کا باپ بے نمازی ہے بلکہ تاڑی پیا کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے اس سے آمادہ جنگ ہوجاتا ہے ہندہ زید کے گھر آیا جایا کرتی ہے پس زید نے ایک روز دو شخصوں کے سامنے اس سے خطبہ نکاح پڑھوایا بعداس کے ایک کا غذسا منے رکھ دیا جس میں لکھاتھا کہ یا زید ذو جت نفسی منک علی ماتی در ہم اور ہندہ سے کہا تواس کو بلند آواز سے تین بار پڑھ چنانچہ ہندہ نے ویبا ہی کیا

→ واختلف أيضًا في فهم الشاهدين كلامهما فجزم في التبيين بأنه لو عقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة. وقال في الظهيرية: والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية، فكان هو المذهب. فالحاصل أنه يشترط سماعهما معاً مع الفهم على الأصح. (البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٦٥١، كوئته٣/٨٨) تبيين الحقائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٥٥٢، امدادية ملتان ٩٩/٢ -

الحوهرة النيرة، كتاب النكاح، دارالكتاب ديوبند٣/٥٥.

خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٣٢/١، جديد ٢/١٠٠

ولايشترط فهم الشهود معنى اللفظ بخصوصه وإنما يشترط أن يعلموا أن هذا اللفظ ينعقد به الزواج، فإذا تزوج عربي بحضرة أعجميين صح الزواج إذا عرفا أن الإيجاب والقبول ينعقد بهما الزواج. (موسوعة الفقه الإسلامي، والقضايا المعاصرة، الفصل الثاني: تكوين الزواج، المبحث الثالث، مكتبه اشرفية ديوبند ٩٩/٨)

(۱) الهزل وهو ضد الجد بأن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صح له اللفظ استعارة والهازل يتكلم بصيغة العقد باختياره لكن لا يختار ثبوت الحكم ولايرضاه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٥٨/١١)

وفي الهزل: تكون العبارة مقصودة لأنها برضا الزوج واختياره؛ ولكن حكمها لايكون مقصودة لأنها برضا الزوج واختياره؛ ولكن حكمها لايكون مقصودة الأن الزوج لايريد هذا الحكم بل يريد شيئًا اخر هو اللهو واللعب. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٦/٧) شبيراحمرقا مى عفاالله عنه

اورخود قبلت کہااور بعد کچھدن کے ہندہ کے سامنے زید نے وہی خطبہ فدکور جو پڑھوایا تھار کھدیااور کہا کہ اس کوتم نے فلال روز پڑھا تھا اس نے کہا کہ ہال پھر زید نے اس سے بہ کہا کہ یازید ذوجت منک نفسی کے معنی یہ ہیں کہا نے زید میں نے تجھ سے نکاح کرلیا پس تو میری عورت ہوگئی اور میں تیرا شوہر ہوگیا ہندہ اس پرساکت ہوگئی اور کچھ جواب زید کو نہ دیا اور جس طرح اول زید کے گھر آیا جایا کرتی تھی اسی طرح اب بھی آتی جاتی ہو تی ہے زید آدمی مختاط ہے فاس اور فاجز نہیں ہے پس نکاح منعقد ہوایا نہیں؟ اور زید اس کا اعلان کرسکتا ہے یا نہیں کہ ہمارا نکاح ہندہ کے ساتھ ہوا ہے؟ بینوا تو جروا

الجواب: ساکت ہونے سے صحت نکاح لازم نہیں آتی اورا گرزیداس کورضا سجھتا ہے تو گویاوہ عورت نکاح پرداضی ہے تو پھراس حیلہ سے کیا فائدہ جس کا موجب نکاح نہ ہونا ثابت کردیا گیا ہے جب وہ راضی ہے تو اس سے صاف طور پر گفتگو کر کے اب نکاح کرلیا جائے جہالت کی رسم خوب موقو ف ہوگی ہوجائے گی اور حیلہ مخترعہ میں اوّل تو نکاح نہ ہونا ثابت ہے پھراُس سے رسم جہالت کی کیا موقو ف ہوگی اس جہالت سے بڑھ کر دوسری جہالت یعنی مکروفریب کا رواج ہوگا پھر جب اس عورت کا باپ ایسا ہے تو لامحالہ وہ فساد ہر طرح کر دوسری جہالت یعنی مکروفریب کا رواج ہوگا پھر جب اس عورت کا باپ ایسا ہے تو لامحالہ وہ فساد ہر طرح کر رے گا خواہ حیلہ سے نکاح ہو یا صاف طور پر ہو پھر حیلہ کرنے میں کیا نفع ہے جب زیدا بیا تھا ہے لہذا میری وہی جب زیدا بیا تھا ہے ہو اللہ تا ہے لہذا میری وہی ورنہ اندیشہ معصیت کا ہے۔ فظ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم

۲۸/رمضان ۲۳ساه (امداد،ص:۲۵،ج:۲)

### لفظ''زوجنی للّٰدیا مولانا'' کے ذریعہ نکاح

سوال (۱۰۲۴): قدیم۱/۲۰۲- کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ زید پڑھا لکھاا ور درویش آ دمی بکر کے مکان پر جایا آیا کرتا تھاا تفاق سے اس کا قصد حج بیت اللّٰد کا ہوا اوراُس کی معیّب میں خالداور ولید تھے وہ بکر کے مکان پر گیا دروازہ میں بکر کی زوجہ کو بلایا اور کہا کہ میر اقصور r:2 امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه معاف کردومیں حج کوجاتا ہوں بکر کی زوجہ نے کہاتم نے ہمارا کیاقصور کیا ہے اس میں زیدنے بہت اصرار کیا کہ ہماراقصورمعاف کر دوزیا دہ اصرار کی وجہ سے زوجہ بکرنے کہا کہ معاف کیا اس کے بعد دختر بیوہ بکرکوآ واز دی اور کہا کہتم کچھ وظیفہ پڑھتی ہواُس نے کہا کہنماز پڑھتی ہوں اور جو دعاءآپ نے بتائی تھی وہ پڑھتی ہوں وہ کیا دعاء ہے اُس نے کہاوہ بیہے 'نحمدہ و نصلي على رسوله السكويم" اس كے بعدزيدنے كهااوريه پڙهاكرومقوله عورت يعنى دختر مذكور ''رب زوجني مو لا نا يا رب زو جني" جس وفت بيالفا ظُعليم كرديئة بيرون دروازه سے علاوہ خالداوروليد كا يك عربي خوال كوبهى بلايا أس كابيان ہے كه بيالفاظ تھے "زوجني لله يا مولانا" اس وختر ے یہالفاظ یکی نہادا ہوئے توزیدنے پھر بتلائے تب اس دختر نے ''زو جسے للہ یہا مو لانا'' کہا اورزید نے قبلت کہاالی حالت میں کہ دختر مذکوراورموجودین میں سوائے عربی خوال کے بیرجانتے ہیں کہ بیدرولیش دعانعلیم کررہے ہیں ان کو ہر گزیہ خیال نہیں ہے کہ ایجاب قبول ہور ہا ہے اور نہ ہم لوگ گواہ ہیں بلکہوہ پیجا نتے ہیں کہ دُ عاءَ تعلیم ہور ہی ہےاوروہ دختر بھی یہی جان کریپے کلمات کہہر ہی ہے کہ میں دعاء سیھے رہی ہوں اس صورت میں کہ نہ عورت جانتی ہے کہ میں اپنا نکاح کرتی ہوں اور نہ گواہ جانتے ہیں کہ اس عورت کا نکاح ہور ہا ہے سوائے عربی خوال کے الیمی حالت میں ''زوجنبی لله

یہ ہے کہ نہاس وقت مہر کا ذکر ہوا نہاس کے بعد؟ بینوا تو جروا

**البجواب** : درمختار میں جہاں جہاں عدم اشتر اط العلم جمعنی الا یجاب والقبول کا ذکر کیا ہے وہاں ردالحتاريس دررت يقير بهي لگائي ج: إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح أي وإن لم يعلما حقيقة معناه. ج: ٢،ص: ٢٣٧. (١)

یا مو لانا'' کہنے سے ایجاب ہوجائے گایانہیں؟ اور نکاح زید کا دختر مذکور سے سیجے ہوگایانہیں؟ اور مکرر

(١) شامي، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٤، کراچي۳/٥١\_

إذا كان التصرف مما يستوي فيه الجد والهزل كالزواج والطلاق والرجعة واليمين وعلم العاقدان أن اللفظ المستخدم ينعقد به التصرف، وإن لم يعلما حقيقة معناه فينعقد به التصرف. (موسوعة الفقه الإسلامي، والقضايا المعاصرة، الفصل الرابع نظرية العقد، المبحث الثاني، المطلب الثالث، الإرادة العقدية، اشرفية ديوبند ١٨٧/١٠) اسی در مختار میں جہاںالفاظ مصحفہ ہےانعقاد وعدم انعقاد کی بحث کی ہےاور دالمحتار میں اُس میں تفصیل

كى بوبال يرعبارت ب: ' بل قصد حل الاستمتاع باللفظ الوارد شرعاً"

اوريجِهي ہے: قاصدا به معنى النكاح (إلىٰ قوله) والاشك إن لفظ جوزت أو زوزت لا يفهم منه العاقد ان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج ولا يقصد منه إلا ذلك المعنى بحسب العرف، ج: ۲، ص: ۴ مم تا ۲۸ م. (۱)

اوررد مختار میں شاہدین نکاح کے لئے بحرسے بیشرط لگائی ہے:

فاهمين أنه نكاح على المذهب. (٢)

اورردالمختار میں بعد نقل اقوال پیکہاہے:

ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح. ج: ۲، ص: ۲۹۸. (۳)

ان سب روایات سے معفقاً ومشتر کا محقق ومنتج ہو گیا کہ متنا کھین وشاہدین کے لئے گوخاص معانی موضوع لہا کا جاننا شرط نہ ہو؛ کیکن میں بھیخھنا یقیناً شرط ہے کہ ان الفاظ سے نکاح ہو جاتا ہے؛ اس لئے صورت مذکور میں بالیقین نکاح منعقد نہیں ہوا؛ بلکہ لفظ زوجنی تو اگر معنی سمجھ کر بھی کہا جاتا تب بھی اس سے یہ نکاح نہیں ہوسکتا؛ کیونکہ اس کے بیمعن نہیں کہ تو مجھ سے نکاح کرے اس کے لئے تو تزوجنی یا زوجنی من نفسک موضوع ہے؛ بلکہ معنی یہ ہیں کہ میراکسی دوسرے سے نکاح کردے توبیتو کیل بالنکاح من نفسہ نہیں؛

(١) شامي، كتاب النكاح، مطلب هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحفة، مكتبه زكريا ديوبند ١٠/٤-٨٦، كراچي ٢٠/٣\_

الموسوعة الفقهية الكويتية ٩ ١٦٢/١-

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، قبيل مطلب في عطف الخاص على العام، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤، كراچي ٢٣/٣\_

البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٣ ١٥، كو ئٹه٣٨٨٠٠

(٣) شامي، كتاب النكاح، قبيل مطلب في عطف الخاص على العام، مكتبه زكريا

ديوبند ٢/٤، كراچي٢٣٣ ـ

بلکہ تو کیل بالنکاح من غیرہ ہے(۱) اور یہاں تو ایک دوسرا مانع یعنی عدم فہم کونہ نکاھا کبھی موجود ہے کما ذکر تیسر ہے سیغہ نکاح انشاء ہونا ضرور ہے اور یہاں یاد کرنے کے لئے نقل ہے نہ کہ انشاء ایک مانع یہ بھی ہے(۲) اور نیز جب وہ لڑکی اس کو دعاء ہمچھ رہی ہے تو مولا نا میں خطاب حق تعالی کو ہے اور للہ میں وضع مظہر موضوع مضمر ہے اور معنی بیہوں کے کہ اپنی ذات جامع الکمالات کے واسطے اے میرے مالک میرا نکاح کس سے کرد بچئے تو یہ خدا تعالی سے دُعاء ما مگ رہی ہے تو اس سے نکاح منعقد ہونے کوکوئی تعلق ہی نہیں اور یہا مربھی واجب التنبیہ ہے کہ جس شخص نے مقتداء کی وضع بنا کریچر کت تلبیسیہ ابلیسیہ کی ہے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس شخص کیا تھو وہ معاملہ نہ رکھیں جو مقتدا وک سے رکھا جاتا ہے۔

91/شوال **۳۳۷ ه** (تتمه خامس، ص: ۱۰۰)

سوال (١٠٢٥): قد يم ٢٠٨/ ٢٠٠ كوئى شخص كسى بالغما قله باكره يا يوه عورت سے عربي ميں "زوجتك نفسي" دوگوا مول كروبروكه لوائے اور جب عورت بيالفاظ كېخود قبلت كه تاجاو ب اور دونول گواه ان لفظول كے مطلب سے بخبر بين كيا بين كاح درست موگا يا نہيں؟ اگر نہيں درست موگا تو عورت اگران الفاظ كے معنی سے خبر دار ہوليكن گواه بخبر مول اس صورت ميں بھى نكاح جائز ہے يا نہيں؟ لا يجاب و القبول المجواب: في رد المحتار في اشتراط فهم الزوجين معنى الإيجاب و القبول أو عدم الشتراط لمصحة النكاح مانصه لكن قيد في الدر عدم الاشتراط بما إذا علما

(۱) امرأة قالت لرجل: زوجني ممن شئت لا يملك أن يزوجها من نفسه كذا في التجنيس والمزيد رجل وكل امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز. (هندية، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٩٥/١، حديد ٣٦٠/١)

(۲) إذا ردد المتكلم عبارات التصرفات؛ ولكنه لا يريد انشاء التزام أو عقد بل يريد غرضًا آخر كالتعلم والتعليم والتمثيل فلا يترتب على عبارته أي أثر ..... وكذلك ترديد الممثلين عبارات التمثيل وحكاية أقوال الأخرين مثل زوجني نفسك. فقالت: زوجتك نفسي لا يترتب عليه أي أثر لأن المتكلم في هذه الأمثلة لا يقصد انشاء العقد بل قصد غرضًا آخر وهو التمثيل أو الحفظ. (موسوعة الفقه الإسلامي، والقضايا المعاصرة، الفصل الرابع، المبحث الثاني، مكتبه زكريا د يوبند ١٨٧/١) شبيراحمة قاتمى عفا الله عنه

(الزوجان) أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح أي وإن لم يعلما حقيقة معناه. الخ (۱) وفيه بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح. (۲)

بنا برروایات مٰدکورہ اگر عورت یا گواہ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ ان الفاظ سے نکاح ہوجاویگا تو نکاح منعقد نہ ہوگا۔ (۳)

#### ٣٣/شعبان ٣٣٩ هـ (النور،ص:٣٠، رئيج الثاني ١٣٥٠ هـ)

(۱) شامي، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، مكتبه زكريا ديوبند ٧٨/٤، كراچي٣/٥١-

(٢) شامي، كتاب النكاح، قبيل مطلب في عطف الخاص على العام، مكتبه زكريا ديوبند ٩٢/٤، كراچي ٢٣/٣\_

(٣) قال الحنفية: إذا كان التصرف مما يستوي به الجدوالهزل كالزواج والطلاق والرجعة واليمين، وعلم العاقدان أن اللفظ المستخدم ينعقد به التصرف، وإن لم يعلما حقيقة معناه فينعقد به التصرف. (موسوعة الفقه الإسلامي، والقضايا المعاصرة، الفصل الرابع، المبحث الثاني تكوين العقد، مكتبه اشرفية ديوبند ١٨٧/١٠)

وإن لم يعلما (العاقدان) معناهما أي معنى لفظيهما سواء كان عربيًا أو عجميًا وسواء علما انه مما ينعقد به النكاح أو لا وهذا قضاء أما ديانة فيلزم العلم كما في الخانية. (الدر المنتقى مع محمع الأنهر، كتاب النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/١)

واختلف أيضًا في فهم الشاهدين كلامهما فجزم في التبيين بأنه لو عقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وصححه في الجوهرة. وقال في الظهيرية والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح واختاره في الخانية فكان هو المذهب، والحاصل: أنه يشترط سماعها معا مع الفهم على الأصح. (البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٣٥١، كوئته٣٨٨٨)

مجمع الأنهر، كتاب النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ٤٧٣/١.

تبيين الحقائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٥٥)، امدادية ملتان ٩٩/٢ المجوهرة النيرة، كتاب النكاح، دارالكتاب ديو بند ٢٥/٢ ـ

خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، فصل في شرائط النكاح، مكتبه زكريا ديو بند قديم ٣٣٢/١ حديد ٢٠٢/١ - شبيراحمدقاسى عفاالله عنه

## لڑ کے والوں سے بل نکاح کیجھ رقم لے کرلڑ کی کی رخصتی میں خرچ کرنا

سے ال (۲۲ ۱۰): قدیم۲/۸۰۲ - کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر میں کہ اس ملک میں چند برس سے بیرواج ہوگیا کہ مثلاً زیدغریب ہے اپنی دختر کے نکاح میں پچھ خرچ نہیں کرسکتا ہے جورواج ہے ملک کے موافق اپنے محلّہ داروں کو پچھ پان وشربت وغیرہ خوردونوش میں جوخرج پڑتا ہے اوروہ بے جارہ اپنی دختر کواس خرچه کیوجه سے شادی نہیں دے سکتا تو کیا کرتا ہے کہ مثلاً دسویں شعبان کواینے چندرشتہ داراور نو شہ کے چندا قرباءور شتہ کے بھی باہم جمع ہو کر نکاح کی تاریخ بیسویں شعبان کو مقرر کرتے ہیں اور زیورات جا ندی وسونے کےاور کیڑا ومہر معجّل وغیر معجّل وغیر ہاسب کےسب فیصلہ تو ثیّق کےساتھ کر لیتے ہیں اور جو روپیه مهر کی عوض ہو گا نصف معجّل ونصف غیر معجّل سب بات کا اُس دسویں تاریخ مذکور بندوبست عهدوپیان سے ہوجا تا ہے تو آخری وفت اُس دسویں تاریخ جلسہ والے لڑکی کے باپ نوشہ کی طرف کے آ دمیوں سے کہتے ہیں کہ جونصف مہر معجّل نقد بیسویں تاریخ بوقت عقد نکاح آپ لوگ دیں گے وہ روپیدا گرآج ساتھ ہو تو دید بیجئے یا کہ جاریا نچ روز کے اندر دید بیجئے تا کہ میں اسی روپیہ سے کچھرواج کےموافق حسب حیثیت خود تیار کروں غرض کچھ عہد وتوثیق کروا کے جس سے شادی ہونے کا اطمینان ڈسکین ہوجائے کر کے تاریخ عقدمقرره کے قبل وہ روپیہ دیدیتے ہیں اس شرط پر کہا گرخدانخواستہ کچھ فتنہ وفساد کی وجہ سے نکاح نہیں بھی ہوا توروپیہ واپس دیا جائے گا اور بعضے لوگ عقد کے روز بھی اپنی لڑکی کا مہر معجّل وصول کر لیتے ہیں تو ان صورتوں میںاول بیر کہ دختر با کرہ بالغہ ہویا نابالغہا گراینے والد ماجدیا قاضی کومنع نہ کریتو باپ دادا قاضی کو لیکرلڑ کی کی شادی میں یاا پنے تصرف میں کریں توبیہ جائز ہے یا نہ؟

برتقد ریاو ّ آل بعد تصرف کے پھرواجب الا داء ہے یا نہ؟

دوم اگردختر بالغہ مانع ہوتوا گرباپ تصرف کرے تو کیا تھم ہے اورلڑی کسی صورت میں وصول کرسکتی ہے یا نہ؟
سوم پہلے عقد کے جسیا بیان ہوالینا جائز ہے یا نہ؟ اور بعد عقد کے مہر لینا کیسا ہے اوراسی رو پیدسے اگر
آ دمیوں کو کھلا دے تو کھانا کیسا ہے اورا گرفس حسنہ کے طور پراپنی لڑکی سے کیکر کھلا دے تو کھانا کیسا ہے؟
اور ولی مثل برا درعم وغیر ہما یہ لوگ کیا لے سکتے ہیں اگر اپنے تصرف میں کرے تو جائز ہے یا نہ؟ اوراسی
طور پرمحلّہ داروں کو قرض اس سے کیکر کھلانا جائز ہے یا نہ؟ بینوا تو جروا

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الناح، باب المهر، مطلب فيما يرسله إلى الزوجة، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤، ٣٠، كراچي١٥٣/٣٠

مجع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، فصل دارالكتب العلمية بيروت ٢/١٥٥. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٤/١٩

حاشية الشلبي عملى تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب المهر، امدادية ملتان ١٥٩/٢، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٢/٢-

(۲) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب أنفق على معتدة الغير ،
 مكتبه زكريا ديو بند ٧/٤ ، كراچي ٦/٣ ٥ ١ -

البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديو بند ٣٢٥/٣، كو ئله ١٨٧/٣- النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديو بند ٢٦٥/٢ ـ

الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل السادس عشر، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٢٧/١، جديد ٣٩٣/١

(٣) شامي، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا ديوبند ١/٩٠٥٠ كراچي٣٤٧/٦ الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤٤/٥٠

وأما دعوـة يـقـصد بها قصدا مذموما من التطاول وابتغاء المحمدة والشكر، وما أشبه ذلك فليس ينبغي إجابتها. (البناية شرح الهداية، كتاب الكراهية، قبيل فصل في اللبس، مكتبه اشرفية ديوبند ٢ / ٨٥/)

گی اور بالغه اسکامطالبه زوج سے کرے گی اوراس کے اذن سے ہے تواگروہ اذن محض ظاہر ہے طیبِ خاطر سے نہیں ہے تبین کرسکتی لیکن یہ تصرف حرام ہے اور کھانا کھلا ناسب ناجائز (۲) اوراگر بطور فرض محال عادی طیب خاطر سے ہے تو بعجہ اس کے کہا یسے مواقع پراکٹر قصد تفاخرونا موری کا ہوتا ہے بھر بھی کھانا کھلا ناسب ممنوع ہے البتۃ اگر یہ خرابی بھی نہ ہوتی تواس اخیر صورت میں جائز ہوجاتا، واللہ اعلم کارمضان ۲۲ ارمضان ۲۲ ایر دیا۔ ۲۱ سے ۲۲ سے ۲۷ سے ۲۷ سے ۲۷ سے ۲۷ سے کو الداد، ج ۲۰ سے ۲۷ سے کا کو تا کو تا کھا کو تا کہ واللہ اعلم کار مضان ۲۲ سے دو المداد، ج ۲۰ سے دی کار

# لڑکی کے نکاح پر معاوضہ لینا کیساہے؟

سوال (۱۰۲۷): قدیم ۲۱۰/۱۰ اس دیار میں بیرواج روز بروز ترقی پذیر یہور ہاہے کہ لڑی کے باپ یا والی سے بمعا وضع عقد ذرکشر اخذ کرتا ہے اس سم قبیحہ کی وجہ سے بہت نتائج قبیحہ عقلیہ وشرعیہ ظہور پذیر یہوتے ہیں علاوہ بریں اکثر افراد جن کوزرکشرہ دینے کی استطاعت نہیں ہوتی ان کو حالت تجرد میں بجوری رہنا پڑتا ہے جس کے نتائج نہایت جن کوزرکشرہ دینے کی استطاعت نہیں ہوتی ان کو حالت تجرد میں بجوری رہنا پڑتا ہے جس کے نتائج نہایت باہ کن پیدا ہوتے ہیں آ جکل طمع دنیا کا مرض عالم گیر ہور ہا ہے ایسے ذمانے میں بعض دین فروش علاء نے بھی بہاں لڑی کے نکاح کے معاوضہ میں اُجرت لینے کا فتو کی دیدیا اور اپنے فتو کی کی تائید میں حضرت شعیب علیہ السلام کو آٹھ سال بکریاں چرانے کی شرط پرانچی لڑی کے نکاح کا وعدہ کیا تھا ان آیات کو بطور سند پیش کر کے بیان فرماتے ہیں کہ نص قر آئی سے لڑی کی اُجرت بمعا وضہ نکاح جائز ہے اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی سنت ہے اس فتو کی کا اثریہاں بہت برا پڑر ہا ہے اور بعض اشخاص جن کوخوف خدا تھا وہ بھی لڑی کی قیمت لینے پرآمادہ ہوگئے ہیں لہذا استفتاء مرسلہ مع خط بذا کا جواب کا فی وشا فی مفصل خدا تھا وہ بھی لڑی کی قیمت لینے پرآمادہ ہوگئے ہیں لہذا استفتاء مرسلہ مع خط بذا کا جواب کا فی وشا فی مفصل ومدل بیا دلئ شرعیہ وضاحت سے تحریز مرا مرعنداللہ ما جوروعندا لناس مشکور ہوجئے گا؟

(۱)إن ما لا حظ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق أوحابي به أو مازاد في النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررًا محضا. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٤/٢١)

(٢)عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (شعب الإيمان للبيهقي، باب في قبض اليد عن الأموال المحرمة، دارالكتب العلمية بيروت ٤ /٣٨٧، رقم: ٩٦)

مسند أحمد بن حنبل، بيروت ٥/٧٧، بيت الأفكار رقم: ٢٠٩٧١ مشيرا حمرقا مي عفا الله عنه

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

اوّ آن: یہ کہ رعی مواشی مہر کے علاوہ کوئی نفع باپ کا تھا جیسا کہ رسم قبیح میں وہ رقم مشروط علاوہ مہر کے ہوتی ہے۔

دوم: مید که بدون اذن منکوحه کے ساتھ تھا جیسار سم فتیج میں منکوحه کا اذن جوشر عی قواعد سے معتبر ہو حاصل نہیں کیا جاتا، بہر حال رسم مذکور میں جور قم لی جاتی ہے اگر وہ مہر کے علاوہ ہے تب تورشوت ہے (۳) اور قصه میں اس کا غیر مہر ہونا ثابت نہیں اورا گرمہر ہے تو نہ وہ لڑکی کودی جاتی ہے نہاں کی اجازت کی جاتی ہے اور قصه میں اس کا بدون اذن منکوحه کے ہونا ثابت نہیں پس بیاستدلال سراسر باطل اور بیر سم سراسر حرام ہے۔ اور قصه میں اس کا بدون اذن منکوحه کے ہونا ثابت نہیں کہا مفر سے استدلال سراسر باطل اور بیر سم سراسر حرام ہے۔ اور قصه میں اس کا بدون اذن منکوحه کے ہونا ثابت نہیں کہا صفر سے استراس کا بدون اذن منکوحہ کے ہونا ثابت نہیں کے استراس کا بدون اذن منکوحہ کے ہونا ثابت نہیں کہا سے استراس کا بدون اذن منکوحہ کے ہونا ثابت نہیں کہا سے استراس کا بدون اذن منکوحہ کے ہونا ثابت نہیں کہا سے استراس کا بدون اذن منکوحہ کے ہونا ثابت نہیں کہا کہ کو میں کردیں کے اس کے اس کی کردیں کو تعلق کے بدون اذن منکوحہ کے ہونا ثابت نہیں کہا کہ کردیں کے بدون اذن منکوحہ کے ہونا ثابت نہیں کے اس کردیں کے بدون اور کردیں کردیں کردیں کردیں کے بدون افران کے بدون افران میں کردیں کردیں

(۱) ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أو وليها كقصة شعيب (الدر) وتحته في الشامية: فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعي له غنمه ثماني سنين وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار فكان شرعا لنا وقد استدل بهذه القصة على ترجيح مامر من رواية البحواز في رعي غنمها ورده في الفتح بأنه إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف وتبعه في البحر: ومفاده صحة الاستدلال بها على الجواز في رعي غنم الأب. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: في نكاح الشغار، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٢٣٦، كراچي ١٧٠٧)

(۲) تمكمل بيان القرآن، تحت تفسير رقم الايه: ۲۷، من سورة القصص، تاج پېلشرز د ملی ۸/ ۷۰۱\_

(٣) أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده؛ لأنه رشوة. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب أنفق على معتدة الغير، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٧/٣) البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٥٢٣، كوئئه٣/١٨٧- النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند٢/٥٢٠-

الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل السادس عشر، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٢٧/١، حديد ٣٩٣/١ ش*بيراحم قاسي عفا اللدعنم* 

# نکاح سے پہلے منکوحہ کے باپ کودی ہوئی رقم کو مہر میں محسوب کرنے کا حکم

سوال (۱۰۲۸): قدیم ۲۱۱/۲- مهربتیس رو پیهآ تھا نه کامقرر ہے اور زوجہ کے والدین نے سترہ نقد بری کے نام سے لئے یعنی اس شرط پر کہ مہر کے ان ہی رو پیوں سے لڑکی کی لاگ لپیٹ کردیویں گے مثلا کپڑ اوغیرہ مگرانھوں نے کسی کو یا پنی لڑکی کو ایک کپڑا تک نہیں دیا دیگر زیور جو کچھ چڑھایا تھا اُس کا مالک زوجہ کو یااس کے والدین کونہیں بنایا تھا؛ چونکہ زوجہ نابالغ ہے اور اسکا والد شریر آدمی ہے اور خود طلاق کا خواہاں ہے سواب مہر میں وہ ستر رو پیاور زیور جوزوجہ کے پاس ہے ادا ہوسکتے ہیں یانہیں؟

الجواب : اگرخلوت صحیحه اس منکوحه سے نہیں ہوئی اور تفسیر خلوت صحیحه کی اگر نه معلوم ہودریافت کر لی جائے ، تو اس صورت میں طلاق دینے سے نصف مہر لا زم ہے ، لینی سولہ رو پہیچار آنہ اور بیر ق اس زوجہ کا ہے (۱)؛ لیکن جب تک وہ نا بالغہ ہے اس کے باپ ہی کو اُس پر قبضہ کرنے کا حق ہے۔ (۲)

(١) قال الله تعالىٰ: وَإِنُ طَلَّ قُتُمُو هُنَّ مِنُ قَبُلِ اَنُ تَمَسُّوُ هُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيُصَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُمُ. [البقرة: ٢٣٧]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة يخلوبها فلا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَطِلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنُ قَبُلِ اَنُ تَسَمَّسُوهُ مَنَّ وَقَلُهُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيُضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُم. [البقرة:٣٣٧] (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصداق، باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس، دارالفكر بيروت للبيهقي، كتاب الصداق، باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس، دارالفكر بيروت (١٤٨٣٣) وقم: ٤٦/١)

ويجب نصفها بطلاق قبل وطء أو خلوة. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند٤/٣٥-٢٣٦، كراچي ١٠٤/٣)

(٢) لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر (الدر) وتحته في الشامية: والصغيرة غير قيد ففي الهندية: للأب والجد والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا نهته وهي بالغة صح النهي، وليس لغيرهم ذلك. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤ ٣١، كراچي ١٦١/٣) ←

اور باپ نے جو کچھ لیا ہے نقدیا زیورا گروہ لڑکی کوئہیں ملاتواس کے لینے سے مہرتو ادائہیں ہوگا ؛کیکن خاوندیه کهه سکتا ہے کہتم میرا نقد زیوراُ س لڑکی کونصف مہر میں دیدواگر وہ دیدے تب تو مہرا دا ہو جاوے گا اورا گروہ اس لڑکی کو نہ دے تو مہرا دانہ ہوگا بلکہ جب وہ لڑکی بالغ ہوگی بذمہ شوہر واجب ہوگا کہ اس کا مہرا داکرے اور جو پچھاس کے باپ کودیا تھا اس کا مطالبہ اس کے باپ سے کرے (۱) البيته وه لڑکی بعد بلوغ کےاوروہ باپ اب اس پر رضا مند ہوجاویں کہ وہ باپ اس لڑکی کواس کا مہراس رقم میں سے اداکردے گاجوباپ نے شوہر سے لی ہے تو حوالہ کے طور پر شوہر سبکدوش ہوجاوے گا۔ (۲) ١١/ربيع الثاني ٢٣٣١ هـ (تتمه ثانيه ص ٣٨٠)

← ثم إطلاقه يفيد أن ولاية المطالبة بالمهر ثابتة لكل ولي مع أنها ليست إلا للأب أولأبيه أوللقاضي؛ لأن غير هوالاء لايملك التصرف في مال الصغير فلا يملك قبض صداقها، وإن كان عاقدًا بحكم الولاية والوكالة. (الدر المنتقى مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، فصل: دار الكتب العلمية بيروت ١ / ٢٦٥)

(١) إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم أدركت فطالبت زوجها بالمهر. وقال الزوج: دفعت إلى أبيك وأنت صغيرة وصدقه الأب في ذلك، فإن إقرار الأب اليوم لا يجوز على ابنته ولها أن ترجع بالمهر على الزوج ولايرجع به الزوج على الأب من قبل أنه مقر بأنه دفعه إليه ودفعه جائز. (الفتاوي التارخانية، كتاب النكاح، الفصل الثاني عشر في نكاح الصغار، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /١٠٧، رقم: ٢٦٤٥)

المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل العاشر: نكاح الصغار، المجلس العلمي ٢٦/٤، رقم:٤٤٤ ٣٦٤

وإقرار الأب بقبض الصداق عند إنكارها وعدم البينة غير مقبول إن كانت وقته ثيبا بالغة وإلا فمقبول، وإقراره أنه قبضه وهي صغيرة مع إنكارها وعدم البيان غير مقبول إن كانت وقته بالغة وإلا فمقبول ترجع على الزوج وليس للزوج أن يرجع على الأب إلا إذا شرط براء ته من الصداق وقت القبض. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديو بند ٣/٥٩، كو ئله٣/١١)

(٢) الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه وقيل لابد من رضا المحيل أيضًا وإذا تمت برئ المحيل بالقبول. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الحوالة، دارالكتب العلمية بيروت٢٠٤/٣-٥٠٠) →

## لڑکی والا جورو پیدلیتا ہے وہ مہر ہوگا یانہیں؟

سوال (۱۹۹۰): قد يمم ۱۱۲ - بعض ديار مين عرف هم كدرلهن والدولها تقبل از عقد يابعداز عقد يجهد و پيليكر برا تيول اور ديگرخويش واقر باء كوكلات بين بعض اس كودين مهر مين محسوب كرتے بين سواس مين جولوگ مهر سے عليحده محسوب كرتے بين اس كورشوت كهنا حسب روايت در مختار ممكن هي الدر المختار: أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم، فللزوج أن يسترده لأنه رشوة. اه (۱) مرجولوگ مهر مين محسوب كرتے بين ان كے لئے تنجائش معلوم موتی ہے اگروہ باپ يا داوا ہے۔ في الشامية: ص: ا ۵۵ قبض الأب مهر ها و هي بالغة أو لا و جهزها أو قبض مكان المهر عينا ليس لها أن لا تجيزه لأن و لاية قبض المهر إلى الآباء و كذا التصرف فيه. اه (۲) و فيها ص: ا ۵۵ للأب و الجد و القاضى قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة الا إذا نهته و هي بالغة صح النهي و ليس لغير هم ذلك و الوصى يملك ذلك على الصغيرة و الثيب البالغة حق القبض لها دون غير ها. اه (۳)

اس میں حضور والا کی کیارائے ہے امدا دالفتا و کی جلد دوم ، ص: ۲۸ ( ۴) میں علی الاطلاق منع تحریر فر مایا گیا ہے جو کچھار شاد حضور کا ہوگا وہی بالراس والعین ہے امید کہ حضورا گر نکلیف نہ ہو مخضر تحریر فر مادیں کا فی ہے؟

الجواب : مهر ظاہر ہے کہ باپ کا حق نہیں (۵) پھراس رقم کا مہر میں محسوب کرنا اس میں ضرور

<sup>←</sup> هداية، كتاب الحوالة، مكتبه اشرفية ديوبند ٣ / ٢ ١ -

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدة

الغير، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٧/٤، كراچي٢٥٦/٣ ١٠

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٥، ٣١، كراچي ١٦١/٣ -

شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب لابي الصغيرة المطالبة بالمهر، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤، ٣١، كراچي ٢١/٣ -

<sup>(</sup>۴)امدادالفتاوی جدید سوال نمبر:۲۲۰۱

 <sup>(</sup>۵) في المهر حقوق ثلاثة حق الشرع وحق الأولياء وهو أن لا يكون أقل من مهر مثلها →

تفصيل ہوگی وہ بیر کہ اگر منکوحہ بالغ ہے توباپ کے قبض اور تصرف دونوں میں اذن اس کا شرط ہوگا خواہ صراحةً يادلالةً چنانچيروايت مذكوره سوال ميں إلا اذانهته اس كي صريح دليل ہے باقى دوسرى روايت میں جو ہے' کیسس لھا ان لا تجیز'' مراداس عدم اجازت سے عدم اجازت بعدالقبض ہے لینی بعد قبض اب کے اگر منکوحہ شوہر سے مطالبہ کرنے لگے اور کہے کہ میں اس قبض کو جائز نہیں رکھتی تو اس کو بیہ حتنهیں مگراس میں شرط بیہ ہے کہ اذن متعارف ہواوراس کی جودلیل ہے 'دلأن و لایة قبض المهر إلى آخره" وه بھى مقيد ہےاذن متعارف كے ساتھ چنانچه نهى صرح كے بعدولايت قبض نه مونااس کی صریح دلیل ہے بیتو بلوغ کی صورت میں ہے اور اگروہ نابالغہ ہے تو پھر باپ کے قبض وتصرف میں وہی شرا لط ہیں جواس نابالغہ کے دوسرے اموال میں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان میں سے براتیوں کو کھلانا جائز نهيس فكذا من المهر. (١)

#### ٨ ج:١١٥٣ هـ (النورص: ٨، محرم ٢٥٠١ هـ)

 → وحق المرأة وهو كونه ملكالها. (المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل السادس عشر في المهر، المجلس العلمي ٤/١١، رقم: ٣٧٨٥)

البناية شرح الهداية، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٥ ١٠.

الـفتـاوي التـاتـارخـانية، كتاب النكاح، الفصل السابع عشر في المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٦٢/، رقم: ٤١٨٥ -

أما ما يتعلق بالمهر حالة البقاء فهو حق المرأة فيكون ملكا خالصالها لا يشاركها فيه أحد. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الباب الأول الفصل السادس، المبحث الأول، صاحب الحق في المهر، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٧٠/٨)

(١) لا خلاف بين الفقهاء في أنه لايجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على على النظر والاحتياط وبما فيه حظ له واغتباط لحديث لا ضرر ولا ضرار وقد فرعوا على ذلك، إن ما لاحظ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقه أو عتق أو حابي به أومازاد في النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٤/٢٦) شبيرا حرقاتي عفا الله عنه

## نکاح پڑھو کہنے کے بعد عورت کا اذن سے انکار کرنا

سوال (+ 2+1): قدیم۲۱۲/۲ فدوی نے ایک نکاح مسمی زیدکاساتھ صالحہ بی بی کے بدیں صورت پڑھا پہلے تقریباستر آ دمی مردانہ وزنانہ سمی مصاحب موچی بہنوئی صالحہ بی بی کے گھر میں جمع ہوئے اورمساة صالحہ بی بی جس کی عمر چھبیس برس کی ہوگی کو ٹھےغر بی کی حبیت پر جوتقریبا چارفٹ اونچا ہوگا بیٹھی تھی اوراس کے پاس ایک وکیل اور دو گواہ اس لئے بھیجے گئے کہ تیرا نکاح ساتھ فلاں ولد فلاں قوم موچی کے کیا جا تا ہے تواس نے تین بارکلمہ شہادت پڑھ کر باواز بلند کہا کہ میرا نکاح پڑھوجس کو نیچے والی مجلس کے لوگوں نے بھی سُنا پھر وکیل اور گواہ کو ٹھے سے اتر کرمجلس میں آئے اور مجھ نکاح خواں کواجازت نکاح کرنے کی دی اور میں نے ایجاب مسماۃ صالحہ بی بی کا سکر حسب طریقہ شرعی ایک سوروپیدڈ بل رائج الوقت مقرر کر کے فلاں ولد فلاں کو قبول کرایا اور نوشہ نے قبول کر لیااس پرشیرینی تل وشکر نقسیم ہوئی پھراس کے بعد صالحہ بی بی کی بہن اور بہنوئی نے نوشہ کو کہا کہ اب ہم سامان چندروز میں کر کے تمہاری منکوحہ تمہارے ساتھ کردیں گے تم ا پنے گاؤں کے چندآ دمی ہمراہ لا نااوراپنی منکوحہ کو لیے جانا پھروہ نوشہ اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا عرصہ دوماہ کے بعدصالحہ بی بی کوکوئی بدراہ کر کے لے گیااوراس کو یعنی صالحہ بی بی کوسکھلا دیا کہتم کہد و کہ میں نے اجازت نکاح کی نہیں دی اُس نے انکار کر دیا اور کہا کہ خود بخو دنکاح کرلیا اب سوال بیہ ہے کہ آیا پیزنکاح ہوایا نہیں؟ الجواب عورت كايكهنا كدميرانكاح يرهور جمه المان كاليجاب مون مين اختلاف الم کیکن تو کیل ہونا یقینی ہے پھر جب وکیل نے نکاح پڑھا بیا یجاب قائم مقام ایجاب اصل کے ہوا اور نوشہ نے قبول کیا ایجاب وقبول دونوں مخقق ہو گئے پس نکاح یقیناً صحیح ہوگیا یہ اسونت ہے؛ جبکہ عورت اس اجازت دینے کا اقرار کرے اورا گرا نکار کرتی ہوتو تھم یہ ہے کہ اگر کسی ایسے مسلمان تخص کے پاس مقدمہ آوے جوسلطنت کی جانب سے حاکم ہویا مرد وعورت دونوں رضا مند ہوکراس کے پاس مقدمہ لے آئیں اوروہ گواہوں سے حکم کردی تواس کاا نکارمؤ ثرینہ ہوگا۔(۱)اورا گر دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت نہیں

بزورهم في العقود كبيع ونكاح (الدر) وتحته في الشامية وكذا لوادعي على امرأة نكاحها →

صرف علاء کافتویٰ ہی ہےتو شو ہر کوان گوا ہوں کے بیان پرعورت کو لیجانا درست نہیں۔

<sup>(</sup>١) وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهراً وباطنا حيث كان المحل قابلا والقاضي غير عالم

في الدرالمختار: كزوجني (إلى قوله) فإنه ليس بإيجاب؛ بل هو توكيل وفيه وقيل هو إيجاب، (١) والله علم وعلم التم

۵ اردیج الثانی ۲۳ساه (امداد، ص:۳۱، ج:۲)

### عیسائی عورتوں سے نکاح پراشکال اور جواب

سبوال (اکوا): قدیم ۲۱۲۷ - نصاری جو تثلیث کیلی العموم قائل بین مشرک بین کنهیں؟ اگر مشرک بین تو اُن کی عور تول سے نکاح کیول کر جائز ہوا۔ قبو له تعالیٰ: و لا تنکحو الممشر کات الخ(۲) اوراگریم شرک نہیں بین؟ تو تثلیث کا قائل ہوکران کا موحد ہونا تمجھ میں نہیں آتا جواب شافی سے سکین فرمائے۔

→ وهي جاحدة أو بالعكس وقضى بالنكاح كذلك حل للمدعي الوطء ولها التمكين عنده. (الدر المختار مع رد المحتار كتاب القضاء، مطلب في القضاء بشهادة الزور، مكتبه زكريا ديوبند ٩٤/٨، كراچي ٥/٥٠٤)

البحرالرائق، كتـاب القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره،مكتبه زكريا ديو بند ٢٥/٧، كوئثة ١٤/٧-

تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما ..... وشرطه من جهة المحكم بالفتح صلاحيته للقضاء كما مر ..... فحكم بينهما ببينة أو إقرار أونكول ورضيا بحكمه صح (الدر) وفي الشامية تحت قوله كمامر: أي في الباب السابق والمحكم كالقاضي (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب القضاء، باب التحكيم، مكتبه زكريا ديو بند ١٢٥/٨ تا ١٢٧، كراچي ٥/٨٤٤)

(۱) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩/٤-٧٠، كراچي ١٠/٣ و الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣٨/٤١ -

زوجني ابنتك فقال زوجتك وهو صريح في أن المستقبل ايجاب وقد صَرَّح به قاضيخان في فتاواه حيث قال: ولفظة الأمرفي النكاح إيجاب..... وذهب صاحب الهداية والمجمع إلى أن الأمر ليس بإيجاب وإنما هو توكيل..... فقد علمت اختلاف المشايخ في أن الأمر إيجاب أو توكيل الخ (البحرالرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٣ ١، كوئئة ٥/٣)

مجمع الأنهر، كتاب النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ٢٩/١.

(٢) سورة البقرة: جزء الآية: ٢٢١\_

**البهواب**:مشرک کی دونشمیں ہیں: ایک وہ جس کا **ن**ر ہب ساوی نہ ہو۔ دوسراوہ جوساوی **ن**ر ہب کا معتقد مولواس مين تحريف كرك شرك كا قائل موليا پس آيت: "لاتنكحو المشركات" مين ممانعت فتم اول سے تکاح کرنے کی ہے اور آیت ''و السمحصنات من الذین او تو الکتاب من قبلکم'' میں دوسری قشم سے نکاح کی اجازت ہے۔(۱)

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالىٰ: وَلا تَنُكِحُوا الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ. ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: وَالْـمُـحُصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُمُ [سورة المائدة: ٥]

السنن الكبري للبيهقي، كتاب النكاح، جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب، دارالفكر بيروت ۲۰/۱۲، رقم: ۱٤٣٠٠ -

قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِن، غير موجب لتحريم الكتابيات من وجهين أحـدهـما: أن ظـاهر لفظ المشركات إنما يتناول عبدة الأوثان منهم عند الإطلاق ولا يدخل فيه الكتابيات إلا بدلالة ..... ألا ترى إلى قوله: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشُوكِيُنَ اَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمُ. [البقرة: ٥٠١]

أن الأظهر أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على أنه من جنسه فاقتضىي عطفه أهل الكتاب على المشركين أن يكونوا غيرهم وأن يكون التحريم مقصوراً على عبدة الأوثان من المشركين، والوجه الأخرأنه لوكان عموما في الجميع لوجب أن يكون مرتبا على قوله: وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُمُ. [المائدة:٥]

وأن لاتنسخ إحدا هما بالأخرى ما أمكن استعمالهما. (أحكام القرآن للحصاص، سورة البقرة، نكاح المشركات، مكتبه زكريا ديوبند ٤٠٤/١)

أما الأية فهي في غير الكتابيات من المشركات لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة؛ لكن هذا الاسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب قال الله تعالى: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ.....فصل بين الفريقين في الاسم على أن الكتابيات وإن دخلن تحت عموم اسم المشركات بحكم ظاهر اللفظ لكنهن خصصن عن العموم بقوله تعالىٰ: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروط صحة النكاح، أن لا تكون المرأة مشركة ، مکتبه زکریا دیو بند ۲/۲،۵۰۰ کراچی ۲۷۱/۲)

پس نہ نصاری کا موحد ہونالا زم آیا اور نہ آیت ''لات نک حوا'' کے خلاف مشرکات سے نکاح حلال ہونا لا زم آیا؛ لیکن اس زمانہ میں جو نصاری کہلاتے ہیں وہ اکثر قومی حیثیت سے نصاری ہیں نہ ہی حیثیت سے حض دہری وسائنس پرست ہیں ایسوں کے لئے بیتھم جواز نکاح کا نہیں ہے۔(۱) فقط والله تعالیٰ اعلم و علمه اتم واحکم.

#### ۵ارر نیخال فی ۱۳۲۳ اه (امداد، ص:۳۲، ۲:۲)

(۱) کتابیہ یعنی یہود ونصاری کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے متعلق کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، کہ حضرت سیدالکونین علیہالصلاۃ والسلام اور خیرالقرون کے زمانہ میں جو یہودونصاری تھے، وہ بھی مشرک ہی تھے،صرف ان میں بعض چیزیں باقی تھیں مثلا حضرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور تورات کو آسانی کتاب تسلیم کرنا اور حضرت عیسی علیه الصلا ة والسلام کونبی اور انجیل کوآسانی کتاب تسلیم کرنا ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں تمام شرکیداعمال پائے جاتے تھے،اورآج کے زمانہ میں برطانیداورامریکہ کے تحت پوری دنیامیں عیسائیت پھیلائی جارہی ہے،ان کواہل کتاب کہنے کے لئے اتناہی کافی ہے ورنہ خودقر آن کریم میں اللہ تعالی کے فرمان 'و قَالَتِ الْيَهُو دُ عُـزَيُرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِينُحُ ابْنُ اللَّهِ " (التوبة: ٣٠) مين واضح طور يرموجود ب،جن میں ان کے شرکیہ عقائد کا ذکر ہے، اس لئے ایسے تمام یہود ونصاری ان اہل کتاب کے دائرے میں داخل ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر منا کحت کی اجازت دی گئی ہے اور ان میں جو دہریہ ٹائپ کے نظرآتے ہیں ان کا حال ایبا ہے،جبیبا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جوصرف حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتے ہیں اور قر آن مقدس کا نام جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوبھی جانتے ہیں اس کے علاوہ اور کیجھنہیں جانتے ، ان کے سارے اعمال غیرمسلموں جیسے ہیں،اس کے باوجودان کواسلام سے خارج تسلیم نہیں کرتے ان کے ساتھ بیاہ شادی عام مسلمان کرتے ہیں ؛اس لئے بدرین قتم کے یہودونصاری بھی اہل کتاب میں ہی شامل ہوں گے، ابر ہاان سے منا کحت کا حکم تواس بارے میں کم سے کم ان کے ساتھ ذکاح کو مکر وہ تحریمی کہا جائے گا علی الاطلاق بلا کرا هت ان کی عورتوں ہے نکاح کو جائز اور حلال بھی نہیں کہا جاسکتا ؛ اس لئے کہاولا د ماں ہے متاثر ہوا کرتی ہے، تواگران کی عورتوں سے نکاح کیا جائے تو مسلمانوں کی اولا د کامعاشرہ اور عقیدہ انہیں جبیبا ہونے لگے گا، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا تھا کہ آپ نے جس یہود بیعورت سے نکاح کیا ہے، میرے خط کے پہو نچتے ہی آپ فوراً اسے اپنے نکاح سے الگ کردیں، تو حضرت حذیفہ رضی الله عنه نے جواب میں لکھا تھا کہ کیاوہ میرے لئے حرام ہے؟ تو حضرت عمرؓ نے جواب میں تحریفر مایا تھا کہ میں الله کی حلال کردہ چیز کوحرام نہیں کرتا ؛ کیکن جب آ ہے جیسے لوگ ان کی عورتوں سے نکاح کریں گے تو پھر ← ••••••

← ان سے نکاح کرنا عام ہوجائے گا اور مسلمانوں کا معاشرہ خراب ہوتا جائے گا،اور آئندہ ان سے پیدا ہونے والی نسلیں ان کی عور توں کی طرح اسلام سے بیزار ہونے لگیں گی، نیز ان کی عور تیں عام طور پر بدکار ہوتی ہیں اور تم ان کی اطاعت کرنے لگو گے، لہذا حضرت عمر گی اس گہری دور بنی کے نقطہ نظر سے ایسے یہود و نصاری کی عور توں سے نکاح کرنا بھی کراہت سے خالی نہیں ہوگا، جونز ول قرآن کے زمانہ کے یہود و نصاری کے طرح ہیں، مورت عمر کے خطر کو قتل کرتے ہیں، حضرت عمر کے خطر کے بیں، حضرت عمر کے خطر کو تیں، حضرت عمر کے خطر کو تالیہ عنہ کا خطرت کی کہ کا سے ملاحظ فر مائے:

سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة رضي الله عنه يهو دية، فكتب عمر رضي الله عنه، أن يفارقها، فقال: إني أخشى أن تدعو االمسلمات وتنكحو االمومنات، وهذا من عمر رضي الله عنه على طريق التنزيه والكراهة، ففي رواية أخرى: أن حذيفة كتب إليه أحرام هي؟ قال لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. (السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، باب ماجاء في تحريم حرائر أهل الشرك الخ، دار الفكر بيرورت ٢٥/١٠ ، رقم: ٢٥/١ ، دارالحديث القاهرة ٧/ ١٩٨ ، رقم: ١٣٩٨٤)

مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملاحظہ فر مائے:

عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إني الأزعم أنها حرام؛ ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. (المصنف البن أبي شيبة ٩/ ٨٥، رقم: ١٦٤١٧)

اب علماءامت کی تحریرات پیش کی جاری ہیں ملاحظہ فرمائیے : تفسیر مظہری میں ہے:

قال ابن الجوزي: روى أصحابنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح نصارى العرب، وروى ابن الجوزي بسنده عن علي رضي الله عنه قال: لاتأ كلو من ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا شربهم الخمر فكذا حكم نصارى العجم إن كان عادتهم الذبح على غير اسم الله تعالى غالباً لايؤكل ذبيحتهم، ولاشك أن النصارى في هذا الزمان لايذبحو ن بل يقتلون بالوقذغالبافلا يحل طعامهم.

(تفسير مظهري، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٠٧-٧١)

اس كو' الفقه الاسلامي وادلتهُ' ميں ان الفاظ كے ساتھ لل كيا گياہے ملاحظ فرما يئے:

لا يحل للمسلم الزواج بالمرأة المشركة أو الوثنية، وهي التي تعبد مع الله إلها غيره →

#### سوال (۲۷-۱): قدیم۲/۲۱۲-قرآن شریف میں جوخداوند کریم نے فرمایا ہے:

والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم (١)

لیعنی اس آیت شریف سے اہل کتاب کی عورتوں محصنہ سے نکاح جائز ہے حالا نکہ اہل کتاب کا شرک جیسے ابن اللہ کہنا وغیرہ اور 'نعلو فی البدعات' شرکیہ ثابت ہو چکی تھی باوجود اہل کتاب کے ان خرابیوں کے پھر بھی ان عورتون سے نکاح رکھا گیا تو اب بھی ان کتابیہ عورتوں سے نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اس وقت تو اور بھی بیاوگ خراب ہوگئے ہیں۔ جب ان سے نکاح جائز ہوا مرز ائی عورتوں اور رافضی اور بدعتی جو شرک کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں اُنکی عورتوں سے بدرجہ اولی جائز ہونا چاہئے حالانکہ فقہاءان سے نکاح کومنع کرتے ہیں بوجہ خارج الاسلام ہونے کے۔ اُمید ہے کہ جناب والالعجہ اللہ جواب شافی عنایت فرماویں گے میں کئی روز سے اس شبہ میں مبتلا ہوں۔ شفاء العی السوال فقط

الجواب: شریعت میں مقرر ہے کہ کا فراصلی اور کا فرمر تد کے احکام اور پھر کا فراصلی میں اہل کتاب لیجن معتقدین کتاب ساوی (نه کہ عامل بکتاب ساوی) اور غیر اہل کتاب کے احکام مختلف ہیں اس مقدمہ سے سب شبہات رفع ہو گئے یعنی اہل کتاب کا جوشرک منقول ہے وہ مانع نکاح کتابہ نہیں ہوا۔ (۲)

→ كا لأصنام أو الكواكب أو النار أو الحيوان ومثلها المرأة الملحدة أو المادية، هي التي تؤمن با لمادة إلها وتنكرو جودالله ولا تعترف بالأديان السماوية مثل الشيوعية والوجودية والبهائية والقاديانية والبوذية. (الفقه الإسلامي وأدلته ٧/٧ه١)

اس سلسلے میں بنایہ کی عبارت ملاحظہ فرمائے:

ويروى عن ابن عمر أنه كان لا يجوز نكاح الكتابية، وقالت الإمامية: لا يجوز نكاح الكتابية إلا عند عدم المسلمة لاختلاف العلماء في كونهم مشركين، قال الله تعالى: ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن أي حتى يسلمن من أهل الكتاب. (البناية: ٥/٣٤)

اس سلسلے میں بناید کی دوسری عبارت بھی ملاحظہ فرما ہے:

وقال الكافي: الأولى أن لايتزوج الكتابية، ولا تؤكل ذبيحتهم إلا للضرورة لماروي أن عمر رضي الله عنه غضب على حذيفة وكعب وطلحة غضبا شديدا. (البناية شرح الهداية، مكتبه اشرفية ديوبند ٥/٤٤) شيراحم قاسمي عقاالله عنه

- (١) سورة المائدة: جزء الأية: ٥\_
- (۲) وصح نكاح كتابية وإن كره تنزيها مؤمنة بنبي مرسل مقرة بكتاب منزل→

→ وإن اعتقدوا المسيح إلها (الدر) وفي الشامية: إعلم أن من اعتقد دينا سما ويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات مطلب مهم في وطء السراري، مكتبه زكريا ديوبند ١٢٥/١ – ١٢٣، كراچي ٣٥/٣)قال: ثم إن الله تعالى أحل نساء أهل الكتاب في قوله عزوجل والمحصنات من الذين أوتواالكتاب من قبلكم فأحل نساء أهل الكتاب من جملة أهل الكفر وترك باقي أهل الكفر على التحريم في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الخ. (المبسوط للسرخسي، قبيل باب تفسير التحريم بالنسب، دارالكتب العلمية بيروت ٢٩٠/٣٠)

(۱) لكن صوح في كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول المدين وضرروياته. (شامي، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب لاعبرة بغير الفقهاء الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٣/٦، كراچي ٢٦٣/٤)

لايجوزللمرتد أن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولا كافرة أصلية وكذلك لايجوز نكاح المرتدة مع أحد كذا في المبسوط. (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السابع، مكتبه زكريا قديم ٢٨٢/١، جديد ٣٤٧/١)

البتہ جو باوجوداس قوم میں سے ہونے کے کسی کتاب ساوی کے اعتقاد کا التزام نہ رکھیں جیسے آج کل بعض کی حالت ہوگئی ہےاُس کا حکم اہلِ کتاب کا سانہ ہوگا۔(۱)

۱۰ رمجرم الحرام ۱۳۳۷ هه (تتمه خامس من ۹۹)

# مرزاغلام احمد قادیانی کے عقیدہ والوں کے ساتھ منا کحت کا حکم

**سوال** (۳۷-۱۰):قدیم۲/۲۱۳-(۱)زیدمرزاغلام احمدقادیانی کامریدهوگیا ہےاواس کی بی بی اہل سنت کے عقیدے پر قائم ہے اس صورت میں نکاح شرعاً قائم رہایانہیں؟

(٢) اوراہلِ سنت كے عقيده والى صبيه كا نكاح مرزاغلام احمد قاديانى عقيده والے كے ساتھ شرعاً جائز

ہے یانہیں؟

**الجواب** :(۱) اُس مریدے پوچھناچاہئے کہ وہ مرزاکے تمام اقوال کامعتقدہے یانہیں اگروہ اقرار کرے کہ وہ تمام اقوال کا معتقد ہے تو پیخص مسلمان نہیں رہااور نکاح اُس کا اہل سنت و جماعت بی بی ہے باقی نہیں رہا(ا)اوراگروہ کہے کہ میں سب اقوال کا معتقد نہیں ہوں تو اُس سے بوچھنا چاہئے کہ سکس قول کے معتقد نہیں ہواس کی تفصیل کے بعدا سفتاء کرنا جا ہے۔

(١) أسباب التحريم قرابة ..... شرك (الدر) وتحته في الشامية: (قوله شرك) عبارة الفتح عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة وتشمل أيضا المرتدة ونافية الصانع تعالى. (الـدر الـمـختـار مـع ردالـمـحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٩٩ -۱۰۰ کراچی ۲۸/۳)

فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ٩٩/٣، كو تُثة

كتابيه سے نكاح مے متعلق تفصيل كے لئے سوال نمبر: اعوار ملاحظ فر مايئے بشبيراحمد قاسمي عفا الله عنه (٢) وارتداد أحدهما أي الزوجين فسخ فلا ينقص عددا عاجل بلاقضاء. (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مكتبه زكريا ديوبند ٤/ ٣٦٦، كراچي ١٩٣/٣) إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب النكاح، الفصل التاسع عشر نكاح الكفار، نكاح المرتد، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٨/٤، رقم: ٥٠٠)→

(۲) اگراس شخص کے اقر ارسے اس کا تمام اقوال مرزائید کا معتقد ہونا ثابت ہوتب تو نکاح ہوہ ی نہیں سکتا (۱) اورا گربعض کا معتقد ہو بعض کا نہ ہوتو اس سے تفصیل پوچھ کرسوال کرنا چاہئے اور بالفرض اگراس کا مسلم ہونا بھی ثابت ہوجائے تب بھی مبتدع اور ضال ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ؛ اس لئے ہر حال میں ولی گنہ گار ہوگا ،اگراس شخص کے ساتھ نکاح کرے گا؛ لہٰذااس ولی پرواجب ہے کہ قطعاً انکار کردے (۲) دنکاح سے پہلے )۔ فقط

### ۴ ارصفر **۱۳۳**ه ه (تتمهاولی من ۹۰)

→ المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل العشرون في نكاح الكفار، نوع منه في نكاح المرتد،
 المجلس العلمي ٤/٥/٤، رقم: ٢٥.٤.

ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال. (هندية، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، مكتبه زكريا قديم ٣٣٩/١، حديد ٤٠٥/١)

(۱) لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية، وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد كذافي المبسوط. (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السابع، مكتبه زكريا قديم ٢٨٢/١، جديد ٣٤٧/١)

المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب نكاح المرتد، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٨٥. منها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها فإن لم يكن بأن كان أحد هما مرتدالايجوز نكاحه أصلا لابمسلم ولابكافر غير مرتد الخ. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروط النكاح أن يكون للزوجين ملة الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١٥٥، كراچي ٢٧٠/٢)

(٢) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتنكحواالنساء إلا الأكفاء لايزوحهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم. (سنن الدار قطني، كتاب النكاح، باب المهر، دار الكتب العلمية بيروت ١٧٣/٣، رقم: ٣٥٥٩)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب إعتبار الكفاءة، دارالفكر بيروت ١١/٣٤٣، رقم: ١٤٠٦١.

عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر رضي الله عنه: لأمنعن لذوات الأحساب فروجهن إلا من الأكفاء. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب إعتبار الكفاء ة، دار الفكر بيروت ٢٤٤/١، رقم: ٢٤٠٦٤)

# چار بیو یوں کی موجودگی میں پانچویں سے نکاح

سسوال (۲۰۷۷): قدیم ۲۱۵/۲۰ کسی کے چار بیبیاں موجود ہوں اور وہ خلاف حکم شرعی پانچوال عقد کرے تو یہ تعلی اس کا لغواور ایک بیہودہ فضول حرکت ہوگی اور نکاح نہ ہوگا یا نکاح ہوجائے گا مگر بی بی سے صحبت حرام ہوگی اس بنا پر اس کی چار بیبیوں میں سے اگر کوئی مرگئی یا کسی کو طلاق دیدیا تو بدون تجدید عقد کرنا چاہئے؟

الجواب: يه پانچوال عقد باطل محض ہے منعقد ہی نہ ہوگا؛ لہذا بعدوفات یا طلاق ایک زوجہ کے اس سے تجدید عقد کی ضرورت ہوگی نکاح سابق کافی نہ ہوگا۔(۱)

#### ۵ارشوال ۱۳۳۱ه (امداد، ص:۴۹، ج:۲)

→ الـمـصنف لعبد الرزاق، كتاب النكاح، باب الأكفاء، دار الكتب العلمية بيروت ١٢٣/٦،
 رقم: ١٠٣٦٢.

قال الكمال: مقتضى الأدلة وجوب إنكاح الأكفاء، وهذاالوجوب يتعلق بالأولياء حقالها وبها حقالهم ؛ لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم إذا كانت صغيرة؛ لأنها إذا كانت كبيرة لاينفذ عليها تزويجهم إلابرضاها فهي تاركة لحقها كما إذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ. (الموسوعة الفقية الكويتية ٢٦٧/٣٤)

فتح الـقـديـر، كتاب النكاح، فصل في الكفاء ة، مكتبه زكر يا ديوبند ٢٨٣/٣، كوئثة ١٨٦/٣.

یہ جزئیات تحریر کی تائید میں لکھے گئے ہیں؛ کیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت گا یہ فتوی ۱۳۳۰ھ کا ہے اور اس کے۲۲ رسال بعد ۱۳۵۲ھ حضرت کے علی الاطلاق مرزائیوں کو کا فرومر مد قرار دیا ہے، وہی آخری فتوی ہے اس سے ماقبل کے سارے معارض فتاوی مرجوع اور منسوخ ہوگئے؛ لہذا ان کے ساتھ علی الاطلاق منا کحت جائز نہیں، دیکھئے فتوی ۱۸۸۴۔ شبیراحمد قاسمی عفا اللہ عنہ

(١) فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع. (النساء: جزء الاية: ٣)

وفي المظهري تحت تفسير هذه الأية: وقال أبو حنيفة: إن كان تزوجهن بعقدة واحدة فرق بينه وبينهن وإن كان على التعاقب فنكاح من يحل سبقة جائز ونكاح من تأخر فوقع به الجمع أو الزيادة على الأربع باطل الخ. ( تفسير مظهري، مكتبه زكريا ديو بند قديم 9/7، حديد 7/4، حديد 9/7)

## چارسےزائدنکاح کرنے کاحیلہ باطل

سوال (۵ ک ۱): قدیم ۲۱۵/۲۰ - زیدی چار عورتی منکوحه موجود ہیں اپنے مکان دہلی سے بمبئی کو جا کر ایک یا دوعورت اور کرنا چا ہتا ہے اس صورت سے کہ اپنے آپ اکیلے خفیہ اپنی دوعورتوں کو جو مکان میں ہیں طلاق بائنہ غیر خلفہ کے دیتا ہے اورعورتوں کو خبر نہیں کرتا بعد گزر نے عدت سے جو اپنے قیاس سے تخیینا جان لیتا ہے کہ اب میری عورتوں کی عدت ہو گئی ہے اُن دوسری دوعورتوں سے بمبئی میں نکاح کرتا ہے جب برس روز کے بعد مکان کو آتا ہے تو بمبئی کی دونوں عورتوں کو خفیہ طلاق دیتا ہے اور مکان میں آخر مطلقات سے تجدید نکاح کر لیتا ہے کیونکہ حلالہ تو مطلقہ مغلظہ میں ہوتا ہے نہ غیر میں بعد کو جب بمبئی والیوں سے نکاح کر لیتا ہے اور ہر دونوں جا نب کی عورت کو خبر طلاق کی نہیں ہوتی بلکہ وہ جا نتی ہیں کہ احتیا طاتجہ یہ ہوئی ہے الیکی صورت سے چارعورتوں سے زیادہ اپنے تصرف میں رکھتا ہے تو زید کا یہ حیالہ نو کہ میں ملت ہوئی ہے اور جب اس مطلقہ کو معلوم ہی نہیں کہ میں انکار پر بھی قادر ہوں اور جب اس مطلقہ کو معلوم ہی نہیں کہ میں انکار پر بھی قادر ہوں اور عیر انکار بھی مؤثر ہے وہ رضا معتبر نہیں اور خانی اسلئے کہ وہی طلاق ما دون ثلثہ جب کئی بار میں تین تک اور میر انکار بھی مؤثر ہے وہ رضا معتبر نہیں اور خانی اسلئے کہ وہی طلاق ما دون ثلثہ جب کئی بار میں تین تک پہونے جاویں گی چر بدون حلالہ نکاح جدید کیسے کا فی ہوگا؟ (۱)

→ وإذا تنزوج الحرخمسا على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ولا يجوز نكاح الخامسة.

(هندية، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الرابع، مكتبه زكريا ديوبند قديم /۲۷۷/، حديد ۲۲۷/۱)

الفتاوي التاتار خانية، كتاب النكاح، الفصل الثامن في بيان مايجوز من الانكحة الخ،

مكتبه زكريا ديوبند ٢١/٤، رقم: ٥٥٣٠\_

خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، باب في المحرمات، مكتبه زكريا قديم ٣٦٣/، حديد ٢٢٠/١ - شيراحرقاسي عفاالله عنه

(۱) حضرت والاتھانویؒ کی عبارت کا حاصل ہےہے کہ دوطلاق تک اس کا پیچیلہ جواز کے دائر ہ میں ہونا ممکن ہے؛ کیکن تیسری مرتبہ سے جواز کے دائر ہ میں نہیں آسکتا؛ کیونکہ تیسری بار سے طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی اوراس کے بعد بغیر حلالہ کے بیچیلہ ممکن نہیں؛اس لئے مسلسل بیچر کت دائر ہ جواز میں نہیں آتی ← اور ثالث اس لئے کہ عور توں کی عدت اختلاف احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے مثلا حمل میں وضع حمل اور ثالث اس لئے کہ عور توں کی عدت اختلاف احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے مثلا حمل اور رضاع میں بوجہ حیض نہ آنے کے مہینوں کی جگہ سال صرف ہوتے ہیں پھر تخمین کیسے جائز ہے (۱) علاوہ اس کے خلوت بالا جنبیہ کے محذور سے بھی بچنا ممکن نہیں ہے (۲) غرض بیمل محض اتباع خطوات شیطان ہے۔ فقط واللہ سبحانہ اعلم

#### ٢٢٥ هـ (امداد، ص:٢٦، ج:٢)

← نیزاس کا بیدحیلہ بذات خودا یک مکروفریب اور دھوکہ ہے جوشرعاً ناجائز ہے؛ اس وجہ سے حضرت ؓ نے شروع میں ہی اس حیلہ کومحض لغواور مہمل اور باطل قرار دیا ہے؛ لہذا تین مرتبہ کے بعد حلالہ شرط ہے اور حیلہ ممکن نہیں ، اور شروع سے دھوکہ اور فریب ہے جوحرام اور ناجائز ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيُرَه. [سورة البقرة، جزء الآية: ٢٣٠]

وقال الليث عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أومرتين (لكان لك الرجعة) فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا (بالمر اجعة) فإن طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. (بخاري شريف، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ٢/٢٥، رقم: ٢٦،٥، ف: ٥٢٦٥)

(١) قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .[البقرة: جزء الآية: ٢٢٨] إذا طلق الرجل طلاق بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينها بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعد تها ثلاثة قروء. (هندية كتاب الطلاق، الباب الثالث عشرفي العدة، مكتبه زكريا قديم ٢٦/١، حديد ٢٠/١)

قالُ الله تعالىٰ: وَأُولَاتُ الاَحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنُ يَضَعُنَ حَمُلَهُن. [الطلاق:جزء الآية: ٤] عدة الحامل أن تضع حملها. (هندية، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشرفي العدة، مكتبه زكريا قديم ٢٨/١ه، حديد ٥٨١/١)

للعدة مدد تختلف باختلاف نوع العدة وسببها فهنا لك العدة بالأقراء، والعدة بوضع الحمل، والعدة بالأشهر. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨٧/٣٦)

(٢) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لايبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. (صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية الخ، النسخة الهندية ٢/٥/٢، بيت الأفكار الدوليه، رقم: ٢١٧١) →

سوال (۲۷-۱): قدیم۲/۲۱۲- کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلمیں کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا وروہ ایک دختر زینب ساتھ لائی آیازید کو جا کرنے کہ دنینب سے نکاح کرلے یا جا کرنہیں جو کچھ حق ہو بحوالہ قرآن مجید وحدیث شریف فقہ میں تحریفر مائیں؟ بینوا تو جروا

الجواب "وبه نستعین": اصطلاح شریعت میں ایسی دختر کوربیبہ کہتے ہیں اورربیبہ کا نکاح دوشر طول سے جائز ہوتا ہے ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کی مال سے جماع نہ کیا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی مال سے جماع نہ کیا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی مال نکاح سے نکل گئی ہوخواہ ساتھ طلاق کے یا ساتھ موت کے یا ساتھ طلع کے اور اگران دونوں شرطوں میں سے ایک بھی مفقو دہوتو نکاح جائز نہیں لیمنی اگراس کی مال سے جماع کرلیا ہوتو دختر سے نکاح جائز نہیں لیمنی اگراس کی مال سے جماع کرلیا ہوتو دختر سے نکاح جائز نہیں۔
قال الله تعالیٰ فی الجزء الرابع: وربائبکم اللاتی فی حجو درکم من نسائکم اللاتی دخلتم بھن فإن لم تکونوا دخلتم بھن فلا جناح علیکم. (۱)

في سنن الترمذي: عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَلَيْكُ قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها. ٢ ا (٢)

في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالىٰ: وربائبكم اللاتى في حجوركم الخ عن أم حبيبة قالت: قلت: الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا. قلت: تنكح قال: أتحبين. قلت: لست لك بمخلية وأحب من شركنى فيك أختي قال: انها لاتحل قلت بلغني انك تخطب درة بنت أبي سلمة قال ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم! قال: لولم تكن ربيبتى ما حلت لي أرضعتنى وأياها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. (٣)

→ وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩/٢٦٧)

الدر المختار مع ردالمحتار، كتا ب الحظر الإباحة، فصل في النظر واللمس، مكتبه زكريا
ديوبند ٩/ ٩ ٢٥، كراچي ٣٦٨/٦ شبيراحمرقاسي عفاالله عنه

(١) سورة النساء، جزء الآية: ٢٣)

(۲) سنن الترمذي، ابواب النكاح، باب ماجاء فيمن يتزوج المرأة الخ، النسخة الهندية
 ۲۱۲/۱ دارالسلام رقم: ۱۱۱۷ -

(m) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم الخ،

النسخة الهندية ٢/٥٦٥، رقم: ٤٩١٥ ف: ٥١٠٦ -

#### في الدرالمختار: وحرم المصاهرة بنت زوجته الموطوء ة. (١)

اوراسی طرح اگراس کی ماں سے نکاح باقی رہاجب بھی دختر سے نکاح جائز نہیں کیونکہ لازم آتا ہے جمع کرنا ماں اور بیٹی کا نکاح شخص واحد میں اور بیٹرام ہے بالا جماع (۲) پس اس بناء پرزید نے اگر ہندہ سے جماع نہ کیا ہواور جماع کرنے سے پہلے زید کے نکاح سے نکل گئی ہویا تو مرگئی ہویا طلاق دیدی ہویا خلع کرلیا ہوتو زینب سے نکاح جائز نہیں خواہ خلع کرلیا ہوتو زینب سے نکاح جائز نہیں خواہ نکاح ہندہ کا باقی رہا ہویا نہیں (۳) اوراسی طرح اگر ہندہ سے نکاح قائم رہا ہوجب بھی زینب سے نکاح جائز نہیں خواہ جائز نہیں خواہ ہندہ سے جماع کیا ہویا نہیں ۔واللّٰہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب.

(امداد، ص: جماع کیا ہویا نہیں ۔واللّٰہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب.

→ صحيح مسلم، كتاب الرضاع، فصل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسخة الهندية ١٨/١، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٤٤٩.

(۱) الدرالختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديو بند ٢٠٤/٤، كراچي ٣٠/٣-

(۲) والجمع بين المرأة وعمتها وبنتها وبين خالتها ماقد حرمه الله تعالىٰ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل: ومنها أن لايقع نكاح المرأة، مكتبه زكريا ٢٠/٢ ٥، كراچي ٢٦٣/٢ .

(٣) لايجوز بنت امرأة دخل بها فإن لم يدخل حتى حرمت عليه حل له تزوج الربيب لقوله تعالىٰ: 'وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِيُ فِي حُجُورِكُمُ مِنُ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِيُ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَإِنُ لَمُ تَكُونُوُا دَخَلُتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم. (النساء: جزء الآية: ٢٣)

والدخول كناية عن الجماع. (محمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ٤٧٧/١)

وحرم المصاهرة بنت زوجته الموطوءة (الدر المختار) وتحته في الشامية: واحترز بالموطوءة عن غيرها فلاتحرم بنتها بمجرد العقد. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤، ١، كراچي ٣٠/٣)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

### سخت بیاری کی حالت میں نکاح

سوال (۱۰۷): قدیم ۱/ ۱۱۰ زیددرد پهلی و پیمپر سیم بین بین مرض ذات الجحب کهتے بین مبتلا تھا اوراً گھر بیٹے چل پھر نہیں سکتا تھا بلکہ معطل الحواس تھا اس کے محتار وسر براہ کارنے ایس حالت میں اپنی لڑکی ہندہ کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا اور بعوض مہر تمام جائداد زید کی زبانی طور پر دیدیا جانامشہور کیا اس نکاح میں زید کے خاص قرابت دارنز دیکی کوئی موجود نہ تھے یہاں تک کہ ماں و پچازاد بھائی وغیرہ بھی شریک نہ تھے نہ کسی کواطلاع دی گئی تھی اور جائداد پدری بھی زید کی ہے بعد نکاح کے زیداس بیاری سے اچھا ہو کر ایک سال زندہ رہ کرفوت ہوگیا گراپنی حیات میں اس نے نہ تو رخصت کرایا اور نہ ہندہ کو اپنے گھر بلایا نہ جائداد کا انتقال باضابطہ کیا نہ سرکاری دفتر میں نام کھوایا نہ خلوت صیحے ہوئی نہ زفاف ہوا۔ بعد مرنے زید کے ہندہ کل جائداد کے دلایا نے کی نائش کرتی ہے جو دائر عدالت ہے اب امر دریا فت طلب ہے ہے:

(۱) ایسا نکاح بحالت مرض مہلک جائز ہے؟ اور (۲) بالعوض مہر کے کل جائداداس طرح پر بلا مرضی دیگر ورثا فینتقل ہوسکتی ہے؟ دیگر ورثا فینتقل ہوسکتی ہے (۳) جبکہ زفاف اورخلوت صحیحہ میں کلام ہے توالیں حالت میں ہندہ تر کہ پاسکتی ہے؟ (۴) پیرکہ اگر مہر بخش دیا گیا میراث کی حقدار ہندہ ہوسکتی ہے؟

**الجواب**: في الدرالمختار: والمختار أنه (أي مرض الموت) ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش. (۱) (وفيه) لابد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين انه لم يكن مرض الموت. (۲)

(۱) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الوصايا، مكتبه زكريا ديوبند ١٠ ١٥٥، كراچي ٦٦١/٦.

الفتاوي الهندية، كتاب الإقرار، الباب السادس في أقارير المريض الخ، مكتبه زكريا قديم ١٧٦/٤، جديد ١٨٠/٤-

(٢) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض الخ، مكتبه زكريا ديو بند ١٠/٥، كراچي ٣٨٨/٣-

البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٤ / ٨٠،

كوئٹة ٤٨/٤ ـ

(وفيه) وما لزمه (أي المريض مرض الموت) في مرضه بسبب معروف (إلىٰ قوله) والسبب المعروف كنكاح مشاهد إن بمهر المثل أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية. (۱) (وفيه) صدرت (أي صيغة النكاح) عن قصد (إلىٰ قوله) فيصح ( $^{1}$ ) وفيه) ويجب الأكثر منها (أي العشرة) إن سمى الأكثر ويتأكد عند وطئ أو خلوة صحت أو موت أحدهما ويجب نصفه بطلاق قبل وطى أو خلوة ( $^{1}$ ) (وفيه) فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولد أو ولد ابن والربع لها عند عدمهما ( $^{1}$ ) وفي رد المحتار: وليس منه ما لو تزوجها على عبدالغير لوجوب قيمته إذا لم يجز مالكه إلى قوله لامهر المثل.  $^{1}$ :  $^{1}$  من  $^{1}$ 

(١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، مكتبه زكريا ديو بند ٨/١٨، كراچي ٦١١/٥-

عناية مع فتح القدير، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، مكتبه زكريا ديوبند ١٠٠/٨ ٢٠٠٠ كوئلة ٣٥٧/٣-

(٢) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مطلب هل ينعقد النكاح بالفاظ المصحفة، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤، كراچي ١٩/٣-٢٠-

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣٧/٤١

(۳) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٣/٤ تا٢٣٦، كراچي ١٠٤- ١٠٤-

كـذا فـي الدر المنتقي مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، دار الكتب العلمية بيروت ٨/١ - ٥ - ٩ - ٥ -

(۴) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الفرائض، مكتبه زكريا ديوبند ۱/۱۰-۷۲-۵۱، كراچي ۷۲-۷۲-۷۲-

(۵) شامي، كتاب النكاح، باب المهر، قبيل مطلب في أحكام المتعة، مكتبه زكريا ديو بند ٢٤٢/٤، كراچي ١٠٩/٣ -

البحرالرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٦/٣ ، كوئتة ١٤٦/٣ ميراحمق قاسى عفاالله عنه

5: <sup>n</sup> امدادالفتاوي جديدمطول حاشيه

روایات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ اگر مرض مذکور میں زید کے استے حواس بھی باقی نہ تھے کہ جس سے وہ ية بحصكنا كمين منه سے كيا كهدر ما هول يعني ايسابد حواس تھا كماس كوية بھى خبرنہيں كمين منه سے كيا كهدر ما هول تب توبیز نکاح ہی نہیں ہوااس لئے نہ مہر واجب ہوگا نہ میراث اورا گراس قدر حواس باقی ہیں کہ جب اس سے قبول نکاح کے لئے کہا گیا تواس نے اپنے ارادے وقصد سے قبول کیا گوتامل اورفکر کی اس کومہلت وفرصت نہیں ہوئی تواس صورت میں نکاح درست ہو گیا اور چونکہ وہ اس مرض سے اچھا ہوکرا یک سال تک زنده بھی رہالہذاوہ مرض الموت نہیں رہااس لئے تمام اپنی جائدادمملو کہ مہر میں تھہرا ناصحیح ہو گیا پس اگروہ جائدادکل اسی کی مملوک ہے تو پوری جائدادمہر میں ہوجائے گی گووہ جائدادپدری ہواورا گر جائداد میں اور بھی کوئی شریک ہے مثلا زید کے باپ کا کوئی اور وارث بھی ہے اور اس جائداد میں وہ شریک ہے تواس کا حکم یہ ہے کہ جس قدر جائدادمملو کہ زید کی ہے وہ مہر میں ہوجادے گی اور جس قدراس میں دوسرے کی ہے وہ بھی مہر میں لگا دی گئی ہےاس کی مالیت و قیمت کی مقدارزید کی دوسری اشیاءتر کہ ہے تھمیل کی جائے گی اور چونکه زیدمرگیااس کئے کل مهر ثابت ہو گیااگر چه خلوت صحیح نہیں ہوئی کیونکه موت سے کل مهرمؤ کد ہوجا تا ہے اپس خلاصہ جواب میہ ہوا کہ اگر اتنا ہوش تھا کہ اپنے قصد سے نکاح قبول کیا ہے تو وہ نکاح درست ہو گیا اور کل جا ئدا دمہر میں آگئی اوراس صورت میں خلوت صیحہ کی کوئی ضرورت نہیں لیکن پیسب اس وقت ہے جب نکاح اورمہر عادل گوا ہوں سے ثابت ہو گوزید کے اعز ہمو جود نہ ہوں اور گووہ رضامند نہ ہوں اور گوعدالت میں باضابطهاس کی تحریر وشکیل نہ ہوئی ہواور گوزید نے بھی رخصت کرانے کی استدعانہ کی ہو کیونکہ شریعت میں بیامور شرط نہیں ہیں وہذا ظاہراور مہرایک دَین ہے جومستقل حق ہے اورمیراث جدا گانہ مستقل حق ہےا یک حق کے معاف کردینے سے دوسراحق ساقطنہیں ہوتا للہذا مہر بخش دینے پربھی میراث ملے گی۔فقط

۲۸ رر جب اسماه (امدادالفتاوی، ج:۲،ص:۲۶)

### محض الفاظ ہبہ سے بلانیت نکاح منعقد نہ ہوگا

سوال (۸ کا): قد يم ۲۱۹/۲- علاقه پنجاب مين بيدستور سے كدار كاورار كى كا قارب والدین وغیرہ جب ان کی منگنی کرتے ہیں تو اس خوف سے کہ شاید پھرلڑ کی والا شادی کرنے سے انکار کرد ہے

لڑ کا والالڑ کی والوں سے بیفر مالیش کرتا ہے کہتم کہد و کہ ہم نے اپنی لڑکی تم کو یا تنہار لے کڑ کے کو بخشد کی یا ہبہ کردی اور بیالفاظ چندلوگوں کے سامنے بولے جاتے ہیں بید ستورعام ہے مگر بعداس کے پھر زکاح کرتے ہیںان الفاظ سے صرف منگنی ہونا تصور کرتے ہیں تو آیا وفت منگنی کےلڑکی والوں کے بیالفاظ کہہ دینے سے عقد ہوجا تا ہے یانہیں پنجاب کے بعض مولویوں میں اختلاف ہو گیااس لئے اس کا جواب محقق مطلوب ہے فقط اورا گرلڑ کی والالڑ کی کا نکاح دوسری جگہ کرنا چاہتا ہے تو لڑ کے سے طلاق دلواتے ہیں تو طلاق دلانے کی ضرورت ہے یا بغیر طلاق دلائے ہوئے لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہوسکتا ہے؟ فقط

الجواب: في الدرالمختار وإنما يصح بلفظ التزويج والنكاح لأنهما صريح وما عـداهما كناية وهو كل لفظ وضع لتمليك عين كهبة وتمليك (إلى قوله) بشرط نية أوقرينة وفهم الشهود المقصود. وفي رد المحتار: قوله: بشرط نية الخ. هذا ما حققه في الفتح ردًا على ما قد مناه (إلى قوله) وملخصه أنه لابد في كنايات النكاح من النية مع قرينة أوتصديق القابل للموجب وفهم الشهود المراد أواعلامهم به اه. (١)

اس روایت سے جوشرط مفہوم ہوتی ہے سوال کی اس عبارت سے کہان الفاظ سے محض مثکنی ہونا تصور کرتے ہیں اُس شرط کا ارتفاع معلوم ہوتا ہے؛ لہذا صورت مسئولہ میں نکاح منعقد نہ ہوگا جب نکاح نہ ہوا تو طلاق دلوانے کی ضرورت نہیں۔(۲) فقط

#### سرجمادیالاولی<mark> ۲۳س</mark>اھ (تتمهاولی،ص:۴۷)

(١) الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، قبيل مطلب هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحفة الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٧٨/٤ تا ٨٦، كراچي ٦٦/٣ -١١٨-

فتح القدير، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٥/٣ تا ١٨٧، كوئثة ١٠٥/٣ تا ١٠٠٠ (٢) إعلم أن الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان: صريح وكناية، فالصريح لفظ النكاح والتزويج وماعدا هما وهو ما يفيد ملك العين في الحال كناية (إلى قوله) ولو قال أبو البنت وهبت بنتي منك فإن كان الحال يدل على النكاح مع إحضار الشهود وتسمية المهر مؤجلا أو معجلا ينصرف إلى النكاح وإن لم يدل الحال عليه فإن نوى وصدقه الموهوب له فكذلك وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة قال في الفتح: والظاهر أنه إذا لم يدل الحال فلا بدمع النية من إعلام الشهود وإذا عرف هذا فلا خلاف في انعقاده بلفظ الهبة والصدقة الخ. ( النهر الفائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٠/٢) -

## ولی اقرب کی موجودگی میں غیرولی کا نکاح کرانا

سے ال (۹ ک-۱): قدیم۲/۲۱۹- ہندہ نابالغہ کا نکاح باوجود ہونے ولی کے غیرولی نے پڑھا دیالینی چیا کے ہوتے ہوئے نانی کاپڑھادینا مقبول ہے یا مردودومطرود؟

**السجبواب**: بینکاح موقوف و معلق رہے گا گرولی کوخبر پہو نچے اوراس نے اجازت دیدی توجائز ونا فذہوجاوے گا، ورنہ جائز ونا فذنہ ہوگا۔

في الدرالمختار: ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف على الإجازة كنكاح الفضولي الخ. (١)

### كم جمادى الاخرى ٢٦٣ إه( تتمهاولي، ص: ٧٦)

→ وإنما يصح بلفظ نكاح وتزويج لأنهما صريحان وما عداهما كناية وهو كل لفظ وضع لتمليك العين في الحال بشرط نية أوقرينة وفهم الشهود المقصود كبيع على المعتمد وشراء وهبة وصدقة وتمليك الخ. (الدر المنتقي مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية بيروت ٤٧٠/١) شبيراحمة قاتم عفاالله عنه.

(1) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٥٦، كراچي ٩٧/٣\_

ونكاح العبد والأمة بلاإذن السيد موقوف كنكاح الفضولي (كنز) وتحته في النهر: أي وقف كوقف نكاح الفضولي (كنز) وتحته في النهر: أي وقف كوقف نكاح الفضولي لأنه صدر من أهله مضافا إلى محله فيتوقف في عقوده بشرط أن يكون له مجيز الوقوع ..... الأصل أن العقود تتوقف على الإجازة إذا كان لها مجيز حالة العقد وإلا تبطل الخ، (النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، فصل في الوكالة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٦/٢)

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٢/٣ كو تلة ١٣٧/٣.

تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٢٥، امدادية ملتان ٣٢/٢ الح شبيرا حمر قاسم عفا الله عنه

## وطی پرقدرت دینافضولی کے نکاح کی اجازت ہے

سوال (۱۰۸۰): قدیم ۲۲۰/۲۰ - ایک بیوه عورت سے نکاح کی اجازت کے واسطے اُس کے پاس آدمی بھیجا گیا وہ آدمی اُس کے پاس نہیں گیا <sup>صبح</sup> کو بیوہ نے شہرت سنی کہ نکاح ہو گیا اوراس خبر سے وہ اس خص کے گھر میں چلی گئی اولا دبھی بیدا ہوئی بید نکاح صبح ہوا یا نہیں؟ بعد چندروز کے اس عورت کی حقیقی بہن اس کے خاوند کے بہاں نا جائز تعلق کے ساتھ بلا نکاح آ گئی اوراس سے بھی اولا دہوئی اب اس پہلی عورت کا نکاح باقی رہایا نہیں؟ پھراس پہلی عورت کو اس کے شوہر نے مار نکال دیا اور بیکہا کہ جہاں تیرا جی چاہے چلی جا چنا نچہ وہ دوسری بہتی میں چلی گئی اب چاہتی ہے کہ نہیں نکاح ہوجاوے اسکے لئے عدت کی کیا صورت ہونی چاہئے؟ اس کی دوسری بہن بلا نکاح اب تک اس کے شوہر کے پاس موجود ہے۔

**الجواب**: في العالمگيرية: كتاب النكاح الباب السادس وتثبت الإجازة لنكاح الفضولي بالقول والفعل. (١) اله وعد في الدرال مختاروغيره تمكينها من الوطى من الأفعال الدالة على الرضاء. (٢)

(1) الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب السادس، مطلب النكاح يثبت بالتصادق، مكتبه زكريا قديم ٢٩٩/١، جديد ٣٦٥/١-

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاء ة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٤/٣، كوئئة ١٣٨/٣. ووقف تزويج فضولي ..... على الإجازة ممن عقد له أو عليه بالقول أو الفعل كالخلوة بها. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، فصل قبيل باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٠٥-٠٠)

(٢) فعل يدل على الرضا كطلب مهرها ونفقتها وتمكينها من الوطء و دخوله بها برضاها . (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٥/٤، كراچي ٦٣/٣)

كذا في سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١٠-

البحرالرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٤/٣ كوئلة ١١٦/٣ د. النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٦/٢ .

اس سوال میں سائل نے یہ نہیں لکھا کہ واقع میں نکاح پڑھا بھی گیا تھا یا صرف شہرت ہی ہوگئی تھی اگر محض شہرت ہوئی ہے تب تو نکاح نہیں ہوا (۱) اور نکاح نہیں ہوا تو عدت بھی نہیں اورا گر نکاح ہوا تھا تو یہ نکاح فضولی ہے عورت کی تمکین من الوطی اجازت نکاح ہے اس لئے یہ نکاح نافذ ہو گیا اور حقیقی بہن کے آنے سے اور صحبت سے اس نکاح میں کوئی خلل نہیں ہوا (۲) البتہ یہ جو کہا کہ جہاں تیراجی چا ہے چلی جا اس سے حقیق کرنا چا ہے کہ بہنیت طلاق کہا ہے یا کیا اور حالت مذاکرہ طلاق یا غضب میں کہایا کیا؟ اس کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے۔فقط

۱۸ریع الاول <u>۳۲۷ ه</u> (تتمهاولی ،ص: ۷۷)

# فضولی کے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۸۱): قدیم۲/۲۲۰ - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسلمیں ایک عورت بیوہ اورائس کی لڑکی نابالغہ ہے اورلڑکی کے تائے چھا غیر حقیقی ہیں اس لڑکی کے نکاح کے وقت غیر حقیقی تائے چھا سے نکاح کی اجازت جا ہی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نکاح سے چھفرض نہیں ہے نہ انکار ہمیں اس نکاح سے چھفرض نہیں ہے نہ انکار ہمین تائے چھا سے نابالغہ کا فرار ہے عورت ہیوہ نے باذن خود نکاح کرادیا عرصہ دوسال گزرگیا اب یہ ہی عورت ہیوہ اس لڑکی تائے چھا غیر حقیقی کو نکاح ثانی کرنے میں اب بھی چھے نابالغہ کا نکاح ثانی دوسری جگہ کرنا جا ہتی ہے اس لڑکی تائے چھا غیر حقیقی کو نکاح ثانی کرنے میں اب بھی چھے غرض مطلب نہیں ہے نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں اس حالت میں نکاح ثانی جائز ہے یا ناجائز؟

(۱) أماركن النكاح فهو الإيجاب والقبول وذلك بألفاظ مخصوصة أو ما يقوم مقام اللفظ. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل: وأما ركن النكاح، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٥٨٥، كراچي ٢٩/٢-

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣٣/٤١

(٢) وطئ أخت امرأته لاتحرم عليه امرأته. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٩، كراچي ٣٤/٣-

مس مي المنافرهات. عاملية و قري فيوبنداع () ١٠٠٠ قرابتي ١/٠٠٠ خمالاصة المفتماوي، كتماب المنكماح، المفصل الثاني فيمن يكون محلا للنكاح الخ، مكتبه

أشرفية ديو بند ٧/٢\_

شبيراحر قاسمى عفااللدعنه

**الجواب**: في الدرالمختار نكاح الفضولي سيجيء في البيوع توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد وإلا تبطل وفي رد المحتار لو باع الصبي ماله أو اشترى إلى قوله توقف على إجازة الولي فلو بلغ هو فأجاز نفذ اه، ج: ٢، ص: ٥٣٥ (١)

و في الدرالمختار: الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع وفي رد المحتار قول له لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع وفي رد المحتار قوله لا يملك نقض النكاح أي لا قولاً ولا فعلاً قال في الخانية: العاقدون في الفسخ أربعة عاقد لا يملك الفسخ قولاً وفعلاً وهوالفضولي حتى لوزوج رجلا امرأة بلا اذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لا ينفسخ و كذا لو زوجه اختها يتوقف الثاني ولا يكون فسخا للاوّل ١٥، ج: ٢، ص: ٥٣٨. (٢)

(١) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مطلب في الوكيل و الفضولي في النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٥/٤-٢٢، كراچي ٩٧/٣-٩٨-

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، فصل في الوكالة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٦/٢ -

وقال في فصل بيع الفضولي من النهاية: الأصل عندنا أن العقود تتوقف على الإجازة إذا كان لها مجيز حالة العقد وإن لم يكن تبطل ..... بيانه: الصبي إذا باع ماله واشترى أو تزوج أو زوج أمته أو كاتب عبده ونحوه يتوقف على إجازة الولي في حالة الصغر فلو بلغ قبل أن يجيزه الولي فأجاز بنفسه نفذ الخ. (حاشية الشبلي على تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند٢ / ٢٧، امدادية ملتان ١٣٣/٢)

فتح الـقـديـر، كتـاب الـنـكـاح، فـصـل فـي الوكالة بالنكاح وغيرها، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٧/٣، كوئلة ١٩٨/٣ -

(٢) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الأولياء والكفاء ة، قبيل باب المهر، مكتبه زكريا ديو بند٤ /٢٢، كراچي ١٠٠/٣-

هندية، كتاب النكاح، الباب السادس، قبيل الباب السابع، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/١، ٣٠، جديد ٣٠١/١

خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، فصل في فسخ عقد الفضولي، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٠٤/١، جديد ٢٠٩/١

بنابرروایات مذکورہ جواب اس مسکلہ کا یہ ہے کہ اگریہ تایا چچاعصبات میں سے ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے ماں کا زکاح کردینا موقو ف یعنی معلق ہے جب تک بیتایا چیازبان سے نہ کہیں کہ ہم اس کوقبول نہیں کرتے اُس وفت تک بیالیہاہی رہے گا اور دوسری جگہ بھی نکاح صحیح نہیں ہوسکتا اورا گر دوسری جگہ بھی ماں کردے گی تو وہ بھی معلق ہوجاوے گا پھر چیا تایا اگراس ثانی کو جائز رکھیں گے تو وہ جائز ہوجاوے گا اورا گراس میں بھی سکوت کیا تو دونوں معلق رہیں گے پھرلڑ کی جب بالغ ہوگی اُس وقت جس نکاح کووہ زبان سے منظور کرے گی نافذ ہوجاویگا اور دوسرا فنخ ہوجاوے گا اورا گروہ زبان سے کچھ نہ کہے گی تو دونو المعلق بي ربي كي 'والتمكين من الوطى يقوم مقام الإجازة باللسان" (١) اورا كروه چپا تا یا عصبه نه ہوں تو سوال مکرر کیا جاوے۔

۱۵رجمادی الثانی اسسیاه (تتمه ثانیه ص ۴۲۰)

## مرزائی اورسُنّی میں منا کحت کاحکم

سوال (۱۰۸۲): قدیم۲/۲۲۱ - منا کحت باجم ایسے مردوعورت کی کدایک ان میں سے سی حنی فی اور دوسرا مرزاغلام احمد قادیانی کا معتقداور متبع ہواور اُن کے جملہ دعاوی اور الہامات کی تصدیق کرتا ہوجائز ہے یا نہیں؟ اورا گریہ دونوں یا ایک ان میں سے نابالغ ہوتو بولایت والدین جوایسے ہی مختلف العقیدہ ہول کیا تھم ہےا مید ہے کہ تشریح وبسط سے جواب مدل مرحمت ہوبینوا تو جروا

**البواب** : (۲)مرزائے بعض اقوال حد *کفر*تک پہونے ہوئے ہیں گریمکن ہے کہاس کا کوئی معتقد خاص اس قول کی خبر نه رکھتا ہواس لئے مرزا کا معتقد ہونا اس کوستلزم نہیں کہ خاص اس کفر کا بھی معتقد ہے

(١) لابد من القول كالثيب ..... أو ما في معناه من فعل يدل على الرضا كطلب مهر ها ونفقتها وتمكينها من الوطء (الدر)وتحته في الشامية: إذاثبت الرضابالقول يثبت بالتمكين من الوطء بالأولىٰ لأنه أدل على الرضا الخ (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤ ١-٥٦١، كراچي ٦٣/٣)

(۲) حضرت کا پیفتوی دس جمادی الاولی ۱۳۲۷ هے کا لکھا ہوا ہے، اور بیدہ ہز مانہ تھا جس ز مانہ میں غلام احمد قادیانی کے عقائد کفریکمل طور پر عام نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ اس زمانہ میں کچھ عقیدہ کفریداس کا ایسار ہاہے جس سے اس کے ماننے والےسب لوگ واقف نہیں تھے؛اس کئے حضرت نے اس جواب میں اس طرح کا تجزیہ کیا ہے؛ ← پس اگریه مرزائی خواه مرد ہویا عورت بالخصوص اس قول کفری کا بھی معتقد ہوتو اس کا نکاح مسلمان مردیا عورت سے نہیں ہوسکتا کیکن اگریہ مرزائی بالغ ہے تو خوداس کاعقیدہ دیمصاجاوے گااورا گرنابالغ ہے تو اُس کے ماں باپ کا عقیدہ دیکھا جاویگا لیعنی اگر ماں باپ دونوں مرزائی ہوں گے تو اس نابالغ کومرزائی قرار دیں گے اورا گرایک بھی غیر مرزائی ہے تواس کوغیر مرزائی قرار دیکریے تھم مذکور ثابت نہ کریں گے اورا گریہ مرازئی خاص کسی ایسے امرموجب کفر کا معتقد نہیں تو مبتدع ہے اور سنی حنفی کا دیانت میں کفونہیں پس اگریہ عورت ہے تو مردسی حفی کا نکاح اس سے درست نہیں ہے اورا گریدمرد ہے اور عورت سنیہ حنفیہ ہے تو اگرید عورت بالغ ہےاوراس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے تو نکاح ہو گیا اوراسی طرح اگر نابالغ ہے اور باپ دا دا نے کردیا تب بھی ہوگیا اوراگر باپ دادا کے سواکسی اور نے کیا یا باپ دادا پچھ شفق وخیرخواہ نہیں ہیں تو سوال میں اس کی تصریح ہونے سے جواب دیا جائیگا۔ فقط

۱۰رجمادیالاولی<u> ۲۳۷ ه</u> (تتمهاولی،ص:۸۸)

### قادیانی سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں

سوال (۱۰۸۳): قديم۲۲/۲۴- خدمت شريف علمائ اسلام سلمكم الله الى يوم القيام کیا فرماتے ہیں اساطین دین متین ومفتیان شرع مبین اس امر میں که مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال مندرجهذ مل میں:

← کیکناس کے بیں سال بعد حضرتؑ نے تیں ذی قعدہ ۱۳۵۱ھ میں صاف الفاظ کے ساتھ قادیانی کومرتد قرار دیا اورقادیانی کے ماننے والے اوراس کے عقیدہ رکھنے والے سب مرد وعورت کومرتد اوراسلام سے خارج قرار دیا،ان میں سے کسی مرد کا نکاح کسی سنج صحیح العقیدہ عورت کے ساتھ ،اسی طرح ان میں سے کسی عورت کا نکاح کسی سنی اور صحیح العقیدہ مرد کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا؛ بلکہ زکاح باطل ہو جائے گا اور قادیانی مردیاعورے کوکسی کتابی کے حکم میں قرار نہیں دیا جائے گا، جبیبا کہ مسلمہ کذاب اوراس کے ماننے والے کو کتابی کے حکم میں قرار نہیں دیا جاسکتا اسی لئے کسی قادیانی مرزائی مردیاعورت کومبتدع اور بدعتی نہیں قرار دیا جائے گا؛ بلکہ مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا جائے گا؛ اس کئے ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نکاح صحیح نہیں ہوسکتا ؛ بلکہ باطل ہے ؛لہذا ۱۳۵۱ھ والے فتوی کے ذریعہ سے بیفتوی جو ۱۳۳۷ھ میں لکھا گیا ہے اس سے عملا رجوع ہو چکا ہے اور ۱۳۵۱ھ کا فتوی اس کے بعد دوسرخیوں کے ساتھ آرہا ہے آ گے۱۰۸۳ اور ۱۰۸۰ میں ملاحظہ فرمائے۔ شبیراحمہ قاسمی عفااللہ عنہ

(۵) لاتقيسوني بأحد ولا أحدًابي،

(۷) میں امام حسیق سے افضل ہوں

(۱۴)میرامنکرکافرہے،

(١) آيت مبشراً برسول ياتي من بعدى اسمه احمد "كامصداق ميل بول،

حواله كتاب

ازالا وہام طبع اول ص۲۷۳

*ار ص*۲۲۵

معيارالاخيارص اا

خطبهالهاميص ٣٥ *ال* ص19

لكجرسيالكوط صسس دافع البلاص١٣

اعجازاحمه ي ص١٨ ضميمهانجام القمص ٥

ازالەص۳۰،۳و۳۲۲مضمىمدانجاماكقم ص۷

حقيقت الوحي صاوسا

معيارالاخيار صاا حقيقت الوحى ١٦٣ فتأوى احمد بيجلداول

> البشريص ۴۹ حقيقت الوحي ٩٩

اربعين صس حقيقت الوحي المركم

حقیقت الوحی سے ۱۰

حقیقت الوحی ص ۷۰۱ ضميمهانجام اتقم ص ۸۵ (٢) مسيح موعود جن كي آنے كى خبر حديث ميں آئى ہے ميں ہول، ( m ) میں مہدی مسعود اور بعض نبیوں سے افضل ہوں ،

(٣) أن قدمي على منارة ختم عليه كل رفعة، (۲) میں مسلمانوں کے لئے سیج مہدی اور ہندوؤں کیلئے کرشن ہوں،

(٨) وإنى قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدا فالفرق اجلى وأطهر . (٩) يسوغ مسيح كي تين دا ديال اورتين نانيال زنا كارتھيں (معإ زالله)

(١٠) ييوع مسيح كوجھوٹ بولنے كى عادت تھى۔ (۱۱) یموعمسے کے معجزات مسمریزم تھا س کے پاس بجودھو کہ کے اور پچھ نہ تھا (۱۲) میں نبی ہوں اس امت میں نبی کا نام میرے لئے مخصوص ہے

(١٣) مجصالها م موا يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا، (۱۵)میرےمنکروں بلکہ مقابلوں کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں (١٦) مجھے خدانے کہاہے أسمع ولدي (اے میرے بیٹے سُن)

> (١١) لو لاك لما خلقت الأفلاك، (۱۸) میراالهام ہے و ما ینطق عن الھوی ،

(١٩)وما أرسلناك إلا رحمة للعلمين

(۲۰)إنك لمن المرسلين (٢١)أتاني مالم يوت احدًا من العالمين

(۲۲) مجھوض كوثر ملائے \_إنا أعطيناك الكوثور.

امدادالفتاوی جدیدمطول حاشیه امدادالفتاوی جدیدمطول حاشیه (۲۳) الله معک یقوم اینما قمت ضمیمانجام اهم ص ۱۷

(۲۴) میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ہو بہواللہ ہوں، (أيتنبي في

المنام عين الله ويتقنت انني هو فخلقت السَّمُوات والارض) آئينه كمالات ١٥٦٥،٥٦١٥ (۲۵)میرےمرید کسی غیرمرید سے لڑکی نہ بیاہا کریں، فاوی احمدیہ کے ک

جوشخص مرزا قادیانی کاان اقوال میں مصدق ہواُس کے ساتھ مسلمہ غیر مصدقہ کارشتہ زوجیت کرنا جائز ہے یانہیں؟ اورتصدیق بعد نکاح موجب افتراق ہے یانہیں؟ بینوا توجروا

**البهواب** : جومسلمان ایسے عقائد بالاا ختیار کرے جن میں بعضے یقینی کفر ہیں (۱) وہ بحکم مرتد ہے اور مرتد کا نکاح مسلمان عورت سے اور اسطرح مرتدہ کا نکاح مسلمان مرد سے سیحے نہیں (۲) اور نکاح ہوجانے کے بعدا گرعقا ئد کفریدا ختیار کریتو نکاح فٹنج ہوجادےگا۔ (۳) (تتمه خامسه، ص:۵۵)

(١) لكن صرح في كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدين وضرورياته. (ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب لاعبرة بغير الفقهاء الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٣١٦، كراچي ٢٦٣٨)

(٢) لايجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولاكافرة أصلية، وكذلك لايجوز نكاح المرتدة مع أحد كذافي المبسوط. (الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السابع، مكتبه زكريا قديم ٢٨٢/١، جديد ٢/٢٤١)-

المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب المرتد، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٨٥ ـ ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتدا لايجوز نكاحه أصلا لابمسلم ولابكافر غير مرتد، والمرتد مثله. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروط النكاح أن يكون للزوجين الخ، مكتبه زكريا ديوبند ١/٢٥٥، كراچي ٢٧٠/٢)

( $^{m}$ ) عن الحسن قال: إذا ارتد المرتد عن الإسلام فقد انقطع مابينه وبين امرأته، قال الثوري: والرجل والمراة سواء. (المصنف لبعد الرزاق، باب المرتدين، دارالكتب العلمية بيروت ٧/٥٢١، رقم: ١٢٦٨)

إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال. (الفتاوي التا تار خانية، كتاب

النكاح، الفصل التاسع عشر، نكاح المرتد، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٢٦٨، رقم: ١٥٠٠) →

سوال (۱۰۸۴): قدیم ۲۲۲/۲۲- زید جوکه خفی مذہب رکھتا ہے ایک قادیا نی المذہب عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک حفی مفتی سے سوال کیا گیا تو جواز کا فتو کی دیا جو درج ذیل ہے ان کا جواب بعینہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے استصواب چاہتا ہوں۔

### نقل فتوى جواز

مکرم بردارم السلام علیکم، قادیانی فدہب کی عورت سے نکاح جائز ہے جو قادیانی مرزا غلام احمد کے قائل ہیں وہ اگر چہ کافر ہیں مگر اہل کتاب ضرور ہیں تو اہل کتاب عورت سے مسلم کا نکاح جائز ہے لا ہوری مرزائی غلام احمد کو نبی نہیں مانتے صرف مجدد مانتے ہیں اس لئے ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی بہر حال قادیانی عورت سے جب نکاح جائز ہوا تو اس کی لڑکی سے بھی خواہ متزلزل عقیدہ رکھتی ہوا یک حفی مسلمان کا نکاح بالکل درست و جائز ہے ہرگزشک نہ کیجئے۔

#### جواب جو يہاں سے گيا

میرے نز دیک قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے جب ان کا کفرمسلّم ہے۔(۱)

→ الـمحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل العشرون، نوع منه نكاح المرتد، المجلس
 العلمي ٤/٥٩، رقم: ٢٥٠٤.

ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال. (هندية، كتاب النكاح، الباب العاشر في نكاح الكفار، مكتبه زكريا قديم ٣٣٩/١، حديد ٤٠٥/١)

ارتداد أحدهما أي الزوجين فسخ فلا ينقص عددا عاجل بلا قضاء. (الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٦٦، كراچي مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٦٤، كراچي ١٩٣/٣) شبيراحم قاسى عفاالله عنه

(۱) اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام، نافذ بالإتفاق كالاستيلاد والطلاق..... وباطل بالا تفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له. (هداية، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٠٣/٢).

تبيين الحقائق، كتاب السير، باب المرتدين، امداية ملتان ٢٨٨/٣، مكتبه زكريا ديوبند

اور مرتد بحکم کتابی نہیں ہوتا اس کئے اہل کتاب میں ان کو داخل نہیں کر سکتے (۱) اور لا ہوری گومرز اکو نبی نہ کہیں لیکن اس کے عقا ئد کفریہ کو کفرنہیں کہتے کفر کو کفرنہ مجھنا یہ بھی گفرہے کیا اگر کوئی شخص مسلمہ کذاب کو نبی نه ما نتا ہومگراس کے عقا ئدکو کفر بھی نہ کہتا ہوتو کیااس شخص کومسلمان کہا جائے گا۔ (۲)

٣٠ رذى قعد واهياه (النورر جب ١٣٥٢ هه، ٨)

### شیعہ کے ساتھ سنی عورت کا زکاح

سوال (۱۰۸۵):قدیم۲۲۲۴/۲۷- کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ہندہ سی المذہب عورت بالغہ کا نکاح زیر شیعی مذہب کے ساتھ برضائے شرعی باپ کی تولیت میں ہوگیااس نکاح کوعرصہ گزر گیایهاں تک که ہندہ کے بطن سے زید کی اولا دبھی ہوئی اب ہندہ کویہ بات معلوم ہوئی کہ شیعہ سبیہ کا فرہیں

← الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد، قبيل مطلب المعصية تبقي بعد الردة، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٦ ٣٩، كراچي ٤٩/٤ ٢.

لايجوز للمرتدأن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولا كافرة أصلية، وكذلك لايجوز نكاح المرتدة مع أحد كذا في المبسوط. (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السابع، مكتبه زكريا قديم ٢٨٢/١، حديد ٢/٢٤)

(۱) چنانچه مرتد سے نکاح نہیں ہوسکتا جیسا کہ درج بالا جزئیات سے واضح ہوااوراہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے جیسا کہ درج ذیل جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔

وصح نكاح كتابية مؤمنة بنبي مقرة بكتاب منزل. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، مكتبه زكريا ديو بند ١٢٥/٤ ، كراچي ٥/٣)

فقهاء المذاهب متفقون على جواز نكاح المسلم للكتابية للاية السابقة: والمحصنات من الذين أُوتُوُا الْكِتَابَ مِنُ قَبْلِكُمُ (المائدة: ٥) (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٣/٧)

(٢) قال الموفق في "المغني" ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد إرتد لأن مسيلمة لما دعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين (إلى قوله) متنبئ البنجاب القادياني ومن صدقه كافر مرتـد فمتنبئ البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره وارتداده وظنه وليا أو مجددا أو مصلحا فإنه كذاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبا. (إعلاء السنن، قبيل باب حد الساحر ضربة الخ، مكتبه اشرفية ديو بند ٢ /٦٣٦-٦٣٧) شبير احمد قاسى عفا الله عنه اس لئے نکاح کاانعقادنہیں ہوتااور جماع بہ تھم زناہوتا ہے پس ہندہ اسی علم کے وفت سے مباشرت سے محترزہ ہےاور چاہتی ہے کہ نکاح فیما بین الزوجین فنخ ہوجائے علماء شریعت غراء سے دریافت طلب بیامرہے کہ سُنی و شیعہ کا بہ تفرق مذہب نکاح جبیہا کہ ہندوستان میں شائع ہے عندالشرع میچے ہوتا ہے یانہیں؟ اورعورت بعجہ جہالت مسکلہ یاشیعی مرد کے تقیۃً اپنے آپ کوسنی ظاہر کرنے کی بناپرا گرشیعہ کے نکاح میں چلی جائے تو مسکلہ ہے واقف ہونے یا خاوند شیعہ کے خیالات تشیع اور تمرااورسب انتیجین علی الاعلان ظاہر ہونے پراپے نفس کو اس کی زوجیت سے نکالنے کی مجاز ہے یانہیں؟ نیزاسی حالت میں پیدا ہونے والی اولا دیر کیا تھم لگایا جائے گا؟ الجواب: في الدرالمختار وتعتبر الكفاءة ديانةً أي تقوى فليس فاسق كفوا لصالحة الخ (١) وفيه لوزوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لاخيار لأحد إلا إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهرأنه غير كفو كان لهم الخيار. ولوالجية فليتحفظ. (٢)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الكفاء ة، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٢١٢- ٢١٣، كراچي ٣/٨٨-٩٨٠

كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب النكاح، مبحث الكفاءة في الزواج، دارالفكر بيروت ١٥٥٠ مـ

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الباب الأول الزواج وآثاره، الفصل الخامس، المبحث الخامس، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٣٨/٨ -

وتعتبر الكفاءة ديا نة وهي التقوى فالمبتدعي ليس كفوا للسنية خلا فا لمحمد..... فليس فاسق كفوا لبنت صالح وهي صالحة. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء ، الفصل الأول، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١ ٥٠ )

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ۲۰۸/۶ کراچي ۳/٥٥-۸٦-

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٦/٣، كوئثة

الـفتـاوي الـولـوالجية، كتاب النكاح، الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح الخ، مكتبه زكريا

روایت اولی کی بناء پریه نکاح غیر کفوسے ہواو لے بیثبت کون السب کفو ا (۱) اور روایت ثانیه کی بناء پر جب زوجه اور اولیاء دونوں نکاح غیر کفو پر رضا مند ہوں نکاح لازم ہوجاتا ہے اور غیر کفو ہونے کا علم نہ ہو جب بھی نکاح ہوجاتا ہے البتہ اگر تصریحا کفاءۃ شرط گھری کھی یاز وج نے زبان سے تصریحاً خبر دی تھی کہ میں سنی ہوں اس صورت میں یہ نکاح باوجو دانعقاد کے لازم نہیں ہوالکن لابد للفسخ من و جو د قاص شرعی اور باقی سب صورتوں میں حق فنح نہیں ہے اور چونکہ نکاح منعقد ہوگیا لہذا اولا دسب ثابت النسب اور صحبت حلال ہے۔ واللہ اعلم

#### (۲۹رصفر۱۳۳ساه)

← إن كان الأولياء هم الذين باشروا عقدالنكاح برضاها ولم يعلموا أنه كفو أوغير كفو فلا خيار لواحد منهم أما إذا شرطواالكفاء ق (أو أخبرهم بالكفاء ق) ثم ظهرأنه غير كفوء كان لهم الخيار. (المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل السادس:بيان الكفاء ة، المجلس العلمي ٢٥/٤، رقم: ٣٥٥٩)

الفتاوي التاتار خانية، كتاب النكاح،الفصل الخامس عشر في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٥٤، رقم: ٧٧٨-

(۱) حضرت جوشیعوں کے بارے میں اختلاف کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں اس کوعلامہ شامی نے واضح فرمادیا ہے کہ اگر صرف حضرت علی کشیخین پر فضیلت دیتے ہیں یا شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ شیعہ مبتدع ہیں کا فرنہیں ہیں ،ان کے ساتھ نکاح غیر کفو کے مرادف ہے اور اگرایسے غالی اور رافضی شیعہ ہیں جو حضرت علی رضی کا فرنہیں ہیں ،ان کے ساتھ نکاح غیر کفو کے مرادف ہے اور اگرایسے غالی اور رافضی شیعہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوھیت اور وحی میں حضرت جبرئیل امین کی غلطی کا عقیدہ رکھتے ہوں یا صدیق اکبر گی صحابیت کا انکار کرتے ہوں ، یا حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کے قائل ہوں وہ سب کے سب معلومات قطعیہ کی مخالفت اور انکار کی وجہ سے کا فر ہیں اور ایسے شیعوں سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ، علامہ شامی گی عبارت ملاحظہ فرما ہے!

إن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في على أو أن جبرئيل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديق فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ماإذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع لاكافر. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مطلب مهم في وطء السراري، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٣٥، كراچي ٤٦/٣)

الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر، وإن كان يفضل عليا كرم الله وجهه على أبي لايكون كافرا إلا أنه مبتدع. (هندية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مكتبه زكريا قديم ٢٦٤/٢، حديد ٢٧٧/٢) شبيرا حمق قاسم عفا الله عنه

سعوال (۱۰۸۲): قديم۲/۲۲۵ - ايك نابالغار كى كانكاح غير كفويس مال نے كرديا كيونكه باپ بھائی چیاوغیرہ کوئی رشتہ دارنہیں ہے ابھی لڑکی بالغ نہیں ہوئی گرمعلوم ہوا کہ لڑ کا جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے نہایت آ وارہ بدچلن اور شیعہ مذہب ہے اس نکاح کولڑ کی کے جوان ہونے کی وجہ پر اجازت دینے پرموقوف کہیں گے یاولی نہ ہونے کی وجہ سے غیر کفووآ وارہ ہونے کی وجہ سے باطل و کالعدم یاسُنی شیعہ کے تفرقہ کی وجہ سے نکاح کا انعقاد ہی نہ ہوگا اگرشق ثالث ہے تو کیامطلق شیعہ کاسنی سے نکاح نہیں ہوسکتا خواہ تفضیلیہ ہوسبیہ یاغالیہ۔حالانکہ تفضیلیہ پر کفر کا فتو کی نہیں اور سبیہ کی تکفیر بھی مختلف فیہ ہے اور نیز ممکن ہے کہ مردا پنا نکاح قائم رکھنے کی وجہ سے تقیۃ اپنے آپ کوشی یا کم سے کم شیعہ تفضیلیہ بتائے (بیصورت واقع ہوئی ہے خاوند نہایت ظالم اوران یتیم بچیوں کو مارتا پٹیتا ہے جن کی ماں نے دھوکا کھا کرا سکے نکاح میں دیدیامان مفارفت جامتی ہےاورخاوند ضدیر کمریستہ)

الجواب: في الدرالمختار: وإن كان المزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه ولو الأم أوالقاضي (إلى قوله) لايصح النكاح من غير كفء أوبغبن فاحش أصلا وإن كان من كفء و بمهر المثل صح؛ لكن لهما خيار الفسخ (إلى قوله) بشرط القضاء للفسخ. (١) وفيه أيضا في باب الكفاءة وتعتبر في العرب والعجم ديانة أي تقوى فليس فاسق كفوا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لاعلى الظاهر، نهر. (٢) روایت اُولی سے معلوم ہوا کہ ماں اگر غیر کفوسے نکاح کردیے نکاح منعقذ نہیں ہوتا۔ (۳)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مطلب مهم هل للعصبة

تزويج الصغير الخ ، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٣/٤ تا ١٧٦، كراچي ٦٧/٣-٧٠-

(٢) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند

۲۱۲/۶ تا ۲۱۲، کراچی ۲۸۸/۳ - ۸۹

(m) وإن كان المزوج غيرهما أي غيرالأب وأبيه ولوالأم أوالقاضي في الأصح فلهما الخيار إذا بلغا أوكان من كفو وبمهر المثل وإلافلا يصح أصلاعلى الصحيح لتقييد الولاية بالنظر (إلى قوله) وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوع المذكور. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية

بيروت ١/٤٩٤-٥٩٤) →

اورروایت ثانیہ سے معلوم ہوا کہ میعی بوجہ ش اعتقادی کے کفوسنیہ کانہیں؛ لہذا یہ نکاح منعقذ نہیں ہوا۔(۱)

وفي ما انعقد يحتاج إلى قضاء القاضي وهو من له ولاية ولا ولاية للعلماء فهم ليسوا بقضاة وكذا لا ولاية للأجنبي الذي ليس من الأقسام المدونة للعصبة كما هو مبسوط في كتب الفقه فافهم. ٢١مم مسلام

## شیعہ سے شیار کی کے نکاح کی تفصیل

سوال (۱۰۸۷): قدیم ۲۲۲۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ دافشی جو کہ سب صحابہ پر تبرا کرتے ہیں اور اہل اسلام سے فرہبی تعصب رکھتے ہیں مسلمان ہیں یا کا فرہیں؟ ان سے تعلقات نکاح وغیرہ کے رکھ سکتے ہیں یانہیں؟ قوم بوہر ہے جو بمبئی اور اس کے اطراف میں کثرت سے پائی جاتی ہے ایک متعصب رافضی قوم ہے ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اہلسنت والجماعت کی لڑکی اس کے والدین کو لا کی خرار پنے نکاح میں لاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی سنت جماعت لا کچ زر میں جان کر الله میں اگر کوئی سنت جماعت لا کچ زر میں جان کر اسلام لانے کو خام ہر کر لے کین تمام لوگ میں جان کر اسلام لانے کو جانے ہیں کہ اسلام کا اعتبار کیا جا و جان کی اس کے اسلام کا اعتبار کیا جان کی اس کے اسلام کا اعتبار کیا جان کی انہیں اور اس کا نکاح درست ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا

→ وليس ذلك أي تزويجهما بالغبن وغير الكفو لغيرالأب والجدوفي التلويح ولوزوجهما غيرالأب والجدمن غير كفوأوبغبن فاحش لم يصح أصلا الخ، (محمع الأنهر، كتاب النكاح، قبيل باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٨٠٥)

(۱) وتعتبر الكفاء قديا نة وهي التقوى فالمبتدعي ليس كفو اللسنية كما في النتف خلافا لمحمد ..... فليس فاسق كفو البنت صالح وهي صالحة وإن لم يعلن في إختيار الفضلي وهو الصحيح لأنها تعير به. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والاكفاء، فصل، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١ ٥٠٣-٥)

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديو بند ٢٣٢/٣-٢٣٣٠ وكتبة ١٣٢/٣-

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والاكفاء، فصل في الكفاء ة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٢/٢ ـ شبيراحم قاسمي عفاالله عنه الجواب: في الدرالمختار: وتعتبر (الكفاءة) في العرب والعجم ديانة أي تقوى فليس فاسق كفوالصالحة بنت صالح معلنا كان أو لا على الظاهر نهر (۱) وفيه: وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفء ان كان الولى أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء الإختيار مجانة وفسقا وإن عرف لا وإن كان المنزوج غيرهما لا يصح النكاح من غير كفء أو بغبن فاحش أصلا (٢) وفيه وله أي للولي إذا كان عصبة الاعتراض في غير الكفء ما لم تلد منه ويُفتى في غير الكفء بعدم جوازه أصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان وفي رد المحتار وهذا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده بحر وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما ياتي. (٣)

بنابرروایات ندکورہ ودیگر قواعد معروفہ مسلّمہ جواب میں تفصیل یہ ہے کہا گروہ رافضی عقائد کفر کے رکھتا ہے جیسے قرآن مجید میں کمی بیشی کا قائل ہونا یا حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا نایا حضرت علی گوخدا ماننایا یہ اعتقادر کھنا کہ جبرائیل علیہ السلام غلطی سے حضور اللہ پر وحی لے آئے تب تو کا فر ہیں اوراس کا نکاح سنیہ سے حیج نہیں اور محض تبرائی کے کفر میں اختلاف ہے۔

(۱) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢١٢/٤ تا ٢١٤، كراچي ٩-٨٨/٣-

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، فصل في الكفاءة مكتبه زكريا ديو بند

(٢) الـدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤ /٦٩ ١ تا ١٧٤، كراچي ٣/ ٦٥ تا ٦٨\_

سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء،دارالكتب العلمية بيروت ٤٩٤/١ - ٤٩٥ -

(٣) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤/٥٥١ تا ١٥٧، كراچي ٥٦/٣ -٥٧-

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٣ ٢ ٢ ٢ ، كو تثة

-171/4

علامہ شامی نے عدم کفرکور بیجے دی ہے جلد: ۳ بس ۴۵ (۱) گراس کے بدئی ہونے میں کچھ شک نہیں تو اس صورت میں گورہ کا فرنہ ہوگا مگر بوجہ فسق اعتقادی کے سدیہ کا کفو نہ ہوگا اور غیر کفوم دسے نکاح کرنے میں تفصیل ہے ہے کہ اگر لڑکی نابالغ ہے اور نکاح کیا ہے باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے بہتو نکاح صحیح ہی نہ ہوگا اور اگر باپ یا دادا نے کیا ہے اور واقعات سے معلوم ہوا کہ طمع زر سے کیا ہے اور لڑکی کی مصلحت پر نہیں نظر کی جیسا سوال میں فہ کور ہے ہے بھی نکاح صحیح نہیں ہوا اس طرح اگر ایسے اگر اس نے خود اپنا نکاح کر لیا ہے اور ولی عصبہ راضی نہ تھا تب بھی نکاح صحیح نہیں ہوا اس طرح اگر ایسے ولی نے کر دیا اور وہ منکوحہ راضی نہیں لیخی زبان سے انکار کر دیا تب بھی نکاح صحیح نہیں ہوا ہے صورتیں تو عدم جواز نکاح کی میں اور اگر لڑکی نابالغ ہے اور نکاح کیا ہے باپ یا دادا نے اور لڑکی کی مصلحت سمجھ کرکیا ہے جواز نکاح کی میں اور اگر لڑکی نابالغ ہے اور نکاح خود کیا ہے اور ولی عصبہ کی رضاء سے کیا ہویا اس کا کوئی ولی عصبہ کی رضاء سے کیا ہویا اس کا کوئی ولی عصبہ کے رہیں ، یا لڑکی بالغ ہے اور ولی نے اس کی اجاز ت سے کر دیا تو ان صورتوں میں ان کوئی ولی عصبہ ہے ہی نہیں ، یا لڑکی بالغ ہے اور ولی نے اس کی اجاز ت سے کر دیا تو ان صورتوں میں ان علی علی ء کوئی دیے کوئی دیے در دیک نکاح صحیح ہوجاویگا جو تیرائی کوکا فرنہیں کہتے ۔

اور بیسب تفصیل اس وقت ہے کہ نکاح کے وقت اس کا رفض معلوم ہواورا گراس وقت اپنے کوئنی ظاہر کیا اور بعد نکاح کے رفض ثابت ہوا تو جس صورت میں وہ کا فرہے ارتداد کے سبب نکاح ٹوٹ جائے گا اور جس صورت میں وہ محض بدعتی ہے تو اگر منکوحہ بالغہ ہے اور وہ اور اس کا ولی عصبہ دونوں راضی ہیں تو نکاح کے فنخ کا حق حاصل ہوگا اور اگر منکوحہ سے اجازت نہیں لی گئی تو نکاح نہ ہوگا اور اگر ولی سے اجازت نہیں لی گئی تو ولی کوت فنخ ہے جس کی ایک شرط قضاء قاضی مسلم ہے اور اگر منکوحہ صغیرہ ہے تو بعد بالغ ہونے کے اگر راضی ہے تب بھی نکاح صبح رہے گا اور اگر راضی نہ ہوئی تو اس کوحق فنخ حاصل ہوگا جس طرح شرط او پر فہ کور ہوئی۔

(۱) أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي أو أن جبرئيل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع الاكافر. (شامي كتا ب النكاح، فصل في المحرمات، مطلب مهم في وطء السراري الخ، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٥/٤، كراچي ٤٦/٣)

كسا في الدر المختار: فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبدلاخيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفائة، ثم علموا لاخيار لأحد إلا إذا شرطوا الكفائة أواخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك، ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار.

وفي رد المحتار: قوله: لاخيار لأحد هذا في الكبيرة كما هو فرض المسئلة بدليل قوله نكحت رجلا. وقوله: برضاها فلا يخالف ما قدمناه في الباب المار عن النوازل: لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر فإذا هو مدمن له وقالت بعد ما كبرت لا ارضى بالنكاح، إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن انه كفء – ثم بعد أسطر – لكن كان الظاهر أن يقال لايصح العقد أصلا كما في الأب الماجن والسكرأن مع ان المصرح به ان لها إبطاله بعد البلوغ وهو فرع صحته، فليتأمل. (1)

#### ۲۰/ربیجالثانی ۱۳۳۲ ه۔

(۱) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند٤/٨٠١- ٢٠، كراچي ٨٥/٣-٨٦-

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٦/٣، كوئلة

الفتاوي الولو الجية، كتاب النكاح، الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١-

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٨/٣، كوئثة

فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٣/٣، كوئثة ١٩٥/٣-

شبيراحمه قاسمى عفااللهءنه

## شیعہ اور سنی لڑکی کے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۸۸): قدیم ۲۲۸/۲۲- زیدنو وار شیعی المذ جب نے خالد سی المذ جب کو یہ باور کراکر کہ میں سی المذ جب جو س اور حلفاً اس کی تصدیق کر کے خالد کی دختر نابالغہ ہندہ سے عقد کیا خالد نے باعتباراس کے بیان وتصدیق حفظی کے زید کوشی المذ جب جھ کرا پی لڑکی کا عقد زید سے کردیا بعد عقد کے زید کے افعال مثل تعزیہ وشد ہ پرسی بہ یوم عاشورہ ماتم سینہ زنی وغیرہ وقوع میں آئے جس کے لحاظ سے زید کے وطن کے قاضی صاحب وغیرہ سے نہ جبی حالت دریافت ہوئی تو معلوم ہوا کہ زید واقعی شیعی المذ جب گروہ شیعان وطن سے ہے پس بلحاظ احکام فقہ شی جو نکاح دختر خالد کا زید شیعی المذ جب کے ساتھ ہوا ہے شرعا وقوع پذیر یہوگایا نہیں ؟ بصورت واقع ہونے کے خالد پدروولی ہندہ نابالغہ اس عقد کوفنخ وکا لعدم کرانے کا مجاز ہے یا نہیں؟ ایسا عقد بحکم قاضی یا حاکم کا لعدم کرانا ضروری ہوگایا خود بخو دکا لعدم و باطل قرار پائے گا؟ بحوالہ عبارات کتب فقہ معتبرہ و متندہ جواب عطاء فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں؟

الجواب: في رد المحتار عن فتح القدير عن النوازل: لوزوج ابنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر، فإذا هو مدمن له وقالت: لا أرضى بالنكاح أي بعدما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه، وكان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل وفيه ثم اعلم ان مامر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه انه سيبطل،  $\tau$ :  $\tau$ ،  $\tau$ :  $\tau$ 0.

و في الدرالمختار: ولو زوجوها (أي الكبيرة) برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة، ثم علموا لاخيار لأحد إلا إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار. ولوالجية، فليحفظ. ج: ٢، ص: ١ ٢٥. (٢)

<sup>(1)</sup> شامي، كتاب النكاح، باب الولي، قبيل مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢٧٢/٤، كراچي ٦٧/٣\_

البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣٨/٣، كوئنة ١٩٥/٣. ومنت ١٩٥/٣ محتبه زكريا ديوبند ٢٩٣/٣، كوئنة ٢٨/٣. ومنت القدير، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند

ان روایات سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں ولی منکوحہ کو بھی اوراسی طرح بعد بلوغ کے خود منکوحہ کو بھی اس نکاح کے نشخ کرانے کا ختیار حاصل ہے اور یہ نشخ بحکم حاکم ہوگا جو کہ علاقہ حیدرآ بادمیں آسان ہے۔(۱)

وقوله: قالت: لا أرضى ليس للاحتراز في صورة الاشتراط أو الإخبار ليتوقف الفسخ على بلوغها لأن المسئلة الثانية التي رضيت الكبيرة فيها يتحقق الاختيار فيها للأولياء. والتُراعم ٩ رربيع الأول <u>١٣٣٣ هـ</u>

## مرتده سے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۸۹):قدیم۲/۲۲۹- کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ زید نے شادی کی اور بی بی کو گھر میں اپنے لا یا اور خلوت کے چند ماہ کے بعداس کے اولیاءر خصتی کے لئے آئے زیدنے بی بی کورخصت کردیا، چندروز کے بعدزید نے جورخصتی جاہی تواس عورت کے اولیاء حیلے

← البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٦/٣، كو ئثة -171/4

الفتاوي الولو الحية، كتاب النكاح، الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢/١ ٣٢٠\_

إن كان الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح برضاها ولم يعلمواأنه كفء أوغير كفء فلا خيار لواحد منهم أما إذا شرطوا الكفاء ة(أوأخبر هم بالكفاءة) ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار. (المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل السادس في بيان الكفاءة، المجلس العلمي ٤/٣٥، رقم: ٩٥٥٩)

الـفتـاوي التـاتـار خـانية، كتـاب الـنـكاح، الفصل الخامس عشرفي الكفاءة، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٥٤١، رقم: ٧٧٨٥-

(١) وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ (إلى قوله) ويشترط فيه القضاء (هداية) وتحته في الفتح: أي في الفسخ ويشترط القضاء في الفرقة في مواضع: هذه، والفرقة بعدم الكفاء ة ونقصان المهر وكلها فسخ. (فتح القدير، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٣/٨٦ ٢ - ٩ ٦ ٢ ، كو نُتُهُ ٣/٥ ٧١ - ١٧٦) شبيراحمد قاسمي عفاالله عنه حوالے کرنے گے چندروز کے بعد رخصتی سے صاف انکار کیا اور خلع چاہنے گے تو زید نے مجبورہوکر گور نمنٹ میں رخصتی کے لئے درخواست کی جب اولیاءکو بیہ معلوم ہوا توان لوگوں نے جھٹ سے اس عورت کو کلمات کفر سکھلا دیئے اس عورت نے کلمات کفر زبان سے کہا ب اولیاء عدالت میں آکر بیہ کہتے ہیں کہ لڑکی عاقلہ بالغہ ہوکر اس قتم کے کلمات کفر زبان پر لائی ہے اب زید سے اس کا نکاح ہی کب باتی رہا کہ وہ رخصتی جاہتا ہے نکاح ٹوٹ گیا اس وجہ سے ہم لوگ رخصتی نہیں کر سکتے اس اظہار پر حاکم نے زید سے فتو کی طلب کیا ہے اور اپنے فیصلہ کوفتو کی پر موقو ف رکھا ہے اب سوال میہ ہے کہ اس عورت نے اولیاء کے سکھلانے سے یا خودا پنی طبیعت سے بغرض فنخ نکاح اگر کلمات کفر کے ہوں تو عنداللد نکاح فنخ ہوگا یا نہیں؟

الجواب : فتنح ہو گیاعم اُسمجھ کر تلفظ بکلمات کفرخواہ اعتقاد سے ہو یابلاا عقاد خواہ اپنی رائے سے
یاکسی کی تعلیم سے سب موجب کفر ہے اور کفر موجب فنخ نکاح اس لئے نکاح ٹوٹ گیا (۱) اور ساتھ ہی
ساتھ تعلیم کرنے والوں کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور جو جو شخص اس کارروائی سے راضی ہیں سب کا نکاح ٹوٹ گیا
لیکن اتنا فرق ہے کہ زید کی بی بی کو تو شرعاً مجبور کیا جاوے گا کہ وہ اسلام لا وے اور اسی شوہراول سے نکاح
کرے دوسرے شخص سے اس کو نکاح جائز نہ ہوگا۔ اور تعلیم کرنے والوں اور راضی ہونے والوں کی بیبیوں
کو اختیار ہوگا بعد عدت جس سے جا ہیں نکاح کرلیں۔

(۱) الحاصل أن من تكلم بكلمة الكفرهازلا أو لاعباكفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده ......ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عندالكل ..... ومن كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر ولا ينفعه مافي قلبه (وقوله) وفي الدرر والرضى بكفر نفسه كفر بالاتفاق وأما الرضا بكفر غيره فقد اختلفوا فيه، وذكر شيخ الإسلام الرضا بكفر الغير إنما يكون كفرا إذا كان يستنجز الكفر ويستحسنه (وقوله) وعن الإمام أن الرضى بكفر الغير كفر من غير تفصيل وفي البزازية: من لقن إنسانا كلمة الكفر، وإن كان على وجه اللعب والضحك وكذا من علمهاكلمة لتبين من زوجها فهو كافر، ومن أمررجلا بالكفر كفر الآمر في الحالي تكلم المأمور به أم لا . (محمع الأنهر، كتاب السيرو الجهاد، باب المرتد، ثم إن ألفاظ الكفر أنواع، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢٠٥) البحرالرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، مكتبه زكريا ديو بند ٥/٨٠٥ تا ٢٠٠٠

کوئٹة ٥/١٢٣ تا ١٢٥

ارتداد أحدهما أي الزوجين فسخ فلا ينقص عدداً عاجل بلاقضاء. (الدر المختار مع رد السمحتار، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب الصبي والمحنون ليسابأهل الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٦/٤، كراچي ١٩٣/٣) →

اور جب ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا تواس لئے آئندہ کے سوالات ان سب سے متعلق ہو نگے۔ مهرذیقعد واسسیارہ

→ إرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده الخ. (هندية، كتاب النكاح، الباب العاشر في النكاح الكافر، مكتبه زكريا قديم ٩/١، حديد ١/٥٠٤) (١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب لوتاب المرتد هل تعود حسناته، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٦، ٢٥٢/٤

وإن أخبرت المرأة أن زوجها قد ارتد لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة في رواية الاستحسان وفي رواية الاستحسان. (هندية، وفي رواية السيرليس لها أن تتزوج، قال شمس الأئمة السرخسي الأصح رواية الاستحسان. (هندية، كتاب النكاح، قبيل الباب الحادي عشر، مكتبه زكريا ديوبند ٣٤٠/١، حديد ٢/١)

خانية على هامش الهندية، كتاب السير، قبيل فصل فيما يبطله الارتداد، مكتبه زكريا قديم ٥٨٣/٣ . حديد ٤٣٤/٣ .

(٢) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب لوتاب المرتد الخ، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٠/٦، كراچي ٢٥٣/٤.

خانية على هامش الهندية، كتاب السير، قبيل باب الردة وأحكام أهلها، مكتبه زكريا قديم ٥٧٩/٣، جديد ٢٣١/٣ ـ

قال في الملتقط امرأة ارتدت لتفارق زوجها تقع الفرقة وتجبر على الإسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا وليس لهاأن تتزوج إلا بزوجها الأول قال في المصفى: يجدد العقد بمهر يسير رضيت أو أبت يعني أنها تجبر على تجديد النكاح. (الحوهرة النيرة، كتاب النكاح، قبيل كتاب الرضاع، دارالكتاب ديوبند ٩٠-٨٩/٢)

كتاب الفقة على المذاهب الأربعة، كتاب النكاح، حكم نكاح المرتدعن دينه الخ، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٣/٤.

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٥٧/١٠ شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

## منکوحہ کی لڑکی کا نکاح زوج کے نواسہ سے جائز ہے

سوال (۱۰۹۰):قدیم۲/۰۳۷- زیدگی منکوحه کی ایک لڑکی جواس کے پہلے خاوند کی طرف سے اور زید کا حقیق نواسا جوزید کی دوسری منکوحه کی لڑکی کا لڑکا ہے آیا اس منکوحه کی لڑکی فدکورہ کے ساتھ نواسے فدکور کا نکاح جائزہے یا نہیں؟

## والده کی خاله کی لڑکی سے نکاح کا حکم

سے ال (۱۰۹۰): قدیم ۲/۰۲۰- ہندہ کی حقیقی خالہ کی لڑکی کے ساتھ ہندہ کے لڑکے کا نکاح جائز ہے یانہیں جواب بحوالۂ کتب ارشا وفر مائیں؟

الجواب عن السوالين: يددونون نكاح جائز بين كيونكه بيددونون قرابتين محرمات سے نهيں۔(۱) كتبه محمد اشرف على عفى عنه۔

#### ۱۹رشعبان <u>۲۳۲ ا</u>ھ( تتمهاولی،ص:۷۹)

(١) قوله تعالىٰ: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ . (سورة النساء: ٢٣)

وقال عطاء: أحل لكم ماوراء ذات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للحصاص، قبيل باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٦/٢)

وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ يعنى ماسوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة. (تفسير مظهري، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٢)

مستفاد: أما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (الدر المختار) وتحته في الشامية، وكذا بنت ابنها، بحر، قال الخير الرملي: ولاتحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها الخ. (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٠٥/٤، كراچي ٣١/٣)

تحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ٩٩/٤، كراچي ٢٨/٣)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

## چپازاد بھائی کی لڑکی سے نکاح کا حکم

سوال (۹۱): قدیم ۲/۰۳۰ یجازاد بھائی کی لڑکی سے شادی جائز ہے یانہیں؟ الجواب: جائز ہے۔

لقوله تبارك وتعالىٰ: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَٰلِكُمُ .(١)

(تتمهاولی،ص:۹۷)

## محض تحریری ایجاب وقبول سے نکاح نہ ہونااور جواز کی شرط

سوال (۱۰۹۲): قدیم ۲۳۰/ ۲۳۰- زبیده جو بالغ ہے (پڑھ کھ کتی ہے) کیا بکر کے ساتھ (جو پڑھ کھ سکتا ہے) بذریع تجربرا بجاب و قبول کر سکتی ہے اور کیا بیز کاح شرعاً درست ہوگا اورا گردوعا قل اور بالغ مسلمان اپنے قلم سے اسی تحربر پر جن کو یقین ہو کہ وہ تحربر جس کے ذریعہ سے نکاح ہوا ہے زبیدہ اور بکر ہی کے قلم سے ہے تو کیا بیگواہی شرعاً جائز اور قابل تسلیم ہوگی حالا نکہ زبیدہ اور بکر ایک شہر میں موجود نہیں ہیں؟

(١) سورة النساء، رقم: الآية: ٢٤-

عن على رضي الله عنه قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الحديث. (مجمع الزوائد، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٣/٤)

مسند أبي يعلى الموصلي، دار الكتب العليمة بيروت ١ /٢٣٨، رقم: ٩٩٠٠.

سنن النسائي، كتاب النكاح، نحلة الخلوة، النسخة الهندية ٢/٦٧، دارالسلام رقم:

-4444

خالة أبيه حلال، كبنت عمه وعمته وخاله وخالته لقوله تعالىٰ: وَأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُم. (الدر المختارمع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديو بند ١٠٣/٤، كراچي ٣٠/٣)

تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال. (فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كوئثة ١١٧/٣، مكتبه زكريا ديو بند ١٩٩٣) شبيراحم قاسى عفا الله عنه

البواب : اگردونوں طرف سے تحریہ وئی ہے تو نکاح درست نہ ہوگا اس طرح اگرا یک طرف سے تحریہ ہوئی اوردوسری طرف سے گوا ہوں کے روبروز بانی قبول ہوالیکن ان گوا ہوں کو تحریری ایجاب کی زبانی خرنہیں دیگئی تب بھی نکاح نہ ہوگا اس طرح گوا ہوں نے صرف زبیدہ یا بکر یا دونوں کا قلم پہچان کر گواہی کردی تب بھی نہ یہ گواہی درست ہوگا میں اواہی سے نکاح درست ہوگا صرف نکاح درست ہوئے کی خاص صورت یہ ہے کہ مثلاً بکر زبیدہ کے نام بدرخواست نکاح خط لکھے اور زبیدہ دو گوا ہوں کو یا زیادہ کو جو شرعاً گواہی کے قابل ہوں لینی دومرد یا ایک مردوعورت عاقل بالغ مسلمان جوان کی زبان سمجھتے ہوں ایک جلسہ میں جمع کرکان کے سامنے پورامضمون خط کا بیان کرے کہ فلاں شخص نے میرے پاس بدرخواست نکاح خط لکھا ہے اور میں اس درخواست کو منظور کرتی ہوں اور اس کو نکاح میں قبول کرتی ہوں اس نکاح درست ہوگیا۔

في رد المحتار: الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة وفيه عن الفتح! ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم. وقالت: زوجت نفسي منه أو تقول ان فلاناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه أما لولم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لاينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح وبإسماعهم الكتاب أوالتعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا. جلد: ٢ ، ص: ٢٣٣.(١)

(۱) شامي، كتاب النكاح، مطلب التزوج بإرسال كتاب، مكتبه زكريا ديوبند ٧٣/٤، كراچي ٢/٣

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠٩/٣٠ و ٢٤١/٤١

فتح القدير، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٠/٣، كوئته٣/٩٠١

وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب فكان سماع قول الرسول وقراء ة الكتاب سماع قول الرسول وقراء ة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراء ة الكتاب لا يجوز عندهما وعند أبي يوسف إذا قالت: زوجت نفسي يجوز وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراء ة الكتاب بناء على أن قولها زوجت نفسي شطر العقد عندهما والشهادة في شطري العقد شرط لأنه يصير عقدا بالشطرين، فإذا لم يسمعا كلام الرسول وقراء ة الكتاب ←

#### سوال (١٠٩٣): قديم / ٢٣١/ ما قولكم أيها العُلماء الكرام

ہندہ عاقلہ بالغہ بست سالہ نے زید کے نام حسب ذیل تحریجی جناب ..........صاحب آپ نے بذر بعیجی جناب الله بالغہ بست سالہ نے زید کے نام حسب ذیل تحریجی جناب سیست سالہ بھی نیز گھتی ہوں کہ بذر بعیۃ تحریر جو پیام نکاح بھیجاوہ میں نے بجان ودل منظور کیا اور میں صاف الفاظ میں کہتی نیز گھتی ہوں کہ میں نے بعوض دس ہزاررو پیرم ہم و جل اپنی ذات کو آپ کے عقد نکاح میں دیارا قمہ (دستخط) زید نے بیتحریر وصول کر کے چندمستورالحال اہل اسلام کو مطلع کیا نیز اپنی قبولیت نکاح و منظوری مقدار مہر ہے آگا ہی بخش اور ہندہ کو بھی اطلاع کردی کہ میں نے قبول کیا اور چندمسلمان آدمیوں کو میں نے گواہ کرلیا ہے از روئے شرع متین وفقہ عالیہ فد بہب امام اعظم اس صورت میں نکاح ما بین زیدو ہندہ منعقد ہوجائے گایا نہیں؟

الجواب: اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

#### لأن الشرط سماع الشاهدين ألفاظ الزوجين في مجلس واحد ولم يوجد. (١)

→ فلم توجد الشهادة على العقد وقول الزوج بانفراده عقد عنده وقد حضر الشاهدان. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل وأماشرائط الركن، كراچي ٢٣٣/٢، مكتبه زكريا ديوبند ٤٩١/٢) إذاكان أحد العاقدين غائبا عن مجلس العقد: ينعقد الزواج عند الحنيفة بالكتابة أو إرسال رسول إذا حضر شاهدان عند وصول الكتاب أو الرسول؛ لأن الكتاب من الغائب خطابه، قال الحنيفة: الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر، مثال الكتاب: أن يكتب رجل لخطيبته: تزوجتك أو زوجيني نفسك فقالت المرأة في مجلس وصول الكتاب: قبلت الزوج بحضور شاهدين، صح الزواج؛ لأن سماع الشاهدين شطري العقد (الإيجاب القبول) شرط لصحة الزواج. (موسوعة الفقه إلاسلامي والقضايا المعاصرة، الفصل الثاني تكوين الزواج، قبيل المبحث الثالث، مكتبه أشرفية ديو بند ٨/٨٥)

الفقه الإسلامي وأدلته، هدى إنثر نيشنل ديوبند ٧/٨٥-

البحرالرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٤٨/٣ ، كوئنة ١٤٨ شيراحم قاتى عفااللاعنه (١) وشرط حضور شاهدين أوحروحرتين مكلفين سامعين قولهما معاعلى الأصح. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٧/٤ تا ٩٢، كراچي ١٢٣٣ تا ٢٣) وشرط حضور حرين مكلفين مسلمين إن الزوجة مسلمة سامعين معا لفظهما فلا يصح إن سمعا متفرقين (ملتقى الأبحر) وتحته في مجمع الأنهر: ولوكان العقد في مجلسين لم يجز

**بالاتفاق**. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ٢٧٢/١ -٤٧٣) →

# والذي وجد هوالخبر لا الإنشاء وهو الشرط وهذا كله في الدرالمختار ورد المحتار (۱) المرام الخرام التمالي (تتمثانيه ص: ۷)

### ايضاً

سوال (۱۰۹۴): قد یم ۲۳۲/۲۳- زیرایپ ربیب کی مطلقہ سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟ الجواب : کرسکتا ہے۔ (۲) بلکہ اپنی بی بی کے ساتھ جمع بھی کرسکتا ہے کیونکہ زید کی بی بی

← هندية، كتاب النكاح، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٦٨/١، جديد ٢٣٣١-٢٣٣٠

(۱) وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضي؛ لأن الماضي أدل على التحقيق (الدر) وتحته في الشامية: وإنما اختير لفظ الماضي؛ لأن واضع اللغة لم يضع للإنشاء لفظ خاصا وإنما عرف الإنشاء بالشرع واختيار لفظ الماضي لد لالته على التحقيق والثبوت دون المستقبل. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٩، كراچي ٩/٣)

وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضي أو أحدهما أي ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظين وضعا للماضي أووضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل؛ لأن النكاح عقد فينعقد بها ما ينبئ عن الماضي؛ لأنه إنشاء تصرف وهو إثبات مالم يكن ثابتا وليس له لفظ يختص به باعتبار الوضع فاستعمل فيه لفظ ينبئ عن الثبوت وهو الماضي دفعا للحاجة وهذا لأن الإنشاء يعرف بالشرع لاباللغة الخ. (تبين الحقائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديو بند ٢ / ٤٤، مكتبه امدادية ملتان ٢ / ٢)

(٢) لاتحرم بنت زوج الأم وأمه ولاأم زوجة الأب ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولابنتها ولا زوجة الربيب ولازوجة الراب. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٥، ١، كراچي ٣١/٣)

منحة الخالق على هامش البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٧/٣ ١-١٦٨، كوئنة ٩٤/٣ - ٩٠\_

وبنت زوج الأم لاتحرم على ابنه ولا أمه ولاأم زوجة الأب ولاأم زوجة الابن ولائم زوجة الابن ولازوجة الابن من غيره وله مطلقة فإنها تحل لزوج الازوجة الربيب فمن كان متزوجا بامرأة لها ابن من غيره وله مطلقة فإنها تحل لزوج أمه. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب النكاح، مبحث فيما تثبت به حرمة المصاهرة، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ٢٣/٤)

اوراس کے رہیب کی بی بی میں ایساعلاقہ نہیں کہ جس کومر دفرض کریں، دوسرے سے نکاح حرام ہو۔(۱) (تتمہاولی میں:۹)

مرتدہ کے لئے تو بہ کے بعد پہلے شو ہر کے علاوہ سے نکاح جائز نہیں

سوال (۱۰۹۵): قدیم۲/۲۳۲- بہتی زیورحسہ سوم (۲)، دین سے پھرجانے کے بیان میں سے مسلد کھا ہے کہ جب سی نے کفر کا کلمہ ذبان سے نکالا تو ایمان جا تار ہاا ورجتنی نیکیاں اور عبادت اس نے کی تھی سب اکارت گئی اور نکاح ٹوٹ گیا پس اگر کسی عورت نے کفر کا کلمہ زبان سے نکالا اور تو بہ کر کے پھر مسلمان ہوئی اب وہ کہتی ہے کہ میں کسی دوسر سے مرد سے نکاح کروں گی تو اس عورت کے پہلے خاوند کو جس کے نکاح میں پیھی اُس کو طلاق دینے کی ضرورت ہے یا نہیں شرعاً جو تکم ہوتح ریفر مائیے؟

**الجواب** :اوّل توجوکلمات کفرفقهاء نے لکھے ہیں اُن میں تاویل ممکن ہے اس لئے اُن پر کفر کا فتو کل نه دینا چاہئے مقصود فقہاء کا زجر ہے اورا گر غیر محمل تا ویل کلمہ بھی کہدیا تب بھی گووہ کا فر ہوجاوے گی مگر اس کودوسرے مردسے نکاح نہ کرنے دینگے۔

(۱) ويحرم الجمع بين المرأتين لوفرضت إحداهما ذكراتحرم عليه الأخرى ..... بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها فإنه يجوز؛ لأنه لو فرضت المرأة ذكراً جازله أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل اجنبي. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات، مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ٢٠/١)

ولابأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل الأنه لا قرابة بينهما ولارضاع. (هداية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، مكتبه اشرفية ديوبند ٣٠٩/٢)

جاز نكاح أحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أوامرأة ابنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأئمة الأربعة. (البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند١٧٣/٣، كوئلة ٩٨/٣) شبيراحمرقا مىعفا الشعنه

(۲)اختری بہتی زیور، باب۳۲، دین سے پھر جانے کا بیان ،حصه سوم ص:۵۸،اشاعتی بہتی زیور، تیسرا ن:24ا

وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألايبادر بتكفيرأهل الإسلام مع أنه يتساهل في إثبات ←

في الدر المختار: وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها، به يفتى وأيده في رد المحتار جلد: ٣، صفحه: ٣١٩. (١) فقط

#### ۲۵/جمادیالاخری <u>۳۲۹ ه</u>ر تتمهاولی من ۹۲)

→ الإسلام فيقضى بصحة إسلام المكره، ونقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوى الصغرى قوله: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لايكفر. وفي كتب الحنفية: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم إلاإذا صرح بإرادة موجب الكفر فلاينفعه التاويل ولايكفر بالمحتمل؛ لأن عقوبة الكفر نهاية في العقوبة تستدعي نهاية في الجناية ومع الإحتمال لانهاية في الجناية، والذي تقرر: أنه لايفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٩١/١٦)

شامي، كتاب الحهاد، باب المرتد، مطلب مايشك في أنه ردة، مكتبه زكريا ديو بند ٣٥٨/٦، كراچي ٢٢٤/٤ -

البحرالرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، مكتبه زكريا ديوبند ٥/١٠، كوئتة ٥/٥٠-

حلاصة الفتاوي، كتاب ألفاظ الكفر، الفصل في ألفاظ الكفر، مكتبه اشرفية ديوبند ٣٨٢/٤-

الفتاوي التاتار خانية، كتاب أحكام المرتدين،الفصل الأول، مكتبه زكرياديوبند ٢٨١/٧، رقم: ١٠٤٨٧،

(۱) الدرالمختار مع ردا لمحتار، كتاب النكاح، باب المرتد، مطلب لوتاب المرتد هل تعود حسناته، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٠/٦، كراچي ٢٥٣/٤.

امرأة ارتدت لتفارق زوجها تقع الفرقة ..... وليس لها أن تتزوج إلابزوجها الأول. (الحوهرة النيرة، كتاب النكاح، قبيل كتاب الرضاع، مكتبه دارالكتاب ديوبند٢ / ٩ ٨ - ٠ ٩)

ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الإسلام، وليس لها أن تتزوج غير زوجها به أخذ الفقهاء .(النهرالفائق، كتاب الحدود، باب حدالقذف، فصل في التعذير، قبيل كتاب السرقة، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٢/٣)

مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، دارالكتب العلمية بيروت ٤٧/١ ٥٥. شبيرا حرقاتمي عفا الله عنه

## لفظ قبول کے بجائے الحمد للد کہنے سے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۹۲): قديم۲/۲۳۲- زيدنے لفظ قبول کی جگه الحمد لله کها نکاح صحيح موايانه؟

الجواب: في الدرالمختار: وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضي وبما وضع المحتار: أحدهما له أي للمضى والأخر للاستقبال أو للحال فالأول الأمر الخ. وفي رد المحتار: تحت قول الدرالمختار: لو قال لها ياعرسى فقالت: لبيك الخ. ما نصه صوابه لم ينعقد فقد صرح في البحرعن الصيرفيّة بأن الانعقاد خلاف ظاهر الرواية ومثله في النهر وكذا في شرح المقدسي عن فوائد تاج الشريعة الخ، جلد: ٢، صفحه: ٣٣٣ مصري (١) النظير معلوم بوتا م كالممدللة كهنا موجب انعقاد ذكاح نهيل كن وكي جزية بيل ملا بهتريم كه كما ورجك محقوم كرلياجاور (٢) وفقط

### م رربيح الثاني بسسايھ

(1) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٩/٤ -٧٣٠ كراچي ٩/٣ - ١٠-١٠-

(۲) حضرت والانھانو گ نے عدم انعقاد نکاح کا حکم لکھنے کے بعد تر دد کا اظہار فر مایا اور ساتھ میں فر مایا ، کہ کسی اور جگہ سے بھی تحقیق کرلی جائے: اس بارے میں غور کر کے دیکھا گیا ، کہ نکاح میں صرف جانب ایجاب میں کلمہ ایجاب کا تملیک عین کے لئے موضوع ہونا کافی ہے اور کلمہ قبول کے لئے میشر طنہیں ہے ؛ بلکہ بغیر کلام کے قبول بلعمل سے بھی قبول نکاح معتبر ہوجائے گا۔

احسن الفتاوی میں دومتضا دجواب میں سے جواز ہی کے حکم کو صحیح ثابت فرما ہے اور خلاصۃ الفتاوی اور صند سیہ کی عبارات سے بھی جواز کی بات واضح ہوتی ہے، ملاحظہ فرما ہئے:

امرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك فقال الرجل بخداوندكارى پذر فتم يصح النكاح ولولم يقل الرجل ذلك لكنه قال لها شاباش إن لم يقل بطريق الطنز يصح النكاح كذاقال القاضي الإمام. (حلاصة الفتاوى، كتاب النكاح، الفصل الأول في جواز النكاح، مكتبه اشرفية ديوبند ٣/٢)

الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح الخ، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٢٧٢/١، حديد ٣٣٧/١- شبيراحم قاسى عفا الله عنه

## لڑکی کاسکوت اس وقت اذن ہوگا جبکہ ولی بوچھے ورنہ زبانی جواب ضروری ہے

سوال (۱۰۹۷): قدیم ۲۳۳۲ – اس طرف پیدستور ہے کہ جس بالغائر کی کاعقد ہوتا ہے تو اس طریقہ سے ہوتا ہے کرٹر کی جہاں پردہ میں نیٹھی ہوتی ہے وہاں تین آ دی ایسے جاتے ہیں کہ جوقر یب کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک تو وکیل ہوتا ہے اور دوگواہ ہوتے ہیں ٹرکی کی ماں بہن لڑکی سے کہلواتی ہیں کہ میں نے اپنے نکاح باند ھنے کے لئے (وکیل کانام کیر) فلاں کواختیار دیا تو لڑکی یا تو بالکل خاموش رہتی ہے یا رود بی ہی تر اللہ بی ہیں جس جگہ کہ دو لھا اور قاضی و میچوں آ دمی باہر آتے ہیں جس جگہ کہ دو لھا اور قاضی وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور وہ جو دوگواہ ہیں قاضی کے روبرو یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں نے اپنا فکاح کرد ینے کے لئے فلاں شخص کوجس سے وکیل مراد ہوتا ہے اختیار دیا ہے ہمار برو پر سی قاضی وکیل سے مہرکی تعداد معلوم کرتا ہے اور نکاح پڑھانے کی اجازت چا ہتا ہے جب وکیل نے اجازت دیدی تو قاضی نے خطبہ وغیرہ پڑھا اور دو لھا ۔ کسما قالاں بنت فلاں نے اپنا میں کا اختیار بالعوض اسے مہرکی تعداد مقرر ہوئی ) نصف موجول اور نصف موجول کے تھوکو دیا وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا اور ان دوگواہ اور وکیل کے نام معہنام قاضی و دو لھا دلھن درج رجٹر سرکاری ہوجاتے ہیں تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ وکیل کے نام معہنام قاضی و دو لھا دلھن درج رجٹر سرکاری ہوجاتے ہیں تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ قاعدہ فہ کورہ بالا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہ ہوتو اصلاح فرمادی جاوے۔

الجواب : بیسکوت لڑکی کا جبکہ بوچینے والا ولی نہیں ہے معتبر نہیں (۱) پس بیو کالت درست نہیں گواہوں کا بیک کہنا کہاڑکی نے اختیار دیا ہے جھوٹی گواہی ہے پس بیز کاح درست نہیں ہوا (۲)

(۱) إن كان لها ولي أقرب من المزوج لايكون السكوت منها رضاولها الخيار إن شاء رضيت وإن شاء ردت. (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، مكتبه زكريا قديم ديوبند ٢٨٧/١، حديد ٣٥٣/١)

فلو استأذ نها من غيره أقرب منه فلا يكون سكوتها إذنا ولا بد من النطق. (البحرالرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء ،مكتبه زكريا ديوبند ١٩٧/٣، كوئثة ١١٢/٣)

وكذافي الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ١٦٤/٤، كراچي ٦٢/٣-

(٢) لايجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل ..... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف←

البته اس کے بعد جب رخصت ہوکر دولھا کے گھر آئی اور صحبت کے وقت انکار نہ کیا اس وقت وہ نکاح جواب تک معلق وموقوف تھا صحح ہوا (۱) لیکن چونکہ بروقت نکاح پڑھنے کے صحح نہ ہوا تھا اس لئے بیہ خلوت اوراس کو ہاتھ لگانا اور برہنہ کرنا اور برہنہ دیکھنا اور بے پردگی بیکس طرح جائز ہوگی (۲) اسلئے اس کی اصلاح بیہ ہے کہاگرلڑکی نا بالغ ہوتب تو ولی سے اجازت کی جاوے (۳)

→ على إجازتها فإن اجازته جاز وإن ردته بطل. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، مكتبه زكريا ديوبندقديم ٢٨٧/١، جديد ٣٥٣/١)

وقف تزويج فضولي من أحد الجانبين وهو من لم يكن وليا ولاأصيلا ولا وكيلا أو فضوليين من الجانبين على الإجازة أي إجازة من له العقد بالقول أو الفعل فإن أجاز ينفذ وإلالا. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، فصل، قبيل باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/١٥)

(1) لأنه إذا ثبت الرضابالقول يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى؛ لأنه أدلّ على الرضا. (شامي، كتاب النكاح، باب الولى ، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٥٦/ كراچي ٦٢/٣) البحرالرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٤/٣، كوئلة

فلو بلغت وذهبت إلى بيت الزوج جاز النكاح. (خلاصة الفتاوي، كتاب النكاح، الفصل الأول في حواز النكاح، مكتبه اشرفية ديوبند ٦/٢)

(٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أوذا محرم . (صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجبينة والدخول عليها، النسخة الهندية ٢/٥/٢، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٧١)

وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبة محرمة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦٧/١٩) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩/٩، كراچي ٣٦٨/٦.

(٣) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ٩٩/٤، كراچي ٨١/٣)

وكذا في المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح، باب نكاح الصغيروالصغيرة، درالكتب العلمية بيروت ٢٢٠/٤اوراگر بالغ ہوتو اس لڑکی ہے ولی کو دریافت کرنا جاہئے اُس کے دریافت کرنے پر جوسکوت کر کی وہ اذن ہے(۱) پھرولی کا اجازت دینانسیح ہوگا (۲) اورا گرخواہ نخواہ وکیل ہی بننا ضروری ہےتو پھرضروری ہوگا کہ وہ لڑکی اپنی زبان سے اُس وکیل کو اجازت نکاح کردے اگر زبان سے نہ کہے گی تو وہی خرابی ہوگی جواو پر مذکور ہوئی اس مسئلہ کوا حجی طرح لوگوں میں شائع کردینا چاہئے۔ ( تتمه اولی من ۹۴۰)

## گوا ہوں کے سامنے وکیل کے ایجاب وقبول سے نکاح کا جواز

سوال (۱۰۹۸): قديم ۲۳۲/۲۳۳۱ - ايك مسئله دريافت طلب آن حضرت قبله كے حضور مين پيش ہے۔ زینب وزید میں آپس میں منا کحت کا اقرار ہوا زینب نے زید سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا منظور ہے میں تم کوا پناو کیل مقرر کرتی ہوں اینے ساتھ میرا نکاح دوگوا ہوں کے روبر وکرلو۔ زید نے دوگوا ہوں ، کے روبرواسکو پیش کرکے کہا کہ بحثیت وکیل مسماۃ زینب میں مسماۃ زینب کے اقبال ومنظوری نکاح کوہمراہ زید کے (میرے) ظاہر کرتا ہوں اور بحثیت خودا قبال ومنظوری نکاح کا اقرار کرتا ہوں آپ لوگ اس امر کے شامدر بے گواہوں نے سُن کرشہادت منا کحت زیدوزینب منظور کرلی۔ آیااس قسم کا نکاح جائز ہے؟ **الجواب**:جائزہے۔(۳)

#### ۲۲رر جب اسساھ (تتمہ ثانیہ ص: ۵۷)

(١) ولا يجبر البالغة البكر على النكاح فإن استأذنها هو الولي وهو السنة أووكيله فسكتت أو ضحكت غير مستهز ئه أوتبسمت أو بكت بلا صوت فهو إذن. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكرياديو بند قديم ٤/٩٥١-١٦٠ كراچي ٥٨/٣-٥٩)

وإن استأذن الولي البكر البالغة فسكتت فذلك إذن منها. (هندية، كتاب النكاح،الباب الرابع، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/٢٨٧، حديد ١/٣٥٣)

(٢) الموكل هومن يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ويشترط فيه أن يكون ممن يملك ذلك التصرف وتلزمه الأحكام. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥ ٢ ١/٢)

وتقع (الإجازة)ممن يملك التصرف سواء أكان أصيلا، أم وكيلا، أو وليا، أم وصيا، أم قيما. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥٦/٣٠) شبيراحرقاسي عفا اللهعنه

(m) ويتولى طرفي النكاح واحد بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصيلا من جانب ووكيلا أو وليا من آخر (الدر) وتحته ←

## مزنیه کی لڑکی سے اپنے لڑکے کے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۹۹):قدیم۲۳۲/۲۳۰-کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں که زید نے بکری موجودگی میں بکری زوجہ سے ناجائز تعلق پیدا کیا بکری زوجہ کی بطن سے ایک لڑی پیدا ہوئی یہاں پریہ شبہ ہوتا ہے کہ دختر معلوم ہیں زید کے نطفہ سے یا بکر کے نطفہ سے کس کے نطفہ سے پیدا ہوئی ہے اور زید کی اصلی بی بی سے زید کے نطفہ سے ایک لڑکا ہوا ہے اب اس لڑکی اور لڑکے میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا المجواب: فتوی سے جائز ہے مگرا حتیا طے خلاف ہے۔ (۱)

#### ۵اررمضان استاه (تتمه، ص: ۷۰)

→ في الشامية: كمالو وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه. (الدرالمختارمع الشامي، كتاب النكاح، باب الكفاءة، مطلب في الوكيل والفضولي الخ\_مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤ ٢٢، كراچي ٩٦/٩ -٩٧) ولو وكلته أن يزوجها من نفسه، فزوجها من نفسه يجوز. (المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل الثامن: الوكالة في النكاح، المجلس العلمي ٤/٨٤، رقم: ٩٨٥٣) امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فقال زوجت فلانة من نفسي يجوز وإن لم تقل: قبلت. (هندية، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٩٥/١)

قبلت. (هندية، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة بالنكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٩٥/١)

• في الموكالة بالنكاح، حديد ١/١٥٩)

• الموكالة بالنكاح، حديد ١/١٥٩)

• الموكالة بالنكاح، حديد ١/١٥٩)

• الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٥٩)

• الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٥٩)

• في الموكالة بالنكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم الموكالة بالنكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٥٩)

• في الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٥٩)

• في الموكالة بالنكاح، والموكالة بالنكاح، مكتبه زكريا ديوبند قديم الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٥٩)

• في الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٥٩)

• وكلت موكالة بالنكاح، حديد ١/٩٥٩)

• في الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٠٩)

• في الموكالة بالنكاح، حديد ١/٩٠٩)

• في الموكالة بالموكالة بالموكا

خــلاصة الفتاوي، كتاب النكاح، الفصل الحاديعشر في الوكالة فيالنكاح، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٣٠ـ

امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فقال الوكيل اشهدوا أني قدتزوجت فلانة من نفسي (إلى قوله) إن عرف الشهود فلانة وعرفوا أنه أرادبه تلك المرأة يجوز وإن لم يذكر أباها وجدها. (خلاصة الفتاوى، كتاب النكاح، الفصل السادس في الشهود، مكتبه اشرفية ديوبند شبيرا حمرقاتي عفا الله عنه

(١)وفي تجنيس خواهر زاده: ولا يحرم على ولد الواطي ولا على أبيه ولد الموطوء ة ولاأمهاتها. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب النكاح، الفصل السابع في أسباب التحريم، مكتبه زكريا ديوبند ٤٩/٤، رقم: ٤٨٥)

ولا تحرم أصولها وفروعها (المزنية) على ابن الواطيوأبيه. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت (٤٨١/١)

## گواہوں کے سامنے مردوعورت کے اقرارِزوجیت سے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۰۱): قدیم ۲۳۳۲-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفیان شرع متین اس مسکه میں کہ مسماۃ ہندہ قوم طوا کف سے تھی اور پیشہ ناچ گانے وغیرہ کا کرتی تھی جب زید ہے اُس کا تعلق ہوا تو زید نے اس کو سمجھا کر پیشہ ناچ گانے وغیرہ سے تو بہ کرادی اور ہندہ اس کو تطعی چھوڑ کر زید کے پردہ کے مکان کے اندرر ہنے گئی زید کے آدمی کے سواکوئی غیر شخص آ جانہ سکتا تھا اور زید اور ہندہ دونوں مثل میاں ہوی کے رہنے گئے اور ہردوا شخاص نے دو شخصوں کے روبرہ کہا کہ ہم دونوں میاں ہوی ہیں اب فرمائے کہ ہندہ زید کی ہوی ہوئی یانہیں؟

الجواب: في رد المحتار عن الفتح: قال قاضي خان: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحا وإن أقرالرجل أنه زوجها وهي أنها زوجته يكون نكاحا ويتضمن إقرارهما الإنشاء الخ ٣٣٥/٢. (١) السروايت عمعلوم بواكه جب دونول في دوگوابول كروبرواقر اركرليا (بشرطيكه وه دونول مردبول اوردونول اقرارايك بي مجلس مين بول) تو نكاح بوگيا۔

١٧رشوال ٢٣١١ هـ (تتمه ثاني ،ص: 24)

← الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١٤/٣٦.

ويحل الأصول الزاني وفروعه، أصول المزني بها وفروعها. (شامي، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكرياديو بند ٢٠٧٤، كراچي ٣٢/٣)

(۱) شامي، كتاب النكاح، مطلب: التزوج بإرسال كتاب، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤٠، كراچي ١٣/٣-

فتح القدير، كتاب النكاح، قبيل فصل في بيان المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٦/٣، كوئثة ١١٥/٣-

حانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد الخ، مكتبه زكريا ديوبند، قديم ٣٢٢/١، جديد ١٩٧/١ -

الفتاوى التاتار خانية، كتاب النكاح، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديو بند ٤/٥٠، رقم: ٥/٤ مشبيرا مرقاتي عفاالله عنه

سوال (۱۰۱۱): قدیم ۲۳۵/ ۲۳۵ - کیافر ماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلمیں کے عرصہ بارہ سال کا ہوتا ہے کہ ایک مرداور عورت سے تعلق بلاعقد نکاح ہوکرایک لڑکا تولد ہوااور چندروز بعد عورت لڑکے کولیکر دوسرے ملک میں جاکر رہنے گئی۔ گئی برس بعد مرد بھی اس ملک میں گیا عورت مرد کے پاس خود آئی اور مرد کوا پنے مکان پر لے گئی اور آدمیوں سے کہا کہ ہمارا خصم آیا ہے اور مرد نے بھی آدمیوں سے کہا کہ ہماری جورو ہے دوسرے ملک میں تین سال گزرے دونوں کور ہتے ہوئے اور جبکہ مرد عورت کو جورو تنایم کرتا ہے ہر آدمی کے سامنے امل محلّہ مرد کو خصم جورو تنایم کرتا ہے ہر آدمی کے سامنے اہل محلّہ مرد کو خصم اور عورت اہل محلّہ کے اس کہنے کو قبول کرتے ہیں تو ایس کہنے کو قبول کرتے ہیں تو ایس حالت میں دونوں کا کیا تھم ہے بمو جب دستور زمانہ نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں ؟عورت کا وارث ابتداء حالت میں دونوں کا کیا تھم ہے بمو جب دستور زمانہ نکاح کی ضرورت سے یا نہیں ؟عورت کا وارث ابتداء حالت میں دونوں کا کیا تھم ہے بمو جب دستور زمانہ نکاح کی ضرورت سے یا نہیں ؟عورت کا وارث ابتداء حالت میں دونوں کا کیا تھم ہے بمو جب دستور زمانہ نکاح کی ضرورت سے یا نہیں ؟عورت کا وارث ابتداء حالت میں دونوں کا کیا تھم ہے بھو جب دستور زمانہ نکاح کی ضرورت سے یا نہیں ؟عورت کا وارث ابتداء سے نہیں ہور کے شرع محمدی کیا تھم ہے ؟

**الجواب**:اس میں کی قول ہیں اور قاضی خان نے اس تفصیل کو پیند کیا ہے۔

إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحا و إن أقرالرجل أنه زوجها وهي أنها زوجها وهي أنها زوجها ويتضمن إقرارهما الإنشاء الخ. كذا في رد المحتار عن الفتح. ج: ٢، ص: ٣٥٥. (١)

اس بناء پراس مردوعورت کےان قولوں سے نکاح نہیں ہوا۔

لأن قول المرأة يتضمن الإقرار بعقد ماض؛ لأن معناه أن الرجل الذي هو زوجي قبل المجيء قد جاء.

ان کواب نکاح با قاعدہ کر لینا چاہئے۔

۴ ررمضان ۲۳۳ هه( تتمه ثانیه ص:۱۲۰)

(۱) شامي، كتاب النكاح، مطلب التزوج بإرسال كتاب، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤، كراچي ١٣/٣-

فتح الـقـدير، كتاب النكاح قبيل فصل في بيان المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٦/٣، كوئتة ٧/٥١٠-

خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد الخ، مكتبه

زكريا ديوبند، قديم ٣٢٢/١، حديد ١٩٧/١ -. الفتاوى التاتار خانية، كتاب النكاح، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديوبند ١٥/٤، رقم:

۳۸۶ - شبیراحمهٔ قاسمی عفاالله عنه

## رضاعی بھائی کے سبی باپ سے نکاح کرنا

سوال (۱۱۰۲): قدیم ۲۳۵/۲ عبدالقدوس نامی ایک شخص ہیں اُن کی زوجہ کے ایک لڑکا تولد ہوا اور اُن ایام میں زوجہ عبدالقدوس کے دودھ نہ اتر تا تھا تو زوجہ عبدالقدوس کی خالہ نے آکر کے اپنا دودھ اُس لڑکے کو پلایا اور جھوں نے دودھ پلایا ہے وہ رشتہ میں اس طرح کی خالہ ہیں کہ زوجہ عبدالقدوس کی اُس لڑکے کو پلایا اور جھوں نے دودھ پلایا ہے وہ رشتہ میں اس طرح کی خالہ ہیں کہ زوجہ عقد ثانیہ کی یہ والدہ کے انتقال کے بعد زوجہ عبدالقدوس کے والدصاحب نے عقد ثانیہ کیا ہے اُسی زوجہ عقد ثانیہ کی یہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے ہمیشر ہ تھی اور اسی طرح سے اُس عورت کی ایک لڑکی تھی بعد وفات زوجہ عبدالقدوس سے کردیا آیا ہے تقد جائز ہوایا نہیں۔؟

السجمواب: اس صورت میں بیاڑی جو کہ زوجہ عبدالقدوس کی سوتیلی والدہ کی بھانجی ہے ابن عبدالقدوس کی ہمشیرہ رضاعی ہے تو اُس کا نکاح جوعبدالقدوس سے ہوا تو اپنے رضاعی بھائی کے نسبی باپ سے ہوا تو بیرجائز ہے۔

في الدرالمختار: يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيها الخ مع رد المحتار. ج: ٢، ص: ٢٢٩. (١)

۲۵رذ ی الحبراسیاه (تتمه ثانیه ص: ۱۰۰)

## نکاح خوال نے ملطی سے سی دوسر ہے مرد سے عقد کر دیا تو بیز کا ح صحیح نہیں

سے ال (۱۱۰۳): قدیم ۲/۲ ۲۳۳ - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں

(1) الدرالختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع، مكتبه زكريا ديوبند ٤٠٩/٤. ٢٠ كراچي ٢١٦/٣ - ٤٠

وكذلك المرأة يحل لها أن تتزوج بأبي أخيهامن الرضاع. (تبيين الحقائق، كتاب الرضاع، مكتبه امداية ملتان ١٨٣/٢، مكتبه زكريا ديوبند ٦٣٥/٢)

البحرالرائق، كتاب الرضاع، مكتبه زكريا ديوبند ٣٩٠/٣، كوئلة ٢٢٤/٣ ـ

يجوز لها أن تتزوج بأبي أخيها من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب. (البناية شرح الهداية،

كتاب الرضاع، مكتبه اشرفية ديو بند ٥/٥ ٢٦) شبيراحم قاسمي عفاالله عنه

کہ لڑکی صغیرہ نابالغہ مسماۃ رقیہ کے باپ نے اپنے لڑ کے مسمی داؤدکو جو کہ لڑکی مذکورہ کا سوتیلا بھائی ہے اجازت دی کہر قیہ کا نکاح زیدہے جا کر پڑھا دو بعدۂ دا ؤدایک ایسے جلسہ میں نکاح پڑھانے کے واسطے گیا جہاں دوتین لڑکوں کا نکاح تھاازاں بعد قاضی نے بذر بعہولایت داؤد کی غلطی سے عمرو سے قبول کرا دیا پھر اسی جلسہ میں داؤد نے انکار کیا کہ عمرو سے نکاح کرنے نہیں آیا ہوں پھر قاضی نے اُسی جلسہ میں زید سے قبول كراياا بصورت مذكوره بالارقيه كاعقد عمرو سيضجيح موايازيدسي؟

**البواب** : داؤدوكيل ہے اور قاضى عمر و كے ساتھ نكاح پڑھ دينے ميں فضولی ہے اس كايہ تصرف لڑکی کے باپ کی اجازت پر موقوف تھا (۱) مگر جب داؤد کی اجازت سے قاضی نے زید سے نکاح پڑھا تو بوجہ و کالت کے بیالیا ہوا جیسے خو دلڑ کی کے باپ نے بید وسرا نکاح پڑھا (۲) اور فضو لی کے تصرف موتوف کے بعد اگر اصل یا اُس کا وکیل کہ بمنز لہ اصل کے ہے خلاف تصرف فضولی کے تصرف کرتا ہے تواس سے وہ تصرف موقوف فضولی کا باطل ہوجا تا ہے اس لئے عمر و سے جو نکاح پڑھا گیاوہ باطل ہو گیا (۳)

(١) ووقف تزويج فضولي من جانب أو فضوليين من جانبين على الإجازة ممن عقد له أو عليه بالقول أوالفعل الخ. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، فصل قبل باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٥٠٥-٥٠٦)

كل عقد صدر من الفضولي وله قابل يقبل سواء كان ذلك القابل فضوليا آخر أووكيلا أو أصيلا انعقد موقوفا هكذا في النهاية. (هندية، كتاب النكاح، الباب السادس، مکتبه زکریا دیوبند، قدیم ۹/۱ ۹۹، جدید ۳۲۵/۱

(٢) لأن الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه بدليل أن حقوق النكاح والعقد الترجع إلى الوكيل وإذا كان معبرا عنه وله والاية على الزوجين فكانت عبارته كعبارة المؤكل الخ. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل وأما ركن النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ۲/۹۸۲، كراچي ۲۳۲/۲)

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤٥/٤١\_

(m) ووقف أي جعل موقوفا تزويج فضولي .....أو فضوليين من الجانبين على الإجازة أي إجازة من له العقدبالقول أو الفعل فإن أجازينفذ وإلا لا. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، فصل قبل باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ٦/١ ٥٠)

تصرفات الفضولي تقع منعقدة صحيحة لكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن ←

اورزید کے ساتھ جو نکاح پڑھا گیاوہ صحیح ہوا(۱) گریہ جواب اس صورت میں ہے کہ لڑکی کے باپ نے داؤد کو اس کا بھی اختیار دیا ہو کہ قاضی سے نکاح پڑھوا دے ورنہ وکیل کی تو کیل درست نہیں (۲) اور زید سے جو نکاح پڑھا گیا ہے اس میں ایجاب مستقل بھی ہوا ہویہ نہ کیا ہو کہ عمر و کے ساتھ جو ایجاب ہوا تھا اُس پر کفایت کی ہوا گران دونوں امر میں سے کوئی امر بھی کم ہو یعنی یا تو داؤد کواس کی اجازت نہ دی گئی ہو کہ قاضی کو نکاح پڑھانے کی ہوا زت دے یا عمر و کے ایجاب پر کفایت کی ہوتو یہ جو اب نہیں ہے کمر رسوال کیا جاوے۔ نکاح پڑھانے کی اجازت دے یا عمر و کے ایجاب پر کفایت کی ہوتو یہ جو اب نہیں ہے کمر رسوال کیا جاوے۔ (تمتہ ثانیہ ص: ۱۲۸)

### تين مرتبها يجاب وقبول مستحب نهيس

سوال (۱۱۰۴): قدیم۱/۲ س۲۷ - نکاح میں ایجاب وقبول جوتین مرتبه کہلایا جاتا ہے آیا واجب ہے یا سنت موکدہ یا مستحب؟ بینوا تو جروا بحوالہ کتب معتبر ۃ حفیہ .

الجواب: کچیجی نہیں۔ (۳)

۲۰رجمادیالثانیر ۳۳ اه(تتمه ثانیه ص: ۱۴۸)

(۱) وينعقد متلبسا بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر ...... كزوجت نفسي أوبنتي أومؤ كلتي منك ويقول الآخر تزوجت (الدر) وفي الشامية: كزوجت نفسي الخ، أشار إلى عدم الفرق بين أن يكون الموجب أصيلا أووليا أو وكيلا. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب النكاح، مكتبه زكرياديوبند ١٨/٤-٦٩، كراچي ٩/٣-١٠)

(۲) ليس للوكيل أن يوكل غيره بماوكل إلا أن يطلق له الذي وكله أويجيز أمره فيماوكل به فيكون له ذلك. (هندية، كتاب الوكالة، الباب الأول، أما حكمها، مكتبه زكريا ديوبند، قديم ٥٦٦/٣، حديد ٤٨٢/٣)

نص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ماوكل به إلا أن يأذن له المؤكل أويفوض له بأن يقول له اعمل برأيك أواصنع ماشئت لإطلاق التفويض إلى رأيه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٤/٢٨) شبيراحم قاتمى عفا الله عنه

(۳) صرف ایک مرتبه ایجاب وقبول کا فی ہے، تین مرتبہ کہلوانا کہیں سے ثابت نہیں، بس صرف ایک جانب سے ایجاب اور دوسری جانب سے قبول کا فی ہے۔

(النكاح) ينعقد متلبسا بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر. (الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديو بند٤/٩٦، كراچي ٩/٣)

## ابن الزناء كے ساتھ صحيح النسب عورت كے نكاح كاحكم

سوال (۱۰۵): قدیم ۲۳۷ – ایک خص ہولدالز ناجس کی عر ۲۰ سال کی ہا اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی جب کہیں پیغام دیاجا تا ہے تو لوگ بیعذر کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز درست نہیں ہوئی جب کہیں پیغام دیاجا تا ہے تو لوگ بیعذر کرتے ہیں اس صورت میں شخص مذکور کا نکاح صحیح النسب عورت سے درست ہے کہیں؟ اگر کیا جائے خواہ کوئی عورت بالغہ خود کرے خواہ کسی نابالغہ کا کوئی ولد الزنا ہے بینوا تو جروا .

الجواب: جسعورت بالغه کاکوئی ولی نه ہویا جسعورت بالغه کاکوئی ولی ہواوروہ عورت اوروہ ولی دونوں اس کے ساتھ نکاح کرنے پر رضا مند ہوں اُس کا نکاح درست ہے باقی صورتوں میں اختلاف ہے اسلئے نابالغہ کا اس سے نکاح کرنا یا بالغہ کا بدون رضائے ولی کے اس سے نکاح نہ کرنا چاہئے۔(۱)

• اررمضان ۳۳۳ اھ (تتمہ ثانیہ بست کا ک

→ ينعقد بالإيجاب والقبول .....فإذا قال بها أتزوجك بكذا فقالت قد قبلت يتم النكاح. (الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب الثاني، مكتبه زكريا قديم ٢٧٠/١، حديد ٣٣٥/١)

وينعقد بإيجاب من الزوج أومن الزوجة وقبول من الآخر. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨/١)

(۱) ويفتى فيغير الكفو بعدم جوازه أصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان فلاتحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفو بلارضاولي بعد معرفته إياه (الدر) وفي الشامية: قوله: بعدم جوازه أصلا هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضابعده "بحر" وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا؛ لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضررعن الأولياء أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها (إلى قوله) قوله وإن لم يكن لها ولي الخ. والظاهر أيضا أن هذا في البالغة، أما الصغيرة فلا يصح الأنها لم ترض بإسقاط حقها ألاترى أنها لوكان لها عصبة فزوجها غير كفء لم يصح ، فكذا إذا لم يكن لها عصبة. (الدرال محتار مع ردال مختار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤ / ٢٥١ تا ١٥٨ كراچي ٣ / ٢٥ تا ١٥٨)

## ولدیت میں غلطی سے نکاح کامنعقد نہ ہونا

سے ال (۱۱۰۱): قدیم ۲/ ۲۳۷ – وقت نکاح اگرز وجین نابالغین کی ولدیت بیان کرنے میں فرق پڑجائے تو نکاح ہوگایا نہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح للجهالة. وكذا لو غلط في اسم ابنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح وفي رد المحتار: قوله: إلا إذا كانت راجع إلى المسألتين. الخ (١)

اس سے ثابت ہوا کہ ولدیت کی غلطی سے نکاح نہ ہوگا البتہ اگروہ سامنے ہوا وراس کی طرف نام لینے کے وقت اشارہ بھی کیا ہوتو نکاح ہوجاوےگا۔ (۲)

#### ۱۰رمرم الساه (تتمه ثالثه، ص: ۷)

→ نفذ نكاح حرة مكلفة بالاولي وله الاعتراض في غير الكفو وروى الحسن عن الإمام (ملتقى الأبحر) وفي مجمع الأنهر: وهو رواية عن أبي يوسف عدم جوازه أي عدم جوازنكاحها إذا زوجت نفسها بالاولي في غير الكفو وبه أخذ كثير من مشائخنا؛ لأن كم من واقع الايرفع وعليه فتوى قاضيخان وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوى ......وفي الفتح وغيره لوزوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفوو دخل بها الاتحل للأول .....أما لو باشرا لولي عقد المحلل فإنها تحل للأول هذا إذا كان لهاولي، أما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح مطلقا اتفاقاكمافي البحر وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي ولو من كفو. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأوليا والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت ١/٨٨٤ - ٤٩)

البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء،مكتبه زكريا ديوبند ١٩٣/٣ - ١٩٤، ووئنة ١١٠/٣.

(1) الدر المختارمع رد المحتار، كتاب النكاح، قبيل فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ٩٦/٤ -٩٧، كراچي ٢٦/٢\_

(٢) لو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن حاضرة لاينعقد النكاح (الأشباء) وتحته في شرح الحموي: لأنها إذا لم تكن حاضرة تحتاج إلى تعيينها وتعريفها بنسبتها إلى أبيها لم تتعين فلا ينعقد النكاح أما إذا كانت حاضرة فلا يضر الغلط في اسم أبيها لتعيينها بالإشارة إليها ←

## بیوی کی موجود گی میں اس کی سونتلی ماں سے نکاح

سوال (۱۰۷): قدیم۲/۲۳۷- زیدنے اپنی زوجہ کے بین حیات ہی میں اپنے خسر کی منکوحہ بیوہ سے بعنی اپنی زوجہ کی ماکدرسے اپنا نکاح کر لیا تو شرعاً بیز کاح جائز ہوایانہیں؟

الجواب: في الدرالمختار: فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها. (١)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ بینکاح جائز ہے۔ (۲)

• ارشوال ۱۳۳۳ هر تتمه ثالثه، ص: ۸۷)

→ فلا يحتاج إلى التعريف. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، الفن الثاني، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند حديد ٢/٢)

لووكلت امرأة رجلا بأن ينزوجها فنزوجها وغلط في اسم أبيها لاينعقد النكاح، إذا كانت غائبة. (البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتة زكريا ديو بند ١٥٠/٣، كوئثة ٨٤/٣)

خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٢٤/١، جديد ١٩٧/١\_

غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح وكذا لوغلط باسم بنته، ولوكانت حاضرة صح إن أشار إليها. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، قبيل باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ٤٧٥/١)

(١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديو بند ١١٧/٤، كراچي ٣٩/٣\_

(٢) ويحرم الجمع بين المرأتين لوفرضت إحداهما ذكرا تحرم عليه الأخرى، بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها، فإنه يجوز؛ لأنه لو فرضت المرأة ذكرًا جازله أن يتزوج بنت الزوج؛ لأنها بنت رجل أجنبي. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٠٨١)

ولابأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل، بالأنه لاقرابة بينها ولارضاع. (هداية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، مكتبه أشرفية ديو بند ٣٠٩/٢) جاز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أوامرأة ابنها فإنه يجوز الجمع ←

## جاربیویوں کی موجودگی میں باندی رکھنا جائز ہے

سسوال (۱۱۰۸): قدیم۲/۲۳۷- جس زید کے ایک یا دویا تین جارز وجه مُرُموجود میں توبیہ زیدا پی زرخرید کنیز سے بھی وطی بے نکاح کرسکتا ہے یا کنیز سے وطی کو بھی بحضور شاہدین نکاح شرط ہے؟

**الجواب:** في الدرالمختار: وصح نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر لا أكثر وله التسري بما شاء من الإماء فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر، (١)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ چار منکوحہ کے بعد بھی کنیز صحبت کے لئے خرید نا درست ہے اور اس سے نکاح کی ضرورت نہیں (۲) لیکن یہ یا در ہے کہ ہندوستان میں جو کنیزیں کہلا تی ہیں وہ شرعا کنیز نہیں ہیں اُن سے صحبت درست نہیں وہ حکم حرائر میں ہیں۔ (۳)

•ارشوال ۳۳۳ هز تتمه ثالث <sup>م</sup>ن:۸۷)

→ بينهما عند الأئمة الأربعة. (البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٧٣/٣، كوئتة ٩٨/٣)

تبيين الحقائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، امداية ملتان ١٠٥/٢، مكتبه زكريا ديو بند ٤٦٨/٢ \_ شميراحم قاسمي عفا الله عنه

(۱) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٣٨/٤، كراچي ٤٨/٣

(۲) وأربع من الحرائر والإماء أي وحل تزوج أربع لا أكثر (إلى قوله) قيد بالتزوج؛ لأن له التسرى بما شاء من الإماء لإطلاق قوله تعالى: أو ماملكت أيما نكم وفي الفتاوى: رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر. (البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٨٦/٣)

النهر الفائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٧/٢

وصح نكاح الحرة على الأمة ونكاح أربع فقط بالإجماع للحر من حرائر وإماء أومختلطا وأما التسري فله ماشاء حتى لوكان له أربع نساء وألف سرية وأراد أخذ أخرى →

→ فلامه أحد خيف عليه الكفر. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب

المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ٤٨٤/١)

حاشية الشلبي مع التبيين، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مكتبه زكريا ديو بند ٤٨٣/٢، امداية ملتان ٢/٢١

فتح القدير، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات فروع: النظر من وراء الزجاج، مكتبه زكريا ديوبند ٢٢٩/٣ ٢٢-٢٣٠، كوئلة ٣/٣٤١-١٤٤

(۳) اس وقت دنیا میں کہیں بھی مملوکہ باندی کا وجود نہیں ہے؛ اس لئے کہ اقوام متحدہ میں شامل مما لک نے آپس میں معاہدہ کررکھا ہے کہ کوئی قوم دوسروں کوغلام نہیں بنائے گی؛ کیکن اگر بالفرض آئندہ نرمانہ میں کہیں باندی کا وجود ہوتو شرعاً باندی سے جسمانی تعلق قائم کرنا حلال ہے، اس سے الگ سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے پیدا شدہ اولا دکا نسب آقا سے ثابت ہوگا اور وہ منکوحہ آزاد عورت سے پیدا شدہ اولا دکی طرح ہی وراثت کی حق دار ہوگی اور یہ باندی ام ولد کہلائے گی ، جو آقا کے انتقال کے بعد فوراً خود بخود آزاد ہوجائے گی۔

إن أكثر أقوام العالم قد أحدثت اليوم معاهدة فيما بينها وقررت أنها لاتسترق أسيرًا من أسارى الحروب وأكثر البلاد الإسلامية اليوم من شركاء هذه المعاهدة ولا سيما أعضاء الأمم المتحدة فلا يجوز لمملكة إسلامية اليوم أن تسترق أسيراً مادامت هذه المعاهدة باقية، وأما إحداث مثل هذا العهد فلم أرحكمه صريحا عند المتقدمين والظاهر أنه يجوز. (تكمله فتح الملهم، كتاب العتق، تنبيه في معاهدة عدم الاسترقاق الخ، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٧٢/١)

وإذا ولدت الأمة من سيدها، بإقراره (إلى قوله) فهي أم ولد.....حكمها...... كالمدبرة ......أنها تعتق بموته من كل ماله، وإن ولدت بعده ولداتثبت نسبه بلا دعوى ..... لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب كما قد مناه. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب العتى، باب الإستيلاد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٢٥٤-٢٥٨ كراچي ٣/٩٨٣ تا ٢٨٩/٣)

# جس عورت کے اعضاء دودو ہیں اس سے نکاح کا حکم

سوال (۱۰۹):قدیم۲/۲۲۸-کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ ہندہ کے دولڑ کی جڑی ہوئی پیدا ہوئیں کہ جن کے دودو پیراور دودو ہاتھ اور جدا جدا سراور جُداجُد اپیثاب کے راستے مگر مقام براز دونوں کا ایک ہی ہے چونکہ کمرسے اوپر کا حصہ جدا جدا ہے اور کمرسے مع سرین کے ایک ہے اب اس کوایک سمجھا جاوے گایا دواگر زید نکاح کا ارادہ کر بے تو کیا اجازت ہے؟ بینوا تو جروا

البول المجاب : جواعضاء مرری اگران دونوں سے ان کے افعال مخصہ صادر ہوتے ہیں تب تو وہ دولا کیاں ہیں ور نہ ایک لڑی پس ایک ہونے کی صورت میں تو اس کا نکاح مرد سے جائز ہے بقیہ اعضاء کو زائد سمجھا جاوے گا اور دو ہونے کی صورت میں دیکھنا چاہئے کہ وہ اسی طرح سے رکھی جائیں گی یا حکماء کے مشورہ سے ان کو جد اجدا کر دیا جائے گا، اگر جد اجدا کر دیا جاوے تب بھی دونوں کا نکاح دو مردوں سے درست ہے اور اگر ملی ہوئی رہیں تو اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر دونوں کا ایک مرد سے کیا جاوے تب تو دو بہنیں ایک شخص سے نکاح نہیں کرسکتیں (۱) اور اگر ایک مرد سے ایک ہی کا کیا جاوے تو اس کئے جائر نہیں کہ اس سے تبتع بدون دوسری سے تبتع ہوئے ممکن نہیں اور غیر منکوحہ سے تبتع حرام ہے (۲)

(1) حرمت عليكم .....وأن تجمعوا بين الأختيين. (النساء: ٣٣)

وأن تـجـمعوا بين بين الأختين "الآية" أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج . (تفسير ابن كثير، مكتبه زكريا ديو بند ٢٧/٢)

ولا يجمع بين الأختين نكاحا ولا بملك يمين وطيا لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ولقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ولقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء ه في رحم أختين. (هداية، كتاب النكاح، مكتبه اشرفية ديوبند ٣٠٨/٢)

(٢) أما الاستمتاع بالأجنبية بأي نوع من أنواع الاستمتاع كنظر ولمس وقبلة ووطء فهو محظور يستحق فاعله الحدإن كان زني، والتعذير إن كان غير ذلك كمقدامات الوطء. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٧/٤)

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أوذا محرم. (صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، النسخة الهندية ٢/٥/٢، بيت الأفكار الدولية ،رقم: ٢١٧١)

یس موقوف علی الحرام بھی حرام ہے (۱) خصوص جبکہ عضومشترک میں احتال ہے کہ بیشاید غیرمنکوحہ کا ہو یا منکوحہ وغیر منکوحہ میں مشترک ہوجیسے کہنٹی سے نکاح ایسے ہی اشتباہ کے سبب باطل ہے۔ (۲) وقد صرحوا بہ ۱۰رشعبان ۱۳۲۵ هز ۵ به ۲۰: ۲۰

### دوہبنیںایک دوسرے سے چسپاں ہیںان سے نکاح کاحکم

سوال (۱۱۱۰): قدیم ۲۳۸/۲۳۸ - آجکل نمایش مور ہی ہے اُس میں ریاست میسور کے برہمنی کی دولڑ کیاں تو اُم بھی آئی ہیں ، ایک کا داہنا کولھا دوسری کے بائیں کو کھے سے خلقہ جڑا ہوا ہے، اس طرح کہ نہ ایک تنہا بیٹے سکتی ہے نہ لیٹ سکتی ہے نہ پاخانہ پیشاب کو جاسکتی ہے نہ دونوں الگ الگ پا جامہ پہن سکتی ہیں دونوں کاایک ہی لہنگا ہے، چار پاؤں چار ہاتھ غرض سب اعضاءالگ الگ ہیں

(١) **الأصل بسبب الحرام حرام**. (الهداية، كتـاب الكراهية، فصل في الاستبراء وغيره، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٦٦٤)

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في الاستبراء وغيره، امدادية ملتان ٢٤/٦، مكتبه زكريا ديوبند ٧/٣٥٠

بـدائـع الـصـنـائـع، كتا ب الاستحسان، النوع الذي تثبت حرمته الخ، مكتبه زكريا ديوبند ۲۹۰/۶ کراچی ۱۱۹/۰

(٢) هـ و عقد يفيد ملك المتعه أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثي المشكل قوله: فخرج الذكر والخنثي المشكل أيأن إيراد العقد عليهما لايفيد ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له وكذا على الخنثي لامرأة أو لمثله **الخ**. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٤ ٥ تا ٢١، كراچي ٣/٣-٤)

وأما المحلية فقال في فتح القدير: إنها من الشروط العامة .....والأولى أن يقال: إن محليته الأنشى المحققةمن بنات آدم ليست من المحرمات وفي العناية: محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر للذكر والخنثي مطلقا ولذا قال التبين من كتاب الخنثي: لوزوجه أبوه أو مولاه امرأة أور جلا لايحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف مازوج به تبين أن العقد كان صحيحا وإلا فباطل الخ. (البحرالرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديو بند ٣/ ١٣٨، كوئلة ٧٨/٣) شبيرا حرقاتمي عفا الله عنه

یہ سب امور میں نے اور حافظ لیعقوب صاحب گنگوہی اور حاجی احمد مرزا صاحب نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں اور سینکڑوں آ دمی مرد وعورت ہرروزان کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں۔ بیدوسروں سے معلوم ہوا ہے کہ بھوک پیاس نیند پاخانہ پیشاب کی حاجت تندرستی بیاری اورطمث طهرسب دونوں کوساتھ ساتھ ہوتے ہیں چودہ پندرہ برس کی عمر ہے صرف اتنافرق ہے کہ مجرائے بول ایک کے ہے دوسری کی نہیں جب صاحب مجری کی پیشاب سے فارغ ہوجاتی ہے تو دوسری بھی فارغ ہوجاتی ہے۔مجرائے طمث الگ الگ ہیں بیرحال عرض كرنے مقصوديد يو چھناہے كما كردونوں مسلمان ہوتيں يا ہوجائيں تو شرعاً أن كے نكاح كى كياصورت ہوگى؟ الجواب: في الدرالمختار: حكم المفضاة مانصه وأنه لا يحل وطؤها إلاإن أمكن الاتيان في القبل بلا تعدج. ص: ١٣١. (١)

اس سے ایک کلیہ ثابت ہوا جس عورت سے وطی کرنا بدون ار تکاب معصیت کے عادۃً ممکن نہ ہواُ س سے وطی کرنا حرام ہےاور ظاہر ہے کہ یہاں اگر وطی کی جائے تو وطی کرنے والے کو دوسری سے نہ تو انتفاع حلال ہے کیونکہ دونوں اخت ہیں (۲) اور نہاس دوسری کے کمس ونظر وتعری سے عادةً نیج سکتا ہے (۳)

(١) شامي، كتاب الطهارة، مطلب نواقض الوضوء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٣/١، کراچی ۱۳٦/۱۔

وتختص (المفضاة) بحكمين آخرين أحدهما أنهما لاتحل لمن طلقها ثلا ثا بوطء الثاني ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر والثاني حرمة جماعها إلا يمكنه الوطء في القبل بلا تعد. (حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، فصل في أوصاف الوضوء، مكتبه دارالكتاب ديوبند ص:٨٦)

(٢) حرمت عليكم ..... وأن تجمعو ابين الأختين. (النساء: ٣٣)

والايجمع بين الأختين نكاحا والا بملك يمين وطيا لقوله تعالى: وأن تجمعو بين الأختين ولقوله عليه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماء ٥ في رحم أ**ختين**. (الهداية، كتاب النكاح، مكتبه اشرفية ديوبند ٣٠٨/٢)

(۳)اوراجنبیہ کے ساتھا س طرح کے افعال جائز نہیں۔

أما الاستمتاع بالأجنبية بأينوع من أنواع الاستمتاع كنظر ولمس وقبلة ووطء فهو محظور. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٧٩) اس لئے کلیہ مذکورہ کی بناء پرمنکوحہ ہے بھی وطی حرام ہوگئی میے کم تووطی کا ہے باقی نکاح کی صحت میں کوئی امر مانع نہیں ہوتالیکن بیزکاح فائدہ سے خالی ہونے کے سبب لغیر منہی عنہ ہوگا جیسے منکوحہ کا اگر کوئی مخص حق ادا نہ کر سکے جس کوخوف جور سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے لئے حسب تصریح فقہاء نکاح کرنا مکروہ ہے (۱) اورجیسے منکوحہ اگر مصاہرۃ حرام ہوجاوے نکاح تو باقی ہے گراس کاامساک بالمعروف چونکہ ممکن نہیں اس لئے تسریح با حسان واجب ہوگا (۲) یہاں پہلے ہی سے نہی عن النکاح کا حکم کیا جاوے گا۔ولوفیر ہومع حکم الصحة ٢رجمادي الاخرى ١٣٨هي (تتمه:٥،ص:٣١٣)

**مشودہ**:اگرڈاکٹر دونوں کی جلد قطع کر کے علیحدہ کرسکیں تو پھرسباشکال رفع ہوجاویں گے۔

(١) ويكره (النكاح) عند خوف الجور أيعند عدم رعاية حقوق الزوجية؛ لأن مشروعيته إنماهي لتحسين النفس وتحصيل الثواب بالولد والذي يخاف الجور يأثم ويرتكب المحر مات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد وقضيته الحرمة إلاأن النصوص لم تنهض بها فقلنا بالكراهة. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ١/٢٦) البحرالرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ١٤٠/٣، كوئثة ٧٩/٣

و (يكون) مكروها لخوف الجور. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤، كراچي ٧/٣)

ويكون مكروها: إذا خاف الشخص الوقوع فيالجوروالضرر إن تزوج لعجزه عن الإنفاق أوعدم القيام بالواجبات الزوجية. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠/١٥)

(٢) وبحر مة المصاهرة لايرتفع النكاح حتى لايحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة . (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مکتبه زکریا دیوبند ۲۱۱۶، کراچي ۳۷/۳)

إن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزم التسريح بالإحسان. (هداية، كتاب الطلاق، باب اللعان، مكتبه اشرفية ديوبند ٢ / ٨١٤)

وقال أبو حنيفة: إن ثبوت الحرمة لايقتضي فسخ النكاح ألاترى أنه بالظهاريثبت الحرمة، ولاينفسخ النكاح غير أنه إذا ثبت الحرمة عجز الزوج عن الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان. (تفسير المظهري، سورة النور، تحت تفسير رقم الآية: ٩، مكتبه ز كرياديوبند قديم ٢/٠٥٠، حديد ٢/٢٥٣) شبيرا حمر قاسمي عفا الله عنه

## مقام خلوت سے زوجہ کے فرار سے خلوت صحیحہ کا حکم

سوال (۱۱۱۱): قدیم ۲۸۰۰ - ایک مرداپنی عورت کے پاس گیااور کواڑ بند کیا فوراً عورت نکل کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی دہ ایک منٹ کا عرصہ گھر میں ہوا ہوگا کیا پی خلوت صحیحہ ہوگی مہر پورادینا ہوگا یا نصف فقہاء عدم مانع کے قیود کلھتے ہیں مگر وفت کی مقدار نہیں بتلاتے اور یہاں ایک قصہ ایسا ہی ایک جگہ ہوا ہے سائل کو کیا جواب دیا جاوے؟

البواب: جزئيه کی تحقیق تو دیو بند سے کر لیجئے باقی قواعد سے جو مجھ کوشرح صدر ہواوہ یہ کہ خلوت کو قائم مقام وطی کے اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں تمکن من الوطی ہے اور جینے موافع خلوت کے ذکر کئے ہیں سب میں امر مشترک عدم تمکن من الوطی ہے پس معلوم ہوا کہ اصل مافع یہی عدم تمکن ہے اور صورت مسئولہ میں میتحق ہے پس اس کا مقتضی ہے ہے کہ اس صورت میں خلوت صحیحہ نہ ہو۔ (۱) واللہ اعلم میں میتحق ہے ہیں اس کا مقتضی ہے ہے کہ اس صورت میں خلوت صحیحہ نہ ہو۔ (۱) واللہ اعلم

۲۵ رصفر ۱۳۹۱ هه (تتمه خامس، ص: ۱۳۹)

(۱) أمابيان مايتأكد بها المهر؛ فالمهر بتأكد بأحد معان ثلاثه: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين (إلى قوله) وهي (الخلوة الصحيحة) عبارة عن التمكن من الإنتفاع ولايتحقق التمكن إلا بعد ارتفاع الموانع كلها فثبت أنه وجد منها تسليم المبدل في جب على الزوج تسليم البدل؛ لأن هذا عقد معاوضة وأنه يقتضي تسليما بإزاء التسليم في جب على الزوج تسليم البدل؛ لأن هذا عقد معاوضة كما في البيع والإجارة. (بدائع الصنائع، كما يقتضي ملكا بإزاء ملك تحقيقا بحكم المعاوضة كما في البيع والإجارة. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، بيان مايتأكد به المهر، مكتبه زكريا ديوبند ١٩٤٢ه ٥ ١٩٥٥ والجورة وطبعي كوجود والخلوة ..... كالوطء بالامانع حسي كمرض لأحدهما يمنع الوطء وطبعي كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال وجعله في الأسرار من الحسي.....وشرعي كإحرام لفرض أو نفل ومن الحسي, تق وقرن وعفل وصغر لايطاق معه الجماع وبالاوجود ثالث معهما ولونائما أوأعمى إلا أن يكون الثالث صغيرا لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما أو مجنونا أو مغمى عليه وسطح وبيت بابه مفتوح وماإذا لم يعرفها (الدر) وتحته في الشامية: لأن التمكن لا يحصل بدون المعرفة بخلاف ما إذالم تعرفه والفرق أنه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم تعرفه ب

## لڑکی کے ولی کے وکیل کے قبول کرنے سے نکاح کا حکم

سوال (۱۱۱۲): قدیم۲/۴۴۰- کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین صورت مسئولہ میں کہ یہاں نکاح کا طریقہ یہ ہے پہلے نسبت ہوتی ہے جس میں تمام امور طے ہوجاتے ہیں حتی کہ وقت نکاح سے چند گھنٹے پہلے قاضی صاحب کوولی کی طرف سے اس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ فلال کا نکاح فلانے کے ساتھ اتنے مہر میں ہوگا فلاں فلاں وکیل وگواہ ہوں گے اور آپ نکاح پڑھائیں گے قاضی صاحب ا پنے رجسٹر میں حسب قاعدہ تمام باتیں درج کر لیتے ہیں پھرخود ولی یا اُس کی اجازت سے تین قریبی رشتہ دارلڑ کے کے پاس جاتے ہیں؟ تا کہاس کے نکاح کی اس سے اجازت حاصل کرلیں لڑکی سکوت وغیرہ سے اجازت دیدیتی ہےاب وکیل وہر دوگواہ قاضی صاحب کے پاس مجلس نکاح میں حاضر ہوتے ہیں مجلس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں قاضی صاحب وکیل سے زکاح کی اجازت کیکر خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبہ کے بعد وكيل كى طرف مخاطب موكر قاضى صاحب بآواز بلند كہتے ہيں ( كيونكه وكيل عمو ماً بينے مطلب كو بخو بي ظاہر نہيں کر سکتے ہیں) آپ نے اپنی وکالت سے ان دوشاہدوں (شاہدین کی طرف اشارہ کرکے) کی شہادت سے اورحاضرین مجلس کی شہادت سے پیاسٹر کیل زرخالص مہر موجل کی عوض میں فلانہ بنت فلال کوفلال بن فلال کی ذات کے تیکن آپ نے نکاح کر کے دیا؟ وکیل جواب دیتا ہے کہ ہاں دیا اُسی وقت قاضی صاحب نوشہ کی جانب متوجہ ہوکر خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سُنا پھرسے سنئے فلال نے اپنی وکالت سے فلانہ بنت فلاں کو بچاس ٹیکل زرخالص مہر کے عوض میں آپ کے ذات کے تیکن نکاح کر کے دیا آپ نے قبول کیا؟ نوشہ جواب دیتا ہے قبول کیا پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جوالفاظ میں کہتا ہوں

→ بخلاف عكسه فإنه يحرم عليه كذا في البحر، وفيه أنه إذالم تعرفه يحرم عليها تمكينه منها فالظاهر أنها تمنعه من وطئها بناء على ذلك فينبغي أن يكون ما نعا فتأمل. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في أحكام الخلوة، مكتبه زكريا ديوبند ٤٩/٤ تا ٢٤٩/٠ تا ٢١٦)

ومن المانع الشرعي أن لا يعرفها حين دخلت عليه أوحين دخل عليها على الأصح لأنها إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق بالخلوة التسليم والتمكين وذالا يحصل إلا بالمعرفة الخ. (البحرالرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٩/٣، كوئغة ٣/٣٥١)

وہی الفاظ آپ بھی کہیں کہو ''نک حتھا و قبلتھا و ذو جتھا'' نوشہ انہیں الفاظ کود ہراتا ہے حاضرین مجلس میں سے بہت سے لوگ ان تمام کا رروائیوں کود کھتے اور سنتے ہیں عام طور سے یہاں نکاح اسی طریق پر ہوتا ہے لیکن اس وقت بعض علاء نے اعتراض کیا اور فر مایا کہ بیا بجاب و قبول قابل اعتا ذہیں اور نکاح نہیں ہوا کیونکہ و کیل کی موجود گی میں قاضی صاحب کے واسطہ ہونے کی ضرورت نہیں ان الفاظ کوخود و کیل کیے اور نوشہ جواب دے قاضی کی ترجمانی نکاح کے لئے مفسد ہے اب سوال بیہ ہے کہ کیافی الواقع نکاح صورت میں نہیں ہوتا ہے اور کیا بیر مسئلہ مختلف فیہ فیما بین علاء ہے یا ائمہ احناف و شوافع کا مختلف فیہ ہے کیا ہے تم میں سے بعض اصحاب شافعی بھی ہیں مہر بانی فر ما کر جواب میں نقل مذہب کے ساتھ حوالہ کتب بھی دیں بلکہ نقل عبارت بہت مناسب ہوگا اگر لڑکا یا لڑکی دو میں سے کوئی ایک شافعی اور دوسراح فی ہوتو کیا تھم میں بھی فرق ہوجا و سے گاہی ہوگا ہے کہ یہاں بھی بھی زوج تو خفی ہوتا ہے اور زوجہ شافعی ایسی حالت میں طرفین میں اختلاف ہوجا تا ہے بہر حال جواب میں تمام شقوں کوصاف کر دیا جاوے تا کہ آئندہ بیہ سئلہ طے شدہ تہ جواجا و سے اور زراع سے پر ہیز کی تدبیرا ختیار کی جاوے ۔ فقط والسلام

الجواب: في الدرالمختار: والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته (إلى قوله) والأصل ان الآمر متى حضر جعل مباشرا. وفي رد المحتار: لأنه اذ كان في المجلس تنتقل العبارة إليه كما قد مناه (في الصفحة السابقة) ج: ٢، ص: ٣٨٨ و ٩٩٨. (١)

(١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مطلب في عطف الخاص على العام، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤ ٩-٥، كراچي ٢٥-٢٠\_

الأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح لنفسه ينعقد النكاح بحضوره - إلى قوله - ومن أمررجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل .....إن كان حاضرا الأب لأنه إذا كان حاضرا انتقل عبارة الوكيل إلى الأب فصار كأنه عاقد. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، قبيل باب المحرمات، دارالكتب العلمية بيروت ٤٧٤/١)

الجوهرة النيرة، كتاب النكاح،مكتبه دارالكتاب ديوبند ٢٥/٢\_

كل من يملك قبول عقد بنفسه ينعقد ذلك العقد بحضوره. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل وأما صفات الشاهد، مكتبه زكريا ديو بند ٢٤/٢، كراچي ٢٥٣/٢) شبيرامرقاسي عفاالله عنه

# صغرسنی کی شادی کا حکم

سوال (۱۱۱۳): قدیم ۲۲/۱/۲۳ قوله اس میں شکنہیں که ایک مسلمان کیلئے کسی امرالہی کی نوعیت کا بدلنا حرام ہی نہیں بلکہ نافر مان اور مجرم بنانا ہے لیکن نابالغ لڑکیوں کے جواز نکاح کا کوئی حکم اسلام میں نہیں ملتا اسلام میں اس کی کوئی پوزیش نہیں پائی جاتی بخلاف اس کے قرآن مجید کے پار ہ چہارم رکو ۱۲ میں نکاح کی عمر بتائی گئی ہے۔ و ابتلو االیت می حتی إذا بلغو النکاح. (۱)

اقسول: آدمی جس فن کونہ جانے اُس میں کیوں دخل دے آیت کامفہوم تفاسیر میں تو دیھ لیا ہوتا یہاں قابلیت نکاح سے مراد پوری قابلیت ہے اور پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے قبل وہ توالدو تناسل کی صلاحیت نہیں رکھتا (۲) اور نکاح سے اصل مقصود یہی ہے (۳) پس پوری قابلیت نہ ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ اس کے قبل نکاح جائز نہ ہوور نہ لازم آوے گا کہ آج تک قر آن کونہ کسی عالم نے سمجھانہ کسی مجتبد نین کے اجتماعی فقاوے کتب مذہب میں نا بالغ کے نکاح کے جواز میں مدون ہیں۔

(١) سورة النساء رقم الآية:٦-

(۲) وابتلو اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح أي صلاح النكاح والتوالد وذلك في الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطي وفي الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فيهما فباستكمال خمس عشرة سنة غلاما كان أو جارية عند مالك وأحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمد هورواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. (تفسير مظهري، سورة النساء: تحت رقم ألآية: ٢، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١٣/٢، حديد ٢٢٢٢)

وقال العلامة الآلوسي تحت تفسير الآية: "حتى إذا بلغوا لنكاح" أي إذا بلغواحد البلوغ وهو إما بالاحتلام أو بالسن وهو خمس عشرة سنة عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وهي رواية عن أبي حنيفة وعليها الفتوى عند الحنفية لما أن العادة الفاشية أن الغلام والحارية يصلحان للنكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنها. (روح المعاني، سورة النساء، تحت رقم الآية: ٢، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٤)

(٣) لأن المقصود من النكاح التوالد. (تبيين الحقائق، كتاب الإعتاق، باب الإستيلاد، مكتبه امدادية ملتان ٢٠٨٣، مكتبه زكريا ديوبند ٤٠٨/٣)

البناية شرح الهداية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، مكتبه اشرفية ديو بند ٥/٢٠-→

قوله : نابالغه ك زكاح ك جواز مين اكثر حضرت عائشه صديقة كا زكاح بيش كياجا تا ب اليكن بير بالکل غلط ہے کہ صدیقہ گا نکاح رسول اللہ علیہ سے ایسی حالت میں ہوا جب آپ نابالغة تحییں ہم فروری <u>۱۹۲۷ء</u> کے بلاغ میں اس غلطی کا از الہ کر چکے ہیں کتاب ا کمال فی اساء الرجال کے ترجمہ کے ص:۱۲ پر حضرت اساء کے حال میں لکھا ہے کہ حضرت اساتُ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر "سیاسے میں سولی دیا گیااور آپ اس واقعہ فاجعہ کے دس یا ہیں دن بعد فوت ہو کیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ (یعنی حضرت اساءً) کی وفات بھی سام ہے میں ہوئی وفات کے وفت آپ کی عمر سوبرس کی کھی ہے(۱) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت ہجرت کے ستائیس سال پہلے ہوئی ہے اور چونکہ حضرت عا کشر محضرت اسامٌ سے دس سال جھوٹی تھیں اس لئے حضرت عا کنٹہ "بالضرور ہجرت سے ستر ہ سال پہلے پیدا ہو چکی تھیں یا یوں کہو کہ ہجرت کے وفت آپ کی عمرستر ہ سال کی تھی اور اس میں کسی کواختلا ف نہیں کہ آپ کا زفاف ہجرت ہے دویا تین سال بعد ہوا پس اظہر من الشمس ہے کہ جناب حضرت عائش صدیقہ زفاف کے وقت انیس یا تیکیس سال کی تھیں اس سے ثابت ہے کہ حضرت عا کشھ کا نکاح ان کی بلوغت میں ہوااب تواس کی سندھیجے موجود ہے۔ اقسول: کیااچی سندموجود ہے جس اکمال میں بیکھا ہے اسی اکمال میں حضرت عا کشر کے حالات میں پیجھی تو دیکھا ہوتا کہ زفاف کے وقت حضرت عا کنٹہ کی عمر نوبرس کی تھی اور زفاف ہجرت کے اٹھارہ مہینے یاستر ہ مہینے بعد ہوااور نکاح اس سے تین برس قبل ہجرت ہوا تو نکاح کےوفت چھ یاسات برس کی ہوئیں اور حضور کی خدمت میں نوسال رہیں اور حضور کی وفات کے وفت اٹھارہ سال کی تھیں ۔ (۲)

← والغرض الصحيح من الزواج إنها هو التناسل الذي به تكثر الأمة ويعزجا نبها. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب النكاح، حكم النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ٤/٨) (١) هي (أسماء بنت أبي بكر) أم عبدالله بن الزبير أسلمت بمكة قديما قيل أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا وهي أكثر من أختها عائشة بعشر سنين وماتت بعد قتل ابنها بعشرة أيام وقيل بعشرين يوما بعد ما أنزل ابنها من الخشبة ولها مأة سنة وذلك سنة ثلث وسبعين بمكة. (إكمال في أسماء الرجال مع مشكاة المصابح، الباب الأول، حرف الهمزة، مكتبه رشیدیة دهلی ص:۸۷ ٥)

(٢) خطبها (عائشة رضي الله عنها) النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بمكة في شوال سنة عشرمن النبوـة وقبل الهـجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك وأعرس بها بالمدينة ←

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

### وہ فوائد جو صغر سن کے نکاح کے مباحث سے متعلق ہیں

نسمبر (۱): حضرت عائشه گی حدیث فعلی ہے جس میں جاہل کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ شاید خصوصیت حضور کی ہو، میں ایک قولی حدیث کھتا ہوں جو قانون عام ہے جس میں بیشبہ ہیں ہوسکتا وہ حدیث بیہ ہے:

عن عمربن الخطاب، وأنس بن مالك عن رسول الله عليه قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه

رواه البيهقى في شعب الإيمان. (مشكوة باب الولي في النكاح) (٢)

→ في شوال سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثماني عشر شهرا ولها تسع سنين وقيل دخل بها بالمدينة بعد سبعة أشهر من مقدمه وبقيت معه تسع سنين ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة الخ.
(إكمال في اسماء الرجال مع مشكاة المصابيح، الباب الأول، حرف العين، فصل في الصحابيات، مكتبه رشيدية دهلي ص: ٢١٢)

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب حواز تزويج الأب البكر الخ، النسخة الهندية ٢/١ ٥٤)

بيت الأفكار الدولية رقم: ٢٢٢ ١

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من بني بامرأة وهي بنت تسع سنين، النسخة الهندية رقم: ٤٩٦٤ ف ١٥٨ ه\_

(٢) مشكاة المصابح، كتاب النكاح، باب الولي في النكاح، الفصل الثالث، مكتبه رشيدية دهلي ٢٧١/١.

شعب الإيمان للبيهقي، الستون من شعب الإيمان، باب في حقوق الأولاد والأهلين، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٦، وقم: ٨٦٧٠

نمبر (۲): ساری خرابی اس سے ہوئی کہ ضمون کھنے والوں نے اصل دلائل یعنی قرآن وحدیث سے استدلال کرنا شروع کردیا جا ہلوں نے اس میں شبہات نکا لنا شروع کردیا بیکا م علاء وجمہتدین کا ہے ہم کو اتنا کافی ہے کہ جو کتا ہیں فدہبی کتا ہیں بعنی فقہ کی کتا ہیں جن کو گور نمنٹ نے بھی فدہبی کتا ہیں مان لیا ہے اس میں جواز موجود ہے پس جواز کا حکم فدہبی ہوا۔

نمبو (۳): بڑا شبان جاہلوں کا بیہ کہ شری جائز کوقا نو نا ممنوع کرنا مداخلت مذہبی نہیں ہے ورنہ ٹیکہ سے انکار جائز ہے اور قانو نا بیا انکار جرم ہے پس بیھی مداخلت ہونا چاہئے حالانکہ اس کوکوئی مداخلت نہیں کہتااس کے دوجواب ہیں ایک الزامی ایک تحقیقی ،الزامی تو یہ کہ گاؤکشی بھی واجب نہیں جائز ہے (۱) تو کیا کوئی مسلمان گوارہ کرسکتا ہے کہ بیت قانو نا جرم ہوجائے اور تحقیق جواب بیہ ہے کہ جائز کے دو درج ہیں ایک محض مباح جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی نہیں جیسے معالجہ امراض کا اور اس کا ترک اور دوسرا درجہ جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی بھی ہے (۲) اور معیار اس کا بیہ ہے کہ اس کی فضیلت اور ترغیب شریعت میں آئی ہوجیسے نکاح کہ اس کی تا کیدوار دہے۔ (۳)

(١) قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. [النحل:٥] عن جابر رضي الله عنه يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته. (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حواز الاشتراك في الهدى الخ، النسخة الهندية ٤٢٤/١، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٣١٩)

صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب الأضحية للمسافر والنساء، النسخة الهندية ٨٣٢/٢، رقم: ٥٣٣٣، ف٤٨٤٠٥.

(٢) الجواز عند الفقهاء يطلق على ماليس بلازم ..... كما يستعملون الجواز فيما قابل الحرام فيكون لرفع الحرج فيشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢ ٢ / ٢ ٢ - ٢٢)

(٣) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطرو السواك والنكاح. (سنن الترمذي، أبواب النكاح، النسخة الهندية ٢٠٦/، دارالسلام رقم: ٣٩١)

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٢٧٥، رقم: ٧٦٤٧)

اوراس کے ترک بلاعذر پروعید بھی (۱) بیصاف دلیل ہے اُس کے دین ہونے کی ۔اسی لئے فقہاء نے جونکاح کے اقسام اوران کے احکام لکھے ہیں ان میں کوئی درجہ مباح کانہیں (۲) ہاں عارض کے سبب مکروہ تو ہوجاتا ہے مگر فی نفسہ طاعت ہی ہے اور فقہاء نے اس کواس درجہ کی طاعت فرمایا ہے کہ اس کو

(١) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذاطول فلينكح ومن لم يجد فعليه با لصيام فإن الصوم له وجاء. (سنن ابن ماجه ، أبواب النكاح، باب ماجاء في فضل النكاح، ص:١٣٣، دارالسلام رقم: ١٨٤٦)

عن أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لاأتزوج النساء وقال بعضهم لاآكل اللحم وقال بعضهم لاأنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال مابال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم و أفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه الخ، النسخة الهندية ١/٩٤٤، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٤٠١)

(۲) مباح اس کوکہا جاتا ہے، کہ جس کام کے کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ثواب ملتا ہے اورعلامہ شامی نے اس پر کافی بحث فر مائی ہے۔ ( شامی مکتبہ ذکریا دیو بند ۲۸۴۷م) کراچی ۲۸۳ )

اورصاحب بحرنے مکروہ ومباح کےالفاظ بھی نقل فرمائے ہیں۔(البحرالرائق قدیم کوئٹہ ۹۸۳۷،مکتبہ ذکریا جديدديوبند٣/٠٠١)

اور حضرت والاتھانوی ؓ نے فرمایا کہ اقسام نکاح میں کوئی درجہ مباح کانہیں ہے، اس سے بظاہر کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہوسکتا ہے، تو اس کی وضاحت پیہے، کہ امر مباح میں نیت سیحیج ہوتو باعث ثواب ہو جاتا ہے، تو حقیقت میں امرمباح ہے؛ کیکن نیت سیحے ہونے کی وجہ سے طاعت اور عبادت بن گیا ہے؛ اس لئے بیامراب مباح نہیں رہا؛ بلکم ستحب اور اطاعت کے دائرہ میں داخل ہو گیا ہے؛ اس لئے حضرت ؓ نے یہی فر مایا ہے، کہ ذکاح میں مباح کا کوئی درجہنہیں لیعنی جومباح بھی اطاعت اور باعث ثواب کی وجہ سے مستحب بن گیاہے؛ البتہ عارض کی وجہ سے تجهی حرام اور بھی مکروہ ہوجا تا ہے اور حالات کی وجہ ہے بھی فرض اور بھی واجب اور بھی سنت بھی مستحب ہوجا تا ہے۔ جزئيه ملاحظه فرمايئ:

ويكون واجبا عند التوقان فإن تيقن الزنا إلابه فرض، وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه، ويكون سنة مؤكدة في الأصح، فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا - ''اشتغال بالتعليم والتعلّم والتحلي للنوافل'' سافضل کہا ہے، کذافی الثامی (۱) پس نکاح کا کوئی نیا قانون بنانا مداخلت فی الدین نہیں ہے بیفرق ہے دونوں میں اس پراگرکوئی شبہ کرے کہ مطلق نکاح دین ہے بقید صغرت تو دین نہیں ہے جواب اس کا کوئی کسی قدر مہارت علم دین پر موقوف ہے وہ بیکہ شرعی فقہی قاعدہ ہے کہ جو عمل اطلاق کے درجہ میں جس شان کے ساتھ موصوف ہوتا ہے وہ جس قید جائز کے ساتھ بھی صادر ہوگا اسی شان کے ساتھ موصوف ہوتا ہے وہ جس قید جائز کے ساتھ بھی صادر ہوگا اسی شان کے ساتھ موصوف رہے گا، مثلاً نماز ظہرکی فرض ہے اور خاص اس کی یہ قید کہ دو ہی بجے کے وقت ہوفرض نہیں ؟ کین اگر دو ہی بجے پڑھئی گئ تو اس کو بھی فرض کہیں گے اگر کوئی ایبا قانون بنایا جاوے کہ دو بجے پڑھنا جا کر نہیں تو وہ مداخلت فی الدین بقیناً ہے اسی طرح جب مطلق نکاح دین ہے تو اگر صغرین کی حالت سے جائز نہیں تو دہ مداخلت فی الدین بوگی اور اسی طرح قربانی میں کہیں گے کہ قربانی عبادت ہے تو اس کی مما نعت کا قانون بنانا مداخلت فی الدین ہوگی اور اسی طرح قربانی میں کہیں گے کہ قربانی عبادت ہے تو اس کی مما نعت کا مافت نی الدین ہوگی خوب مجھ لیا جاوے۔

#### آخرم م ١٣٣٤ه ( تتمه خامس،ص:١٣٣٧)

→ وولداحال الاعتدال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه و الإنكار على من رغب عنه ومكروها لخوف الجور فإن تيقنه حرم ذلك (الدر) وفي الشامية: وترك الشارح قسما سادسا سأذكره في البحر عن المجتبى وهو الإباحة إن خاف العجز عن الإيفاء بموجبه أي خوفا غير راجح وإلا كان مكروها تحريما؛ لأن عدم الجور من مواجبه والنظاهر أنه لم يقصد إقامة السنة بل قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيئا لم يشب عليه إذا لا ثواب إلا بالنية فيكون مباحًا أيضا كالوطء لقضاء الشهوة الخ. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٣٦ تا ٦٦، كراچي ٣/٣-٧)

البحرالرائق، كتاب النكاح، كوئتة ٩/٣، مكتبه زكريا ديوبند ٢٤٠/٣

(۱) قالوا: إن الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادات، أي الاشتغال به وما يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. (شامي، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٧٥، كراچي ٣/٣)

شبيراحمه قاسمى عفااللهءعنه

## رساله ضَمَّ شارد الإبل في ذم شارد إبل

بسم الله الرحمن الرحيم

سوال (۱۱۱۲): قد يم ۲۲۵/۲- بعد حمد وصلوة بيايك مخضر تحريب ملقب بضم شاردالا بل في ذم شارد ابل جس کامعنون عنوان منزا کے دوسرے جزو سے ظاہر ہے اور جزاول غایت ہے جزو ثانی کی یعنی جولوگ جہل یا تجابل کے سبب متعقر حقیقی سے متوحش و منتشر ہیں ان کواس متعقر پر جمع کرنامقصود ہے اور اب تک اس موضوع یرخاص طور پر لکھنے کی احتیاج دووجہ سے تسمجھی تھی ایک اس لئے کہ مسلداس قدر بدیمی جلی ہے کہ اس کوامارت کی بھی حاجت نہیں اس کی تقویت کیلئے کی کھا کھناموہم ہے اس کے تھی یا نظری ہونے کا جوخلاف واقع ہے دوسرے اس کئے کہ دوسرے متندعلاءاس پرضرورت سے زیادہ لکھ بھی چکے ہیں جو ہر پہلو سے کافی ہے لینی شرعی طور يربهي اورسياسي طور يربهي ،مگر پهربهي بعض ذي علم مخلص احباب نے محض اس أميد ير كه شايد كوئي خاص عنوان مشلکین کےسکون کے لئے زیادہ نافع ہوجاوے لکھنے پراصرار کیا نیز اکثر مختلف اوقات میں اس کے متعلق استفتے بھی آتے رہتے ہیں جن کا جواب اب تک ضابط ہی کا جاتار ہاجس کو عجب نہیں سائلین نے دفع الوقتی سمجھا ہواس تحریر سے ان کا حسب مرضی جواب بھی ہوجاوے گا اور بید دونوں داعی گوضعیف ہیں مگرمحرکین کی دعاء کی برکت ہے اُمید منفعت کی قوت پرنظر ہوکریہ چندسطریں لکھنے کی رائے ہوگئی بقول عارف رومی ؓ ہے کوئے تومیدی مرد کا میدہاست سوئے تاریکی مرد خورشید ہاست وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وعليهالتكلان

اطلاع: زیادہ تر مطمح نظراس تحریمیں شرع تحقیق ہے اوروہ بھی علمی اصطلاحات میں کیونکہ اس کے مخاطب اول وہی اہل علم ہیں جواس تحریر کے محرک ہیں پھروہ اپنی رائے سے غیر اہل علم کو مخاطب ٹانی بنا سکتے ہیں اور سیاسی پہلو پراس لئے کلام مقصود نہیں کہ میں نہ علماً اس پر قادر ہوں کہ اس قانون میں تدن ومعا شرتی خرابیاں دکھلا سکوں اور نہ عملاً اس پر قادر ہوں کہ اس سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں بتلا سکوں باقی کسی موقع پر غیر سیاسی طرز پراس کا تبعا واستطر داداً ذکر آجانا اور بات ہے اور نظر بعنوان بالا اس تحریر کے اجز اء کو عطن سے ملقب کرتا ہوں اور نظر بمقاصد اس کو چند عطن پر منقسم کرتا ہوں ۔ فقط

عط ن اقل: اس کی تحقیق کہ طلق نکاح قطع نظر متنا کسین کے بالغ ونابالغ ہونے سے آیاد نیا کا کام ہے یادین کا تا کہاس سے میسمجھنا آسان ہو کہاس میں تصرف کرنا پیقسرف فی الدنیا ہے یافی الدین سو اس کا ایک معیار ہے وہ یہ کہ جس کام کا شریعت میں تا کیدی یعنی وجو بی یا تر غیبی یعنی استحبا بی حکم کیا گیا ہویا اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہووہ دین کا کام ہے پھرا گراس کے ترک پر کوئی وعیدیا ناراضی بھی وارد ہووہ فرض یا واجب ہے(۱)اورجس کے ترک پر وعیدیا ناراضی وارد نہ ہووہ مستحب ہے(۲) اور جس میں یہ بات نہ ہووہ دنیا کا کام ہے گواس کے متعلق جواحکام وار د ہوں وہ احکام ہر حال میں دین ہی ہیں اور جس اعتقادیا عمل سے ان احکام میں تغیر ہوتا ہووہ بھی تغیر فی الدین ہےاب نکاح کواس معیار پرمنطبق کر کے دیکھا جاو بے تو صاف معلوم ہوگا کہوہ دین کا کام ہے کیونکہ بعض حالات میں اس کا تا کیدی اور بعض میں تر غیبی تھم بھی ہے اور اس پر تواب کا وعدہ بھی ہےاوراس کے ترک کی مذمت اور شناعت بھی فرمائی گئی ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَ أَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ. (\*) (سورهُ نور) (٣) تم ميں جوب نكاح بول تم ان كا نكاح كرديا كرو

(\*) في القاموس الايم ككيس من لازوج لها بكراً أوثيبًا ومن لا امرأة له، آه واما إطلاق الأيّم في بعض الأحاديث على غير البكر فجاز بقرينة المقابلة ويحتمل الرواية بالمعنى حيث ورد في بعضها الثيب مكان الأيّم. ٢ ا

(١) الفرض والفريضة: ما أوجبه الله تعالى على عباده سمى به؛ لأن له معالم وحدودا وعند الأصوليين ماثبت بدليل قطعي الدلالة حيث لاشبهة فيه ويكفر جاحده ويعذب تاركه والواجب ماثبت بدليل قطعي الدلالة وظني الثبوت أو ظني الدلالة وقطعي الثبوت. (قواعد الفقه، مكتبه اشرفية ديوبند ص: ١٠٠)

الواجب هو في عرف الفقهاء عبارة عماثبت وجوبه بدليل فيه شبهة لكونه ظني الدلالة أو ظني الثبوت وحكمه أنه يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا العذر حتى يضلل **جاحده و لا يكفر به**. (قو اعدالففقه، مكتبه اشرفية ديو بند ص: ٥٣٩)

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة ٣٠٠٣ ع.

(٢) المندوب شرعا: اسم لفعل مدعو إليه على طريق الاستحباب والتر غيب دون الحتم والإيجاب فأما المدعو إليه عن طريق الحتم والإيجاب فيسمى فرضا واجبا..... وفي الحدود الأنيقة: مايشاب على فعله ولايعاقب على تركه ويراد فه السنة والمستحب والنفل والتطوع. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دارالفضيلة ٣٦٢/٣-٣٦٣)

(m) سورة النور، جزء الآية: ٣٦ـ

یہ امر کا صیغہ ہے جس کا اصل مدلول تو وجوب ہے اور اگر کسی وجہ سے وجوب مراد نہ لیا جاوے تو پھراگر کسی قرینہ سے فعل کو ترک پر ترجیح ہوتو استخباب مراد ہوگا ور نہ ابا حت اور یہاں قرینہ نکاح کی مطلوبیت کا موجود ہے کماسید کرعنقریب اور یہی معیارتھا مامور بہ کے دین ہونے کا پس نکاح کا امر دینی ہونا ثابت ہوا اور وہ قرینہ اس آیت میں بیار شاد ہے:

اوروہ مرینا آن یک کو نُدو ا فُقراء یُغنِهِمُ اللّٰهُ مِنُ فَصْلِهِ. (۱) (لیمن ان بے نکاحوں کے نکاح میں اپنے عزیز ناکے کے نقر کو یا اپنی عزیز ہ منکوحہ کے شوہر کے نقر کو مانع مت سمجھا کروجبکہ بالقوہ اس میں مادہ اکتساب وخدمت عیال کا ہوکیونکہ ) اگروہ مفلس ہوں گے تو خدا تعالی (اگر چاہے گا) ان کو اپنے فضل سے غنی کرد ہے گا آھ۔ اوراس کا قرینہ ہونا اس طرح ہے کہ زکوۃ اور جج تک میں جو کہ شعائر اسلام سے ہیں باختلاف احوال وجوب یا استخباب کے لئے نقر مانع ہے مگر نکاح میں یہ بھی مانع نہیں خواہ مستقل دلیل سے اور کوئی مانع ہواس سے صاف طور پر نکاح کی مطلوبیت کی ترجیح ثابت ہوگئی اور اس سے اس کا دین ہونا ثابت ہوگیا اور از اس تفاوت کا بیہ ہے کہ حالت فقر میں زکوۃ اور جج ادانہ کرنے سے کسی گناہ میں ابتلاء کا احتمال نہیں اور نکاح نہ کرنے سے کسی گناہ میں ابتلاء کا اختمال نہیں وارنکاح نہ کرنے سے کسی گناہ میں ابتلاء کا اند پر شہرے اگر اس پرسوال ہو کہ اس مقام پراگی آیت میں ارشاد ہے: وَلُیسَتُعُفِفِ اللّٰذِ یُنَ لَا یَجِدِ وُ نَ نِ نِکَا مَا مُنْ اللّٰهُ مِن فَصْلِم ہے۔ (۲)

ایسےلوگوں کوجن کونکاح کا مقدور نہیں ان کو چاہئے کہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انکواپنے فضل نے نی کردے، آہ، یہاں فقر کو مانع نکاح قرار دیا گیا۔

جواب : یہ ہے کہ قرآن مجید کے مضامین میں خاص کرایک ہی مقام میں تعارض کا تواحمال ہوہی نہیں سکتا جب تک کوئی دلیل نشخ کی نہ ہو پس حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں فقر کو مانع نہیں فر مایا گیا بلکہ ہوی کے نہ طنے کو مانع فر مایا ہے چنانچے عنوان لا یجد ون بھی بتلار ہا ہے یعنی کسی پر جرتو ہے ہی نہیں اگر ملے تو کرلونہ ملے تو صبر سے بیٹھے رہوا وراسی معنی کو دوسری آیت میں عدم استطاعت سے تعبیر فر مایا ہے:

وَمَنُ لَمُ يَستَطِعُ مِنُكُمُ طَوُلًا أَنُ يَنكِحَ الْمُحُصَناتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتُ الْمُخْصَناتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتُ الْمُخُمُ .[سورة النساء](٣)

<sup>(</sup>١) سورة النور، جزء الآية: ٣٢-

<sup>(</sup>٢) سورة النور، جزء الآية:٣٣ـ

<sup>(</sup>m) سورة النساء، جزء الآية: ٢٥\_

(یعنی) اور جوشخص تم میں پوری قدرت نه رکھتا ہوآ زاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تو لونڈ یوں سے نکاح کرلے۔

یہاں بھی بالا جماع نہ ملنا مراد ہے باوجود ملنے کے فقر کے سبب نہ کرنا مراد نہیں باقی حنفی شافعی کا ختلاف کسی قید کے احترازی وغیراحترازی ہونے میں یہ دوسری بات ہے اور یہی مراد ہے عدم استطاعت سے حدیث آئندہ (\*) میں 'و مین لیم یستطع فعلیہ بالصوم'' یہتو نکاح کے امرد پنی ہونے کا قرآن سے اثبات تھااب حدیث لیجئے:

#### (\*) دليله الحاشية الآتية من المرقاة. ٢١

(\*\*) كذا في المرقاة: ونصها وفيه حذف مضاف أي مؤنة الباءة من المهر والنفقة؛ لأن قوله: ومن لم يستطع عطف على من استطاع ولوحمل الباءة على الجماع لم يستقم قوله: فإن الصوم له وجاء؛ لأنه لايقال للعاجز هذا. آه

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، الفصل الأول، مكتبه اشرفية ديوبند ٢٦٧/٢٠

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم يستطيع الباءة فليصم، النسخة الهندية ٥٨/٢، وقم: ٤٨٧٥، ف:٢٦٠٥-

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت الخ، النسخة الهندية ١/٨٤، بيت الأفكار الدولية رقم: ١٤٠٠-

وعن أنسٌّ، قال رسول الله الله إلى إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليق الله في النصف الباقي \_رواه ا، البيهقى (ترغيب)(ا)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جب بندہ نکاح کر لیتا ہے وہ آ دھادین کامل

. كرليتا ہے اب اس كوچاہئے كه بقيہ نصف دين ميں الله تعالىٰ سے ڈرتار ہے۔ وعن أي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرً الأن تنكح ثم لم ينكح فليس مني ۔ رواہ الطبر اني بإ سنادحسن (ترغيب)(٢)

ابوئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جو شخص تم میں نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو، پھر نکاح نہ کرےوہ مجھ سے بے علق ہے۔

وعن أبي ذرُّ في حديث طويل: قال رسول الله: لعكاف ياعكاف هل لك من زوجة قال: لا، قال: ولاجارية؟ قال ولا جارية، قال وأنت موسر بخير قال وأنا موسربخير. قال: أنت إذا من أخوان الشياطين لوكنت من النصاري كنت من رهبانهم أن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشيطان تمرسون؟ ماللشيطان سلاح أبلغ في الصا لحين من النساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤن من الخنا (إلى قوله) ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المدبرين رواه أحمد. (جمع الفوائد) (<sup>m</sup>)

(١) الترغيب والترهيب، كتاب النكاح، الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود، دارالكتب العلمية بيروت ٣/٣، دارالكتاب العربي رقم: ٢٨٦٩.

شعب الإيمان للبيهقي، باب في تحريم الفروج، فصل في الترغيب في النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٣/٤، رقم: ٢٨٦٥-

(٢) الترغيب والترهيب، كتاب النكاح، الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الخ، دارالكتب العلمية بيروت ٩/٣، دارالكتاب العربي رقم: ٢٨٧١-

المعجم الكبير للطبراني، دار احياء التراث العربي ٣٦٧/٢٢ ، رقم: ٩٢٠ -

(m) جمع الفوائد، كتاب النكاح، الحث على النكاح والخطبة النظر، مكتبه مجمع الشيخ سهارنبور ۲/۸۷، رقم: ۳۲۸۸-

> مجمع الزوائد، كتاب النكاح ، دارالكتب العليمية بيروت ٢٥٠/٤. مسند للإمام أحمد بن حنبل، بيروت ١٦٣/٥-١٦٤، رقم: ٢١٧٨١-

ابوذر السياب حديث طويل ميں روايت ہے كه رسول الله الله الله عاف سے فر مايا اے عكاف! کیا تیرے بیوی ہے انھوں نے عرض کیا نہیں آپ نے فر مایا اور نہ لونڈی عرض کیا اور نہ لونڈی آپ نے فر ما یا اور تو خیر سے وسعت والا ہے عرض کیا اور میں خیر سے وسعت والا ہوں آپ نے فر مایا تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے اگر تو نصاریٰ میں سے ہوتا توان کاراہب ہوتا بلاشبہ ہمارا طریقہ نکاح ہے تم میں سب سے بدتر بے نکاحی ہیں اور مرنے والوں میں بھی سب سے بدتر بے نکاحی ہیں کیا تم شیطان سے لگا وَرکھتے ہوشیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیارنہیں جوصالحین میں کارگر ہو مگر جو نکاح کئے ہوئے ہیں بیلوگ بالکل مطہراورفخش سے مترا ہیں اور پیجھی فرمایا کہ کم بختی مارے عکاف نکاح کر لےور نہ تواد باروالوں میں سے ہوگا۔

یہ چپار حدیثیں ہیں جونمونہ کے طور پر ذکر کی گئیں اوراس باب میں بکثرت احادیث وارد ہیں ان میں سے پہلی حدیث میں امر کا صیغہ وارد ہے جس سے بانضام قرائن مقامیہ لیخی سبیت نکاح لغض البصر واحصان الفرج جو کہ دونوں دین ہیں ونصب بدل یعنی صوم وقت العجز نکاح کی مطلوبیت صاف مفہوم ہے خواہ واجب ہوخواہ مستحب باختلاف احوال ، دوسری حدیث میں اس کی فضیلت فر مائی ہے کہ ممل ایمان ہے ، تیسری حدیث میں وسعت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنے پر ناراضی اور بے تعلقی کا اظہار فر مایا جوعلامات وجوب سے ہے اور چوتھی حدیث میں تو کئی طرح سے نکاح نہ کرنے والوں کی مذمت وشناعت فر مائی کہ بیہ بھی امارت وجوب سے ہے گوبعض ہی احوال کے اعتبار سے سہی اور پیسب معیار ہیں نکاح کے امر دینی ہونے کی البتہ جہاں شرعی لونڈی میسر ہوو ہاں لونڈی رکھنا بھی نکاح کا بدل قرار دیدیا گیا ہے گوا کثر احوال میں خلاف اولی ہے کیکن جہاں لونڈی بھی نہیں وہاں تو نکاح ہی متعین ہے جیسے ہندوستان میں۔

فائدہ: جن حدیثوں میں استطاعت ووسعت کی قید ہے بیقیداشتراط امر بالنکاح کے لئے نہیں کہ اس کے فوت سے مشر وط یعنی امر بالزکاح فوت ہوجاوے بلکہ اقتضاء کیلئے ہے یعنی استطاعت مقضی ہے امر بالنكاح كواوم مقتضى خاص كي ففي كومقتضاكي ففي مقتضى نهيس جيسي آيت 'فصمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا "(١) مين رجاء لقاء تقتضي عمل صالح وترك شرک کو پنہیں کدا گریدرجاء نہ ہوتوعمل صالح وترک شرک مطلوب ندرہے بید وسری بات ہے کہ مقبول نہ ہو اوررازاس کا بیہ ہے کہ شرط لازم ہوتی ہےاور مقتضی ملز وم اورانتفاء لازم ستلزم ہےانتفاء ملز وم کونہ بالعکس۔ يس بيحديثين معارض نه موكين آيت: أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. (١) كي پسان حدیثوں سے فقر کے مانع نکاح ہونے کا وہم نہ کیا جاوے۔

یہاں تک نکاح کے امردینی ہونے کا اثبات قرآن وحدیث سے ہو چکا اب علماءامت وائمہ کے اقوال، کیجئے درمختار میں ہے:

ليس لناعبادة شُرعت من عهدا دم إلى الان ثم تستمر في الجنة إلاالنكاح والإيمان ـ (٢)

ہمارے لئے بجز نکاح اورایمان کے اور کوئی الیی عبادت نہیں جو حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت سے اب تک مشروع رہی ہو پھر جنت میں بھی متمرر ہے۔

اس میں نکاح کے عبادت ہونے کی تصریح ہے اور عبادت بھی الیمی کہ تمام شرائع میں مشترک اورعبادت کے دینی کام ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے اور گواس کے استمرار فی المجنة پربعض نے کلام کیا ہے؛ کیکن باقی دوسر ےاجزاءسب کے نز دیک مسلم ہیں اورر دالمحتار میں ہے:

وقد مه على الجهاد (إلى قوله) وكذا على العتق والوقف والأضحية وإن كانت عبادات أيضاءً لأنه أقرب إلى الأركان الأربع حتى قالوا إن الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادات أي الاشتغال به وما يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. (٣)

اور نکاح کے باب کو (تر تیب ابواب میں باب) جہاد پر مقدم کیا پھرآ گے چل کر کہا ہے کہ اسیطرح اعمّاق اوروقف اورقربانی کے ابواب پر مقدم کیا اگر چہوہ بھی عبادات ہیں (بھی کا یہ مطلب کہ جیسے نکاح ، عبادت ہے ایسے ہی وہ بھی عبادت ہیں مگر پھر بھی نکاح کوان پر مقدم کیا )اس کئے کہ نکاح (عبادت ہونے کے وصف میں )ارکان اربعہ (نماز،روزہ،ز کو ۃ، حج) کیساتھ (بینسبت اعتاق اوروقف اور قربانی کے )

<sup>(</sup>١) سورة النور، جزء الآية:٣٢ـ

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٥٧ - ٩٥، کراچی ۳/۳۔

الأشباه النظائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٢ ـ (٣) شامي، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٥٧/٤، كراچي ٣/٣\_

زیادہ قرب رکھتا ہے )اسلے ان ارکان کے ابواب کے بعد نکاح کا باب ترتیب میں رکھا گیا، یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ نکاح میں مشغول ہونانفل عبادات کے لئے بالکل فارغ ہوجانے سے بھی افضل ہے یعنی خود زکاح کرنے میں مشغول ہونا اور نکاح جن چیزوں پر شتمل ہے(ان میں مشغول ہونا) جیسے مصالح نکاح کا اہتمام کرنا اور نفس کوحرام سے بچانا اور اولا دکی تربیت کرنا اور اسطرح کی جوچیزیں ہیں۔آھ

و کھے اس عبارت میں کیسے شدومہ سے زکاح کی فضیلت دینیہ کو بیان کیا ہے:

(۱) اعمّاق اوروقف واضحیه پرجن کے ثواب سے نصوص بھری پڑی ہیں ذکر میں اس کا مستحق تقدیم ہونا۔ (۲) ارکان اسلام کے ساتھ بنسبت ان عبادات کے اس کوزیادہ مناسبت ہونا۔

ولعل السرفيه أن أركان الإسلام فيها إكبار الإسلام بإظهار الأحكام والنكاح فيه إكبار الإسلام بإكثار أهل الإسلام وأشير إليه. في قوله عليه السلام: فإنى أباهي بكم الأمم (١) في تعليل التزوج فأشبه الأركان لاسيما الصلوة، فإن في النكاح إعلانا أدناه نصاب الشهادة كما أن في الصلواة أذانًا وان في أوله ثناء وتوحيدًا أوقرآنا وفي الحره دعاء كما أن في أولها ثناء وتوحيدًا وقرانا وفي اخرها دعاء بالسلام على الملائكة والمصلين ويسن كونهما في المسجد فهو بالصلواة أشبه.

(m) نکاح اور متعلقات نکاح کےاشتغال کانفل عبادات کےاشتغال سےافضل ہونا۔ان تصریحات کے بعداس کے امردینی ہونے میں کیا خفارہ سکتا ہے؟

(١) عن سعيد بن أبي هلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تكثروا فإني أبا هي بكم الأمم يوم القيامة ، الحديث. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب النكاح، باب و حوب النكاح وفضله،دارالكتب العلمية بيروت ٦/٣٨/، رقم: ١٠٤٣٢)

عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لاتلد أفأتزوجها قال: لا ثم أتاه الثانية فنها ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود،فإنيمكاثر بكم الأمم. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار، النسخة الهندية ١/٠٨٠، دارالسلام رقم: ٠٥٠٠)

شبيراحمر قاسمي عفااللدعنه

عطن قانى: اوپركدلاكل ي مطلق نكاح كاعبادت مونا ثابت موتا بي وه اينا طلاق ہے عام ہیں ہر نکاح خالی عن الموانع کوخواہ متنالحسین بالغ ہوں خواہ نابالغ ہوں خواہ ایک بالغ ہوایک نابالغ ہواور عام کی دلالت اپنے افراد کے لئے تھم ثابت کرنے میں قطعی ہوتی ہے جب تک دلیل خصوص کی نہ ہوخواہ عام ثبوتاً طنی ہی ہومگر یہاں ثبوت بھی قطعی ہے کتاب اللہ کا قطعی ہونا ظاہر ہے احادیث بھی معنی متواتر ہیں اورا گرا حاد بھی ہوں تو انضام اجماع کے بعد قطعی ہو کئیں اس حالت میں خصوصیت کے ساتھ نابالغوں کے نکاح کی مشروعیت کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں کیکن تبرعاً اس خصوص کے ساتھ بھی ثابت کیاجا تاہے حق تعالیٰ کاارشادہے:

وَيَسْتَ فُتُو نَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَايُتُلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَى النِّسَاءِ اللَّا تِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرُغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ .....الأية (١)

اورلوگ آپ سے عورتوں کے باب میں تھم دریافت کرتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں اور وہ آیات بھی ( حکم دیتی ہیں ) جو کہ ( اسکے قبل ) قر آن کے اندرتم کو پڑھکر سنائی جایا کرتی ہیں جو کدائن یتیم عورتوں کے باب میں ہیں جن کوتم جوائن کاحق مقرر ہے نہیں دیتے اورائن کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو۔

فائدہ : میضمون مخضر ہے احادیث میں اس کی شرح آئی ہے کہ یتیم بچیاں جوا قارب کی پرورش میں تھیں ان کے ساتھ بعض لوگوں کا یہ برتاؤتھا کہا گروہ صاحب جمال ہوئیں توان سے خود نکاح کرلیا گران کا پورا مهز نہیں دیا اورا گرصا حب جمال نہ ہوئیں تو بے رغبتی کے سبب نہ خودا سے ساتھ نکاح کرتے ، تھاور نہ مال قبضہ سے نکل جانے کے خوف سے دوسروں کے ساتھ نکاح کرتے تھا اس پر بیآیت نازل ہوئی اس آیت میں بتیمہ کے محل نکاح ہونے کی تصریح ہے اور لفظ بنتیم لغةً وشرعاً مخصوص ہے نابالغ کے ساتھ چنانچہ قاموس میں ہے:

و يتيم ويتمان ما لم يبلغ الحلم، لايتم بعد إحتلام. رواه أبوداؤ دعن عليٌّ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، رقم الآية: ١٢٧-

<sup>(</sup>٢) قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عيله وسلم: لايتم بعد إحتلام ولا صمات يوم إلى الليل. (أبوداؤد، كتاب الوصايا، باب ماجاء متى ينقطع اليتم، النسخة الهندية ۲/۲۹۷، دارالسلام رقم:۲۸۷۳)

(إلى قوله) وحسنه النووى متمسكا بسكوت أبي داؤد عليه لاسيما وهو عند الطبراني في الصغير من وجه اخر عن علي (١) بل له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما كذا في المقاصد.

یتیم اور یتمان کا اطلاق اس کے وقت تک ہوتا ہے جب تک بلوغ کونہ پہونچ جاوے اور حدیث میں ہے بلوغ کے بعد یتیم نہیں رہتی روایت کیا اسکوابوداود نے حضرت علیؓ ہے، آگے کہا ہے کہ امام نووگ گیں ہے بلوغ کے بعد یتیمی نہیں رہتی روایت کیا اسکوابوداود نے حضوص اس حالت میں کہ بیہ حدیث نے اس حدیث کو ابوداؤد کے سکوت سے تمسک کر کے حسن کہا ہے خصوص اس حالت میں کہ بیہ حدیث طبرانی کی صغیر میں ایک دوسر ہے طبر اتی سے بھی حضرت علیؓ سے مروی ہے بلکہ اس کے شوامد دوسر ہے بھی ، میں حضرت جابراور حضرت انس اوران کے علاوہ اوروں سے بھی اسی طرح ہے مقاصد حسنہ میں ۔

ہیں حضرت جابراور حضرت الس اوران کے علاوہ اوروں سے بھی اسی طرح ہے مقاصد حسنہ میں۔

رہاا حمّال مجاز کا بلا دلیل ہے اورا گر لفظ نساء کواس کی دلیل کہا جاوے تواس کا جواب یہ ہے کہ لفظ نساء

کا حکام عامہ للبا لغات وغیر البالغات کی نصوص میں بکثر ت آنا جیسا عظن را بع میں بعض موارد نمونہ کے
طور پر مذکور بھی موں گے اور لفظ بتا می کا ایسے احکام میں شذو ذوقلت کے ساتھ آنااس کی دلیل ہے کہ
آبیت میں نساء میں تجوز کا قائل ہونا را بچ ہے بہ نسبت بیتیم میں تجوز کے قائل ہونے کے اوراگر اس پر بھی
کسی کو شبہ رہے تو وہ اس لئے مصر نہیں کہ دوسرے دلائل سے اصل مدعا ثابت ہے چنا نچہ حدیث میں
حضرت عائشہ کا نکاح نابانعی کی حالت میں ہونا متواتر ہے پھر متا ید بالا جماع ہے جس کے بعد شبہ کی
گنجالیش ہی نہیں اجماع تو ظاہر ہے اور صدیث ہیہے:

عن عا كَشَرُّاك النبي عَلَيْكَ مِنْ تَرَوَّ حِمَا وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تشع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة \_رواه مسلم (مشكوة)(٢)

(۱) التلخيص الحبير، كتاب قسم الفئ والغنيمة، دارالكتب العلمية بيروت ٢٢٠/٢ رقم: ١٣٨٨ حدثنا أحمد بن صالح، قال: نايحيى بن محمد الجاري، قال: ناأبو شاكر عبد الله بن حسان بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحيمد بن جحش، يقول: قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله صلى الله بن أبي طالب: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاً: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولاعتاق إلامن بعد ملك، ولا وفاء لنذر في معصية، ولايتم بعد احتلام ولاصمات يوم إلى الليل ولاوصال في الصيام. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ٢٩٠١)

(٢) مشكاة المصابح، كتاب النكاح، باب الولي في النكاح، مكتبه رشيدية دهلي ٢٧٠/٢\_

حضرت عائشہ ﷺ نے ان سے نکاح کیا اور وہ اس وفت سات برس کی تھیں اوروہ آپ کے پاس رخصت کی گئیں اوروہ اس وفت نو برس کی تھیں اوران کی گڑیاں ( جوتصویر دار نہ تھیں ) ان کے ساتھ تھیں اورآپ ان کے سر پر سے اسوقت اُٹھ گئے جب وہ اٹھارہ برس کی تھیں روایت کیا اس کومسلم نے۔ ظاہر ہے کہ سات برس کی عمر یقیناً عدم بلوغ کی عمر ہوتی ہے اس سے مدعا صاف ثابت ہے اورا گرکسی کوخصوصیت کا شبہ ہوتو وہ غیر ناشی عن دلیل ہونے کے سبب محض لغوہے۔

عطن شالث: اوپر جب شرعی نابالغوں کے نکاح کی مشروعیت ثابت ہو چکی تو جوقا نونی نابالغ ہوں ان کے نکاح کی مشروعیت بدرجہاولی ثابت ہوگئی کیونکہ قانونی نابالغ شرعاً یابالغ ہوں گے یا نابالغ ہوں گے اور دونوں کے نکاح کی مشروعیت ثابت ہو چکی کسی دلیل مستقل کے قائم کرنے کی حاجت نہیں جس میں قانونی عمر ہے کم عمر کی تصریح کے ساتھ نکاح کا حکم ہو مگر تبرعاً ایسی مستقل دلیل کا بھی ذکر کرتے ہیں اوروہ ذیل کی حدیثیں ہیں جن میں ہے ایک میں بعنوان عد دعمر کی تصریح ہے جس میں بعض اوقات شرعی بلوغ بھی نہیں ہوتااورا یک میں بعنوان بلوغ کے جس کامنتها پندرہ سال ہے عمر کا ذِکر ہے۔

عن أي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدله وللتيحسن اسمه وارِّسبو فإ ذابلغ فليز وجهر فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمافإ نما إثمه على أبيه وعن عمر بن الخطابٌّ وأنس بن ما لك عن رسول اللط يصليه في التوراة مكتوب من بلغت ابنته أمنتي عشرة سنة ولم يزوجهافأ صابت إثمافإثم ذلك عليه رواهما أيتحقى في شعب الإيمان \_ (مشكوة)(١)

حضرت ابوسعیداور حضرت ابن عباس سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کی پھھاولا دپیدا ہواس کو چاہئے کہ اس کا احتصانا مرکھے اور احتیمی تعلیم دے پھر جب وہ بالغ ہوجائے

→ صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جوازتزويج الأب البكر الخ، النسخة الهندية ١/٥٦/٠ بيت الأفكار الدولية رقم: ١٤٢٢ ـ

(١) مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب الولي في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثالث، مكتبه رشيدية دهلي ٢٧١/٢ ـ

شعب الإيمان للبيه قي، الستون من شعب الإيمان، باب في حقوق الأولاد والأهلين،

دارالكتب العلمية بيروت ٤٠١/٢، رقم: ٨٦٦٦ – ٨٦٧٠ شبيراحرقاسي عفاالله عنه

(جس کامنتهی پندرہ سال ہے جولڑ کے کی قانونی عمر سے کم ہے )اسکا نکاح کردےاگروہ بالغ ہوجاوے

اور بیاس کا نکاح نہ کرے پھروہ کسی گناہ میں مبتلا ہوجائے تواس کا گناہ (تسبب کے درجہ میں) صرف باپ ہی پر ہوگا (گومباشرت کے درجہ میں خوداً سپر ہوگا) اور حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہوہ رسول اللہ کھے سے روایت کرتے ہیں کہ توراۃ میں لکھا ہے جسکی لڑکی بارہ سال کو پہو نچ جاوے (جولڑکی کی قانونی عمر سے کم ہے اور قرائن سے نکاح کی حاجت معلوم ہو) اور بیشخص اسکا نکاح نہ کرے پھروہ کسی گناہ میں مبتلا ہوجاوے تواس کا گناہ اس باپ پر ہوگا ان دونوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ (مشکوۃ) حدیثوں کی دلالت مدعا پر صاف ظاہر ہے۔

عطن راجع: مسكدكم تعلق بعض شبهات كجواب مين، شباوّل: قرآن مجيد مين كان نساء كوفر مايا به مثلً "فانكحوا ماطاب لكم من النساء" (۱) اورنساء خصوص ب بالغات كساتهد

جسواب: اگراس کاحقیقت لغویه مونا بھی ثابت ہوجاوے مگرحقیقت شرعیہ ہونے میں کلام ہے اورحقیقت ومجاز میں وہی اصطلاح معتبر ہے جس میں تخاطب ہوسوقر آن مجید میں جواحکام عام ہیں صغیرات و کبیرات کوان میں جابجالفظ نساء ہی وارد ہے مثلاً ارشاد ہے:

َلاَيَسُخَرُقَوُمٌّ مِنُ قَوُمٍ عَسَىٰ اَنُ يَكُونُوُا خَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِنَ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنُ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. (حجرات)(٢)

مردوں کومردوں سے تمسخر کرنانہ جا ہے شایدوہ ان سے اچھے ہوں اور نہ عورتوں کوعورتوں سے تمسخر کرنا چاہئے شایدوہ ان سے اچھی ہوں۔

اور مثلًا ارشاد ب: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. (٣)

پھراگر (وارث اولا دمیں) عورتوں کا موجود ہونا (دویا) دوسے زیادہ توان کومیت کے ترکہ سے نگث ملےگا۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں حکموں میں بالغات وغیر بالغات میں کوئی فرق نہیں اور جہاں مستضعفین کی تفصیل میں استعال لغوی کی بناء پر نساء کے بعد ولدان بھی بڑھایا گیا ہے وہاں عذر کے سبب ضعف یاعفو کی

(٢) سورة الحجرات، رقم: الآية: ١١.

(m) سورة النساء، جزء الآية: ١١.

www.hesturduhooks.net

<sup>(</sup>١) سورة النساء، جزء الآية: ٣.

تقویت کا عارض اس اصل سے عدول کا سبب ہوگا اور مابقی اپنی اصل پررہے گا اسی طرح اور آیات میں بھی نساء عام معنی میں آیا ہے اورا گران میں شرعی مجاز بھی تسلیم کرلیا جاوے تب بھی دوسرے دلائل قطعیہ مذکورہ بالا سے تعارض سے بچنے کے لئے نساء کومجاز پرمحمول کرنا واجب ہے۔

شبه دوم وسوم: از جانب بعض ایریران میں ایک آیت کے متعلق ہے دوسرا مدیث کے متعلق ہے دوسرا حدیث کے متعلق چونکہ ان دونوں شیھوں کا جواب اس کے قبل کھا جاچکا ( یعنی اس رسالہ کے لکھنے کے قبل ) اسلئے اس وقت ان کومع اس جواب کے بعینہ نقل کئے دیتا ہوں۔ قولہ سے شبہ کی تقریر اور اقول سے جواب کی تقریر کھی جاوے گی۔ تقریر کھی جاوے گی۔

قولہ: اس میں شکنہیں کہ ایک مسلمان کے لئے کسی امرا کہی کی نوعیت کابدلنا حرام ہی نہیں؛ بلکہ نافر مان اور مجرم بنانا ہے لیکن نابالغ لڑکیوں کے جواز نکاح کا کوئی حکم اسلام میں نہیں ماتا اسلام میں اس کی کوئی پوزیش نہیں پائی جاتی بخلاف اس کے قرآن مجید کے پارہ چہارم رکوع ۱۲ میں نکاح کی عمر بتائی گئی ہے۔ وابتلوا الیت میٰ حتی إذا بلغوا النکاح. (ا)

اقسول: آدمی جس فن کونہ جانے اس میں کیوں دخل دے؟ آیت کامفہوم تفاسیر میں تو دیکھ لیا ہوتا یہاں قابلیت نکاح سے مراد پوری قابلیت ہے اور پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے کیونکہ اس سے قبل وہ توالدو تناسل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ (۲)

(١) سورة النساء: رقم الآية:٦-

(٢) وابتلوا اليتملى حتى إذا بلغوا النكاح، أي صلاح النكاح والتوالد، وذلك في الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطي وفي الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد شيء من ذلك فيها فباستكمال خمس عشرة سنة غلاما كان أو جارية عند مالك وأحمد والشافعي وأبي يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. (تفسير مظهري، سورة النساء، تحت رقم الآية: ٢، مكتبه زكريا قديم ١٣/٢، حديد ٢٢٢٢)

وقال العلامة الآلوسي تحت تفسير الآية: "حتى إذا بلغوا النكاح" أي إذا بلغوا حد البلوغ وهو إما بالاحتلام أو بالسن وهو خمس عشرة سنة عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وهي رواية عن أبي حنيفة وعليها الفتوى عند الحنيفة لما أن العادة الفاشية أن الغلام والجارية يصلحان للنكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنها. (روح المعاني، سورة النساء، تحت رقم الآية: ٢، مكتبه زكريا ديوبند ٣١٩/٣)

اور نکاح سے اصل مقصود یہی ہے(۱) پس پوری قابلیت نہ ہونے سے بدلازم نہیں آتا کہ اس کے بل نکاح جائز نہ ہو ورنہ لازم آویگا کہ ابتک قرآن کو نہ کسی عالم نے سمجھا نہ کسی مجتہد نے کیونکہ مجتهدین کے اجتماعی فتوے کتب مذہب میں نابالغ کے نکاح کے جواز میں مدون ہیں۔

**قسولسه** : نابالغہ کے نکاح کے جواز میں اکثر حضرت عا ئشہصدیقة گا نکاح پیش کیا جاتا ہے کیکن ہیہ بالكل غلط ہے كەصدىقة گا نكاح رسول الله الله سے الى حالت ميں ہوا جب آپ نابالغة هيں ہم فروري ٢٦٠ ء کے بلاغ میں اس غلطی کااز الدکر چکے ہیں کتا بالا کمال فی اساءالرجال کے ترجمہ کے ص:۱۲ اپر حضرت اساء کے حال میں کھا ہے کہ حضرت اساء کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کو ۲ کے میں سولی دیا گیا اورآ پ اس واقعہ فاجعہ کے دس دن یا ہیں دن بعد فوت ہوئیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ ( لینی حضرت اساء ) کی وفات بھی سے چھے میں ہوئی وفات کے وقت آپ کی عمر سوبرس کی لکھی ہے (۲) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت ہجرت کے ۲۷ سال پہلے ہوئی ہےاور چونکہ حضرت عا کشٹخضرت اساءً سے دس سال چھوٹی تھیں اس لئے حضرت عائشہ "بالضرور ہجرت سے سترہ سال پہلے پیدا ہو چکی تھیں یایوں کہو کہ ہجرت کے وفت آپ کی عمرستر ہ سال تھی اوراس میں کسی کواختلاف نہیں کہ آپ کا زفاف ہجرت ہے دویا تین سال بعد ہوا پس اظہر من الشمس ہے کہ جنابہ حضرت عا کشٹر فاف کے وقت انیس یا بیس سال کی تھیں اس سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کا کا آن کی بلوغت میں ہوا۔اب تواس کی سندھیجے موجود ہے۔

(١) لأن المقصودبالنكاح التوالد والتناسل. (البناية شرح الهداية، كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات ،مكتبه اشرفية ديو بند ٢٨/٥)

تبيين الحقائق، كتاب الإعتاق، باب الإستيلاد،امداية ملتان ١٠٢/٣، مكتبه زكريا ديوبند

والغرض الصحيح من الزواج إنما هو التناسل الذي به تكثر الأمة ويعز جانبها. (كتاب الفقه على المذهب الأربعة، كتاب النكاح، حكم النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ١٨/٤) (٢) هي (أسماء بنت أبي بكر) أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قد يماً، قيل: أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا وهي أكثر من أختها عائشة بعشرسنين وماتت بعد قتل ابنها بعشرة أيام وقيل بعشرين يوما بعد ما أنزل ابنها من الخشبة ولها مأة سنة وذلك سنة ثلاث وسبعين بمكة . (الإكمال في أسماء الرجال مع مشكاة المصابيح، الباب الأول، حرف الهمزة،

مكتبه رشيدية دهلي ص: ٥٨٧) شبيرا حرقاسي عفا الله عنه

اقدول: کیااچی سندموجود ہے جس اکمال میں یہ کھا ہے اسی اکمال میں حضرت عائش کے حالات میں جھی تو دیکھا ہوتا کہ زفاف کے وقت حضرت عائش کی عمر نوبرس کی تھی اور زفاف ہجرت کے اٹھارہ مہینہ بعد ہوا اور نکاح ان سے تین برس قبل ہجرت ہوا۔ تو نکاح کے وقت چھ یاسات برس کی ہوئیں اور حضور کی خدمت میں نوسال رہیں اور حضور اللہ ہجرت ہوا۔ تو نکاح کے وقت اٹھارہ سال کی تھیں (۱) آھیہ کیابات کہ اکمال کے دمت میں نوسال رہیں اور حضور اللہ ہے کہ اکمال کے ایک جزوکو مانے ہواور دوسر کے نوبیس مانے ہوا ب اکمال کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ سے ثابت کر وجیسا ہم اکمال سے زیادہ قوی دلیل سے ثابت کرتے ہیں سنوجے مسلم میں خود حضرت عائش ٹرپنا قصہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہو ہوا جب نوبرس کی تھیں اور زفاف ہوا جب نوبرس کی تھیں اور آپ کی وفات ہو اجب نوبرس کی تھیں ہو تکی مقابل کوئی تاریخ نہیں ہو تکی موزعین کے پاس محدثین کی ہی سنہیں ہوتی۔

شب چھارم: متعلق حدیث عائش ہے حدیث علی ہے ممکن ہے کہ اس میں حضورا قدس اللہ کی کے اس میں حضورا قدس اللہ کی خصوصیت ہو۔ جواب: ۔ کوئی خصوصیت احتمال غیر ناشی عن دلیل سے ثابت نہیں ہوتی پھر دلائل عامہ وخاصہ مذکورہ بالا کی خصوصیت کی نفی کرتے ہیں۔

شبه پنجم: حسب تصری علماء نکاح عبادت محضه نہیں ہے چنانچ دوالحتار میں ہے:

ذكره عقيب العبادات الأربع أركان الدين؛ لأنه بالنسة إليها كالبسيط إلى المركب؛ لأنه عبادة من وجه معاملة من وجهـ (٣)

(۱) خطبها (عائشة رضي الله عنها) النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بمكة في شوال سنة عشر من النبوة وقبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك وأعرس بها بالمدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة على رأس ثماني عشر شهرا ولها تسع سنين وقيل: دخل بها بالمدينة بعد سبعة أشهر من مقدمه وبقيت معه تسع سنين ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة الخ. (إكمال في أسماء الرجال مع مشكاة المصابيح، الباب الأول، وحرف العين فصل في الصحابيات، مكتبه رشيدية دهلي ص: ٢١٦)

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبني بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز تزويج الأب البكر الخ، النسخة الهندية ۲/۱ ۵۶، بيت الأفكا الدولية رقم: ۲/۲) (۳) شامي، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٧٥، كراچي ٣/٣-

مصنف نے کتاب النکاح کوعبادات اربعہ ونماز وروزہ و حج زکوۃ، کے بعد ذکر کیا جو کہ ارکان دین ہیں اسکئے کہ یہ نکاح بہنست مرکب کے کیونکہ یہ میں اسکئے کہ یہ نکاح بہنست مرکب کے کیونکہ یہ من وجہ عبادت ہے اور من وجہ معاملہ ہے ( تواس میں دووصف ہوئے اور عبادات اربعہ میں صرف ایک ہی وصف ہے عبادت کا اور ظاہر ہے کہ ایک اور دومیں بسیط اور مرکب کی سی نسبت ہے )

**البهواب** :عبادات محضه توبعضه حالات میں وہ امور بھی نہیں رہتے جن کا جزودین ہونا بلاا ختلاف مسلم ہے جیسے روزہ کہ بعض حالات میں اس میں وصف عقوبت کا بھی آ جاتا ہے جیسے اصولیین نے صوم کفارہ میں اس کی تصریح کی ہے (۱) مگر باوجوداس کے اس کو کوئی امر دنیوی نہیں کہتا اسی طرح اگر نکاح میں دوسرا وصف معاملہ ہونے کا بھی ہوتواس سے اس کا امرد نیوی ہونا کیسے ثابت ہوگیا بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وصف عقوبت کو بہنسبت وصف معاملہ کے عبادت سے زیادہ بُعد ہے کیونکہ عقوبت معصیت سے مسبب ہے جو کہ ضد ہے عبادات کی اور معاملہ معصیت سے مسبب نہیں بلکہ اکثر اوقات عبادت سے مسبب ہوتا ہے مثلاادائے حقوق واجبہ سے پس جب عبادت کے ساتھ وصف عقوبت ملکر بھی اس عبادت کوا مرد نیوی نہ بناسکا تو عبادت کے ساتھ وصف معاملہ ملکرتو اس عبادت کوا مرد نیوی کیسے بناسکتے ہے دوسرے ایسے مرکبات میں اعتبارغالب کا ہوتا ہے اور زکاح میں ان ہی علماء کے قول سے جنھوں نے اس میں وصف معاملہ ما نا ہے غالب وصف عبادت ہی ہے چنانچیعطن اول میں جوعبارت ردالحتا رکی نقل کی گئی ہے (اور سائل کی عبارت منقولہ اسی عبارت کا جزوہے ) اس میں تصریح ہے کہ نکاح کوزیادہ قرب ارکان اربعہ ہی سے ہے اور جہاد واعماق ووقف واضحیہ پراس کی تقدیم کواس پر بنی کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جہاداوراس کے اخوات میں جہت عبادت کی غالب ہے تو وہ چیز ان سے بھی زیادہ ارکان اربعہ سے مناسبت رکھتی ہواس میں وصف عبادت کے غالب ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اور قطع نظر اقوال علاء سے اس مناسبت کی تائید حدیث مرفوع سے بھی ہوتی ہے۔

(۱) وأما صفتها (الكفارة) فهي عقوبة وجوبا لكونها شرعت أجزية لأفعال فيهامعنى الحظر، عبادة أداء لكونها تتأدى بالصوم والإعتاق والصدقة وهي قرب والغالب فيها معنى العبادة إلا كفارة الفطر في رمضان فإن جهة العقوبة فيها غالبة بدليل أنها تسقط بالشبهات كالحدود ولاتجب مع الخطأ بخلاف كفارة اليمين لوجوبها مع الخطأو كذا كفارة القتل الخطأ الخ. (البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب الظهار، فصل في الكفارة، مكتبه زكريا ديوبند الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/٣٥-٤)

عن علي أن النبي عَلَيْكُ قال: يا علي! ثلاث لا تو خرها الصلواة إذا انت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفواً. رواه الترمذي (مشكواة)( ا) الم مين نكاح كووجوب تحيل مين نماز كاقرين قراردياجس ساس مناسبت كي صرح تقويت بموتى هـ وذكر سره في العطن الأول ويتأيد أيضاً كون وصف العبادة فيه غالبا على وصف المعاملة بأن المعاملات التي يتوقف انعقادها على تراضي الجانبين يتوقف فسخها أيضاً على تراضيهما وكذلك النكاح يستقل على تراضيهما وكذلك النكاح يستقل الزوج بإبطاله فكان مشابهته بالعبادات أقوى وبالمعاملات أضعف.

عطن خامس ملقب بحق وطن: اس میں اس قانون کے مطالبہ تر کے متعلق ایک استظر ادی اور مخضر کلام ہے اور اس لئے اس کا عنوان گوتغلیباً عطن رکھدیا گیا لیکن اصل لقب حق وطن ہے کیونکہ اس کا تعلق خاص اپنے ملک ووطن کے مصالح سے ہے خطبہ میں ہزیرعنوان اطلاع اس مادہ میں سیاسی بہلو پر کلام کرنے سے اپناعلمی وعملی عذر ظاہر کرچکا ہوں اور وہاں ہی بیا حتمال بھی ذکر کیا ہے کہ شاید غیر سیاسی طور پر کسی موقع پر اس کا ذکر استظر ادا آ جاوے سووہ موقع یہی ہے جس میں بجائے سیاسی کلام کے اپنے محالیوں کے لئے ایک مفید مشورہ معروض ہے اور وہ بیہ ہے کہ حکومت سے اس قانون کے لئے کی درخواست دو پناؤں پر ہوسکتی ہے ایک تو اس بناء پر کہ بی قانون خلاف معاہدہ عدم مداخلت فی المذا ہب ہے سواگر اس بناء کو اختیار کیا جاوے ویتو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اُس معاہدہ میں جولفظ مذہب یا اُس کا مرادف آ یا ہے اُس کے مفہوم کی تحقیق کی جاوے جس میں استقراء سے کئی احتمال ہیں:

(۱) ایک بیرکه مراداس سے وہ امور ہیں جن کواحقر نے عطن اول میں امردینی کہاہے جس میں نکاح بھی داخل ہے۔

(۲) دوسرااحمّال میہ ہے کہ اس سے بھی عام معنی مراد ہوں لیعنی وہ جمیع امور جن کا شریعت نے قانون ہتلا دیا ہے اس میں تمام دیانات ومعاملات آ گئے۔

<sup>(1)</sup> مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب تعجيل الصلاة، مكتبه رشيدية دهلي ٦١/١ سنن الترمذي، أبو اب الصلاة، باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل، النسخة الهندية ٢٣/١،

دارالسلام رقم: ۱۷۱ ـ

(۳) تیسرااحتمال پیہ ہے کہ مرادوہ امور ہیں جن کوعام خیالات سے دین کا کام سمجھا جاتا ہے خواہ دین میں اُس کی پچھاصل ہویا نہ ہواس میں جس طرح امور دین یعنی نماز واذان وروزہ و حج وز کو ۃ و زکاح وغیرہ داخل ہیں اسی طرح رسوم محرم وشب برات اوراعراس قبور بھی داخل ہیں۔

(۱) چوتھااحمال میہ کہ اس سے مراد مجموعہ معنی ٹالٹ مع شفعہ ومیراث ووقف وقر بانی وامثالہا ہوں اوراحمالات عقلیہ گواور بھی ہوسکتے ہیں مگر شبع سے وہی احمالات کھے گئے جن کا تذکرہ زبانوں پر آتا ہے اور ممکن ہے کہ ان کے علاوہ کوئی پانچواں مفہوم ہواور ہر حالت میں جب لفظ مذہب کامفہوم متعین ہوجائے گا اور مہت سے اختلا فات رفع تو آسانی سے معاہدہ کے خلاف ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ بھی ہوجائے گا اور بہت سے اختلا فات رفع ہوجائیں گے اور بہت سے سوالات حل ہوجا نمینگے چنانچے بعض سوالات دائرہ علی الالسند مع جوابات نمونہ کے طور پرذکر کئے جاتے ہیں۔

سوال اول: اگرنکاح کایہ قانون مداخلت فی الدین ہے تو بھے وشراء وحفظ صحت کے قوانین بھی مداخلت فی الدین ہیں حالانکہان کے متعلق کوئی مطالبہ ہیں کیا جاتا۔

جواب: ندهب کے معانی ندکورہ میں سے جس معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق نه ہواس پر توبیہ جواب ہے کہ عدم التفات کے وقت بھی سکوت کر لینے سے التفات کے وقت بھی سکوت کر لینالا زم نہیں اور جس معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتو جواب ظاہر ہے اور اسی جواب منی علی الفرق کو میں نے اپنی ایک تقریر میں ذکر کیا ہے۔

**وهموه فا** : بڑا شبدان لوگوں کا بیہ ہے کہ شرعی جائز کوقا نوناً ممنوع کرنا مداخلت ہونا چاہئے حالا نکہ اس کوکوئی مداخلت نہیں کہتا اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی ایک تحقیقی ،الزامی توبیہ کہ گاؤکشی بھی واجب نہیں جائز ہے(ا)

(١) قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. (النحل:٥)

عن جابر رضي الله عنه يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته.

(صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز الاشتراك في الهدى الخ، النسخة الهندية ١/٤ ٢٤، بيت

الأفكار الدولية رقم: ١٣١٩)

صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، بالأضحية للمسافر والنساء، النسخة الهندية ٢/٢٨،

رقم: ۵۳۳۳ ف:۸۶۵۵ ـ

تو کیا کوئی مسلمان گوارا کرسکتا ہے کہ بہ قانو نا جرم ہوجاوے اور تحقیقی جواب بہہے کہ جائز کے دو درجے ہیں ا یک محض مباح جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی نہیں جیسے معالجہ امراض کا اوراس کا ترک اور دوسرا درجہ جس میں کوئی حیثیت دین اور طاعت کی مجھی ہے (۱) اورمعیاراس کا یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور ترغیب شریعت میں آئی ہوجیسے نکاح کہاس کی تاکیدواردہے(۲)اوراس کے ترک بلاعذر پروعید بھی (۳) یصاف دلیل ہےاس کے دین ہونے کی ۔اسی لئے فقہاء نے جو نکاح کے اقسام اوران کے احکام لکھے ہیں ان میں کوئی درجہ مباح کانہیں (سم) ہاں عارض کے سبب مکروہ تو ہوجا تا ہے گر فی نفسہ طاعت ہی ہے۔

(١) الجواز عند الفقهاء يطلق على ماليس بلازم ..... كمايستعملون الجواز فيما قابل الحرام فيكون لرفع الحرج فيشمل الواجب والمستحب المباح والمكروه. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٦ / ١ ٢ ٢ - ٢٢)

(٢) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطرو السواك والنكاح. (سنن الترمذي، أبوب النكاح، النسخة الهندية ٢٠٦١، دارالسلام رقم: ٣٩١)

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ٥/٣٧٢، رقم: ٧٦٤٧)

( $^{m}$ ) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوَّجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذاطول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. (سنن ابن ماحة، أبواب النكاح، باب ماحاء في فضل النكح، ص:١٣٣، دارالسلام رقم:١٨٤٦)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .....وأتزوَّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، النسخة الهندية ٧/٧٥٧-٥٥٨، رقم: ٤٨٧٢،

(۴)اس کے متعلق تفصیل سوال ۲۴۴ر کے ذیل میں ملاحظہ فر ما کیں۔

اورفقهاء نے اس کواس درجه کی طاعت فرمایا ہے کہ اسکو ''اشتغال بالتعلم والتعلیم والتخلبي للنوافل" سے أفضل كهاہے كـذا فـي الشـامي(١) پس نكاح كاكوئي نيا قانون بنانا مراخلت في الدين ہے اور معالج كا قانون بنانا مراخلت في الدين نہيں ہے۔

سوال دوم: مطلق نکاح دین ہے بقید صغرت و دین ہیں۔

**جواب**: معانی ندکورہ میں سے جس معنی کرید بن ہے اس میں کوئی قیرنہیں لہذا ہر عمر میں دین ہے۔ بیتواس جواب کی قانونی حقیقت ہےاورشری حقیقت اس جواب کی کسی قدرمہارے علم دین پرموقوف ہےوہ یہ کہ شرعی فقہی قاعدہ ہے کہ جو ممل اطلاق کے درجہ میں جس شان کے ساتھ موصوف ہوتا ہے وہ جس قید جائز کے ساتھ بھی صادر ہوگا اسی شان کے ساتھ موصوف رہے گا مثلاً نماز ظہر کی فرض ہے اور خاص اس کی بیقید کہ دو ہی ہجے کے وقت ہوفرض نہیں لیکن اگر دو ہی ہجے پڑھی گئی تواس کوبھی فرض کہیں گے اگر کوئی ایسا قانون بنایا جاوے که دو بجے پڑھنا جائز نہیں تو وہ مداخلت فی الدین یقیناً ہے اسی طرح جب مطلق نکاح دین ہے توا گرصغرت کی حالت سے پایا جاوے اس فر دکو بھی دین ہی کہیں گے تواس کی ممانعت کا قانون بنانا مداخلت فی الدین ہوگی اوراسی طرح قربانی میں کہیں گے کہ قربانی عبادت ہے اگر بقید بقرہ ہوتب بھی عبادت ہے تواس کی ممانعت مداخلت فی الدین ہو گی خوب سمجھ لیا جاوے۔

سوال سوم : قانونى بلوغ كِتَبل كسى خاص عمر مين فرض وواجب نهيس \_

**جـــواب**: بعض حالات میں فرض و واجب بھی ہوجا تا ہے مثلاً صحت بدنیہ وقوت مزاجیہ کے سبب تقاضا شدید ہواس حالت میں فرض وواجب ہوجا تا ہے دوسرے جس معنی کریید دین ہےاس میں فرض غیر فرض میں کوئی فرق نہیں جیسا فرض نماز اور نفل نما ز سے رو کنا برابر ہے اوراس دوسرے جواب کا مرجع وہی ہے جوسوال دوم کے جواب میں مذکور ہوا۔

بيرسب كلام اس وفت تقاجب بناء درخواست لنخ كي معامده عدم مداخلت في المذهب مواورايك دوسری بناء درخواست نشخ کی اور ہے اور بیدوسری بناء اسلم ہے بالحضوص جولوگ سیاسیات میں علماً وعملا قاصر ہیں

(١) قالوا إن ا لاشتغال بـه أفـضـل مـن التخلي لنوافل العبادات أي الاشتغال به وما يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. (شامي، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٤ /٥٠، كراچي ٣/٣) شميراحمرقاسمي عفاالله عنه امدادالفتاوی جدیدمطول حاشیه

ان کے لئے تو بالعیین اس بناء کے اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہوں یعنی اگر کریں اور تحریک کے عام کرنے کے لئے کر ہی لینا اصلح ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت سے بیدر خواست کی جاوے کہ اگر اس قانون کوخلاف معاہدہ ہونے کی بناء پرآپ منسوخ نہیں کرتے تو ترحم وراحت رسانی ہی کی بناء پرمنسوخ کردیجئے۔کیارعایا کے صرف وہی حقوق ہیں جن کی فہرست منضبط کر دی جاوے کیاان کا بیری نہیں ہے کہان کو تکلیف ویریشانی سے بچایا جاوے۔ کیا وقباً فو قباً حکومت کی طرف سے مصالح کی رعایتیں ہوتی نہیں رہتیں اوراس قانون ہے جوگلفتین اورزحمتیں ہوں گی کیا وہ متیقن ومتبین نہیں پھران دونوں مقدموں کے بعدتر تب متیجہ یعنی کشخ قانون میں کا ہے کا انتظار ہے؟

بیتو خطاب تھا حکام سے مگراسی پراکتفانہ کریں بلکہ حق تعالیٰ سے بھی التجاود عاءکرتے رہیں کہ ہمارے گناہوں کومعاف فرما کہ یہی گناہ اصل ہے نزول دواہی کی اور حکام کے قلوب کو قلت رعایت سے صاف فرما جوفرع بعضومنا بى كى والله الموفق تمت الرساله لنصف رجب ٢٣٢٨ ا

(النور،ص:۳ تا۱۹بابت ماه شعبان ۱۹۳۸ره)

### آیت"وابتلوا لیتامی" سے صغیر کے نکاح کے عدم جواز پراستدلال کا حکم

سوال (١١١٥): قديم٢/٠٢٠- زيرآيت وَابُتَـلُـوا الْيَتَلَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْنِكَاحِ (١) ہے استدلال کرتا ہے کہ نکاح قبل بلوغ صغیر وصغیرہ کا جائز ہی نہیں ولی کی اجازت سے ہویا نہ ہو؛ کیونکہ " بَلَغُوا الْنِيكَاح " ہے وقت بلوغ مراد ہے تفسیر بیضاوی میں ہے:

حتى إذا بلغوا حد البلوغ بان يحتلم وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ لأنه يصلح للنكاح عنده. (٢)

اورحاشیہ بیضاوی میں ہے:

لأن المقصود من النكاح التوالد ولا توالد إلا عندالبلوغ.

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شریعت میں نکاح کا کوئی وقت معین ہے کہاس وقت انسان کواس کی صلاحیت ہوتی ہےاور نکاح قبل البلوغ قبل از وقت وصلاحیت ہےاور قبل از وقت کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی جیسے نماز قبل از وقت

(١) سورة النساء، رقم الآية:٦-

(٢) التفسير البيضاوي، سورة النساء تحت رقم الآية: ٦، مكتبه سعد ديوبند ٢/٤٤.

اب مطلوب سے ہے کہ اس آیت میں نکاح سے کیا مراد ہے عقد یا وطی اور اس آیت سے بیمسکلہ مستبط ہوسکتا ہے اس کا قائل ایک غیر مقلد شخص ہے جو جمہور کے خلاف کہہ رہا ہے اس کے جواب کی ضرورت ہے لیس اس کو استدلال کے جواب میں کیا کہنا جا ہے مختصر وخلاصہ تحریر فرمائیے کہ اپنے کو بھی تسکین ہودوسر سے کو بھی فائدہ ہو۔

الجواب: قولته لأنه يصلح عنده اقول صلاحيت سے مراد صلاحيت تامه ہے قولته الله قصود من النكاح النح اقول صلاحيت تامه ہے يہى صلاحيت توالد مراد ہے قوله اس عبارت سے اقول اول تو عبارت كے معنى معلوم ہو گئے دوسرے بيضا وى كى تقليد كب درست ہو گى قوله او قبل از وقت اقول وقت سے مراد وقت جواز ہے يا وقت وجوب اگر اول ہے تومسلم مگر ندكور كا وقت جواز ہونا ثابت نہيں اورا گروقت وجوب مراد ہے تو خود يہ مقدمہ غير مسلم چنانچه وضو قبل از وقت درست ہے۔ قوله عقد من غير مسلم چنانچه وضو قبل از وقت درست ہے۔ قوله عقد يا وظي اقول دونوں صحیح ہو سکتے ہیں قولہ ہوسكتا اقول نہيں قوله خلاصة كريز فر ما يا جاوے اقول استدلال ندكور كا جواب تو ہوگيا جس كے بعد اس كا دعوى بلا دليل ره گيا اب اس سے دوباره دليل كا مطالبه كافى ہے اور جب تك وه دليل نہ لا و بياس كا دعوى غير مسموع اور قول جمہور كا غير مقد و حس ہا بترعاً نفس مسئلہ پردليل پيش كى جاتى ہے كہ خود جناب رسول الله الله الله عليات فيرت حضرت عائش سے نکاح كيا ہے مسئلہ پردليل پيش كى جاتى ہے كہ خود جناب رسول الله عليات ہے۔ (۱)

#### ۱۸ررمضان المبارك ۲۶<u>۳ ا</u>ه (تتمهاولی ،ص:۲۲۰)

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز تزويج الأب البكر، النسخة الهندية ٢/٦٥٤، بيت الأفكار الدولية رقم: ٢٦٤١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين، النسخة الهندية ٥٧٥/٢، رقم: ٤٩٦٤، ف: ٥٨١٥-

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع. (سنن النسائي، كتاب النكاح، إنكاح الرجل الصغيره، النسخة الهندية ١٣/٢، دارالسلام رقم:٣٢٥٧) شبيرا مم قاسمي عفا الله عنه

## خنثي كاحكم

سوال (۱۱۱۲): قدیم۲/۲۲- میراایک بھائی ہےاس میں چندعلامات پیداہوگئ ہیں جن

کے سبب سے اس کے مر داورعورت ہونے کا پہچا ننامشکل ہو گیا ہے۔

(۱) پہلی علامت بیہے کہ ذکر نہیں ہےاور ذکر کی جگہ میں چھنگلیاانگلی کےسر کے برابرایک ٹکڑا گوشت کا

ہے وہ گوشت عورتوں کے شرمگاہ کی طرح بھی نہیں ہے اوراس سے پیشاب نکاتا ہے۔

(۲) دوسری علامت بیہ ہے کہ خصیتین بھی نہیں ہیں۔

(س) تیسری علامت بیہ ہے کہ ہر مہینے میں عورتوں کے مانند حیض آتا ہے۔

(۴) چوتھی علامت میہ ہے کہ دولپتان بھی عورتوں کے لپتان کے ماننداُ بھرآئے ہیں۔

(۵) پانچویں شہوت بھی ہے کہ اگر مرد کیساتھ لیٹے تواس کی طرف خیال جاتا ہے اورا گرعورت کے

یاس لیٹے توعورت کی طرف بھی خیال جا تاہے۔

(۱) یہ کہ بھی منی نہیں نکلتی ہے گویا کہ بندہے۔

آپ مهربانی فرما کراس مسکله کا جواب دیجئے که و څخص حکم عورت میں یاحکم مرد میں اور نماز روز ہ پڑھتے وقت كيساير صنے كاحكم ہوگا؟

**البيواب** : چونکه سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ شخص بالغ ہو گیا ہے اس لئے بول کے احتمالات کوتو علامت نه بنایاجاوےگا۔

كما في العالمكيرية: بعد ذكر هذه الاحتمالات. قالوا: وإنما يتحقق هذا الإشكال قبل البلوغ فاما بعد البلوغ والإدراك يزول الإشكال، فإن بلغ وجامع بذكره فهورجل وكذا إذا لم يجامع بذكره؛ ولكن خرجت لحيته فهو رجل كذا في الذخيرة: وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل أوكان له ثدي مستورو لو ظهر له ثدي كثدي المراة أو نـزل له لبن في ثدييه أو حاض أو حبل أو امكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة وإن لم تطهر إحدى هذه العلامات فهو خنثي مشكل وكذا إذا تعارضت هذه المعالم كذا في الهداية، وأما خروج المني فلا اعتبار له لأنه قد يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل كذا في الجوهرة النيرة قال وليس الخنثي يكون مشكلا بعد الإدراك على حال من الحالات لأنه اما ان يحبل أو يحيض أو يخوج له لحية أو يكون له ثديان كثدى المرأة وبهذا يتبين حاله وإن لم يكن له شيء من ذلك فهو رجل لأن عدم نبات الثديين كما يكون للنساء دليل شرعي على انه رجل كذا في المبسوط لشمس الائمه السرخسي جلد : ٤٠ص: ٢٨٥) (١) اس روايت سے يہ جمي معلوم ہوا كه ذكر سے جماع كرنا اور ڈاڑھى تكانا اور مردوں كى طرح احتلام ہونا اور پيتان كانه الجرناعلامات ذكورت كى بيں اور پيتان أكبر آنا يا پيتان ميں دودها تر آنا يا جيض آنا يام دكاس سے فرح ميں صحبت كرسكناعلامات انوثت كى بيں اور سوال سے معلوم ہوتا ہے كه اس كوچض آتا ہے اور پيتان بحص أبير اور بيتان على اور بيتان مشكل ہونا ہے كه اس كوچض آتا ہے اور پيتان بحص اس ميں كوئى علامت ہونے كى بيں اب د يكھنا چاہئے كه ذكورت كى ذكوره علامات ميں سے بھى اس ميں كوئى علامت ہے يا نہيں اگر ہوتو بيختى مشكل ہے ور نہ عورت (٢) ہے، عورت كے احكام مشہور بيں اور ختى كا حكام بھى كتب ميں مذكور بيں اگر پھر بھى ضرورت استفسار كى ہو يو چوليا جاوے۔ مشہور بيں اور ختى كا حكام بھى كتب ميں مذكور بيں اگر پھر بھى ضرورت استفسار كى ہو يو چوليا جاوے۔ مشہور بيں اور ختى كا حكام بھى كتب ميں مذكور بيں اگر پھر بھى ضرورت استفسار كى ہو يو چوليا جاوے۔

(۱) الفتاوي الهندية، كتاب الخنثي، الفصل الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم٦ /٣٦٨، حديد ٢٣٣/٦\_

هداية، كتاب الخنثي، مكتبه اشرفية ديو بند ١/٤٠٧٠

الحوهرة النيرة، كتاب الخنثي، دارالكتاب ديوبند ٢ / ٢ ٤ ـ

(٢) وإنما لا يبقي الإشكال فيه بعد البلوغ فلابد أن يزول الإشكال بظهور علامة فيه فإنه إذا جامع بذكره أو خرجت له لحية أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو رجل ..... وإن كان له ثديان مثل ثدي المرأة أو رأى حيضًا كما ترى النساء أو كان يجامع المرأة أو ظهر به حبل أو نزل في ثدييه لبن فهو امرأة لأن هذه علامات الفصل للبلوغ. (المبسوط للسرخسي، كتاب الخنثى، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٤/٣٠)

فإذا بلغ الخنشى بالسن فإن ظهرت بعض علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أواحتلام كالرجل أو كان له ثدي مستو فرجل أو فحكمه حكم الرجل فإن ظهر بعض علامات النساء من حيض و حبل وانكسار ثدي ونزول فيه و تمكين من الوطء فامرأة أي فحكمه حكم النساء، وإن لم يظهر شيء من علامات الذكورة ولا من علامات الأنوثة أوتعارضت هذه المعالم مثل ما إذا حاض وخرجت له لحية أو يأتي ويؤتى فمشكل أي فهو خنثى مشكل لعدم المرجح. (مجمع الأنهر، كتاب الخنشى، دارالكتب العلمية بيروت ٤٦٨/٤)

# بيوه عورتول كوزكاح ثانى سےرو كنے كاحكم

سوال (١١١): قديم٢/٢٢- بيوه عورتون كوزكاح ثاني سے روكنا؟

الجواب : فَلَمَا قَالَ الله تعالى: فَلا تَعضلوهُنَّ ان ينكِحن اَزواجَهُنَّ إِذَا تَراضُوا بَيْنَهُمُ بِالله واليوم الأخر ذلكم اَز كَىٰ لَكم وَاطهر. الأية (١) بِالمَعُرُوفِ ذلكَ يُوعَظُ بِهِ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يُؤمِنُ بِالله واليوم الأخر ذلكم اَز كَىٰ لَكم وَاطهر. الأية (١)

رَّ فِ دَاكَ يُو كَ بِهِ مِنْ فَقَ مِنْكُمْ يُرْقِ بِعَنْ مُرْتَكُمْ. الأَية (٢) وقال الله تعالىٰ: وَانْكِحوا الاياميٰ مِنكم. الأية (٢)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تؤخر ثلاثاً وعدّ منها الأيم إذا وجدت لها كفوا الحديث (٣)

اورا گراس کوعار وعیب وننگ سمجھتا ہے تو خوف کفر ہے۔

لقوله تعالىٰ: فلا وربك لا يومنون حتىٰ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويُسلموا تسليما الأيه (٣) ولقوله عليه السلام: لايُومن احدكم حتى يكون هواه تبعالم جئتُ به. الحديث (۵)

(امراد، ٣: ٢٦١، ٢:٠)

→ تبيين الحقائق، كتاب الخنثي، مكتبه زكريا ديو بند ١/٧ ٤٤، امدادية ملتان ٢١٥/٦ \_ شبيراحرقاسي عفا الله عنه

- (١) سورة البقرة، رقم الآية: ٢٣٢-
- (٢) سورة النور، رقم الآية: ٣٢\_
- (٣) عن علي بن أبي طالبٌ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا على ثلاث لا تؤخرها. الصلاة: إذا انت. والجنازة: إذا حضرت. والأيم: إذا وجدت لها كفوا. (سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، النسخة الهندية ١/٣٤، دار السلام رقم: ١٧١)
  - (٣) سورة النساء، رقم الآية: ٦٥ ـ
- (۵) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به. (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، النسخة الهندية ٢٠/١) شبر احمرقا مى عفا الله عنه

# کئی بیو بوں میں ہرایک کے گھر شب باشی کرے یا ایک کے گھر میں سب کو بلائے

سوال (۱۱۱۸): قدیم ۲۹۲/۲ - ایک مردمشان کے پاس تین یا چار عورتیں ہیں وہ فقط اپنی ایک عورت کے گھر میں سکونت پذیر ہے اور وہیں گھا تا پیتا سوتا ہے پھر وہ اس گھر میں ہر نوبت والی عورت کے ساتھ بلارضا مندی اس کے بلوا کرشب گزاری کرتا ہے۔ عورتیں اپنی سوکن کے گھر میں جانا پند نہیں کرتیں بلکہ موت کو اس پرترجیح دیتی ہیں اور وہ مرد کہتا ہے کہ میر بے او پرصرف بدلازم ہے کہ شب گزاری میں مساوات کروں باقی ہر نوبت والی کے گھر اس کے دن (یعنی باری) میں جانا اور اس کے گھر میں شب گزار ہونا واجب نہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ گو حضور ہوگئے ہرابر ہر نوبت والی کے گھر میں جایا کرتے تھے گزار ہونا واجب نہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ گو حضور ہوگئے کیا نے ممل اختیاری تھا آپ کے فعل سے اُمت مرحومہ پراییا کرنا واجب نہیں اور '' بینی بلاتے تھے لیکن اُن کا بیمل اختیاری تھا آپ کے فعل سے اُمت مرحومہ پراییا کرنا واجب نہیں اور '' یبیت عندھا'' اور '' اقعام عندھا'' کے معنی اس طرح کرتا ہے کہ اس مرحومہ پراییا کرنا واجب نہیں اور '' بینیو تت اور ا قامت کرنا مطلوب و ثابت ہے کیا اس مرد کے لئے ایسا کرنا جائز ہے اور ایسے معنی کرنا اس کا شیح ہے؟ بینوا تو جروا

الجواب: في الدرالمختار: ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها الخ. وفي رد المحتار: هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهن وإلا فإن لم يقدر على التحول إلى بيت الأُخرى يقيم بعد الصحة عند الاُخرى بقدر ما أقام عند الاُخرى، ثم يقسم بينهما (قبيل الرضاع) (1)

وفي العالمگيرية: لا يجوز أن يجمع بين اضرتين أو الضرائر في مسكن واحد الابرضا هن للزوم الوحشة ولو اجتمعت الضرائر في مسكن واحد بالرضا يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى حتى لو طلب وطأها لم تلزمها الإجابة ولاتصير في الامتناع ناشزة ولاخلاف في هذه المسائل. (قبيل الرضاع فيما يتصل بذلك من المسائل) (٢)

مسائل، مكتبه زكريا ديوبند قديم ١/١ ٣٤، حديد ٢٠٧/١ -

<sup>(</sup>۱) الـدر الـمـختـار مع رد المحتار، كتاب النكاح، قبيل باب الرضاع، مكتبه زكريا ديو بند ٣٨٦/٤، كراچي٢٠٧/٣\_

<sup>(</sup>٢) الـفتـاوي الهـندية، كتاب النكاح، الباب الحادي عشر في القسم، ومما يتصل بذلك

یہ روایات اس مرد کے قول کے ہر جزو کے بطلان میں صریح ہیں اور اس مرد کا پیغل بالکل ناجائز ہے۔(۱)واللہ اعلم

کتبهاشرف علی غنی عنه ۲۷/ رجب ۲۵۲۱ه (النور،ص:۷،رمضان <u>۱۳۵۷</u>ه ه

### الصراح في أجرة النكاح

بعد الحمد والصلوة والسلام لِله تعالىٰ على رسوله وآله واصحابه الكرام.

بہت روز سے میرے دل میں خیال تھا کہ اس نکاح خوانی کی اجرت متعارفہ کے متعلق کچھ تحقیق کیا جاوے؛
لیکن اتفاق سے آجکل خاص طور پراس کا ایک استفتاء آگیا؛ چونکہ اس کا جواب قدرے مفصل لکھا گیا جس سے
وہ ایک چھوٹے رسالہ کے برابر ہوگیا اس لئے بمنا سبت مضمون 'الحق الصواح فی اجر قہ الانکاح''
اس کا نام رکھدینا مناسب معلوم ہوا، وجہ استفتاء کی بیہ ہوئی تھی کہ احقر نے ایک جگہ ایک حافظ صاحب کو
نیابت سے منع کردیا تھا اس لئے منیب کے صاحبز ادے نے بغرض اپنے والد ماجد کو کہ ان کا قیام دوسری جگہ ہے
تماشری سے اطلاع دینے کے اس کی تحقیق کی۔ فبارک اللہ تعالیٰ فیھم۔ العبر محمد اشرف علی عنی عنہ

→ البحر الرائق، كتاب النكاح، باب القسم، قبيل كتاب الرضاع، مكتبه زكريا ديو بند
 ٣٨٥/٣، كوئٹه٣٢١/٣٠ـ

(۱) ولم أركيفية قسمه في مرضه حيث كان لا يقدر على التحول إلى بيت الأخرى والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى فإذا مكث عند الأولى مرة أقام عند الثانية بقدرها (إلى قوله) ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضى ويكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى. (النهر الفائق، كتاب النكاح، باب القسم، قبيل كتاب الرضاع، مكتبه زكريا ديوبند ٢٩٦/٢)

الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨٧/٣٣ \_

البحر الرائق، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٣٨٣/٣-٤٨٤، كوئله٣/٠٢٠-

لايجوز أن يجمع بين الضرائر إلا بالرضا، ويكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى فلها أن لاتجيبه إذا طلب. (فتح القدير، كتاب النكاح، باب القسم، قبيل كتاب الرضاع، مكتبه زكريا ديوبند٤١٧/٣، كوئته ٣٠٤/٣) شبيراحم قاسم عفاالله عنه

#### **سوال** (۱۱۱۹): قدیم۲۲۴۴۲-حضرت اقدس جناب مولا ناصاحب مدظله العالی السلام علیم ورحمة الله و بر کانه

حافظ صاحب نے رجٹر نکاح بیفر ماکرواپس کردیا ہے کہ مولوی صاحب فر ماتے ہیں کہ اوّل توبیہ آمدنی ناجائز ہے اورا گرطوعاً وکر ہا جائز بھی ہوئی ہے تواس طرح ناجائز ہوجاتی ہے کہتم اس میں سے پچھ جزوقاضی صاحب کودیتے ہو جومقد مہر شوت ہے رشوت جبریہ تو جائز ہے بھی مگریہ رشوت طبعی ہے بلائسی د با ؤ کے محض بغرض انتفاع اس لئے ناجا ئز ہے۔ جناب والدصاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے جواس کام کوخودانجام دیتے یا کوئی انتظام فرماتے لہذا میری غرض یہ ہے کہان کی خدمت میں بذریعہ عریضہ کل احکام متعلقہ جواز وعدم جوازعرض کردوں تا کہ انتظام میں سہولت ہوور نہ خدا جانے کیا انتظام ہواور ناحق بھی مبتلائے گناہ ہونا پڑے لیں گزارش ہے کہ جناب ضروری احکام متعلقہ سے مطلع فر ما کرسرفراز فر ماویں گےاور نیز اس سے بھی مطلع فرمادیں گے کہ آیا بطور تنخواہ دار کے کسی شخص سے پیکام لیا جاوے تو جائز بھی ہے یانہیں اطلاعاً یہ بھی گزارش ہے کہ لوگ نکاح خواں کاحق صرف حیار ہی آنہ خیال کرتے ہیں باقی ایک روپیہ قاضی صاحب کے نام کا ہوتا ہے جس کوعطیہ یا نذرانہ جو کچھ بھی ہوکہنا جا ہے اورا کثر ایسا ہوا بھی ہے کہ قاضی صاحب کے نام کاروپیہانھوں نے نکاح خواں کونہیں دیا خودا پنے آپ آ کردے گئے ہیں مکرر بیہ ہے کہا گر حافظ صاحب نے بیکام نہ کیا تواورلوگوں سے بیاُ میرنہیں کہوہ مسائل کی تحقیق کریں گے پس بہت سے نکاح خلاف شرع ہوا کریں گے؟

الجواب: اس كالمجمل جواب توبيه كم مولا نامحمد الحق دہلوى رحمة الله عليه نے مسائل اربعين ميں ايك ايسے سوال كے جواب ميں خزانة الروايات سے استدلال كركے اس كے ناجائز ہونے كا فتو كى ديا ہے چنانچہ وہ سوال وجواب مع روايات نقل ہوتا ہے۔

منسطه: بعد نکاح بقاضی و وکیل و شاہداں کہ از طرف عروس می آیند بخوشی خود بدون مطالبهٔ شان چیزے دادن جائز است یانہ؟

**جواب**: دادن ایس مرد مال بدون مطالبه و جبر از طرف ایشال مباح است واگر جبر کنندوخواه مخواه بکد واصر ارطلب نمایند و بگیرند پس مباح نیست چنانچه در کتاب خزانة الروایات مرقوم است ـ (۱) 679

ومماسنة القضاة في دار الإسلام ظلم صريح وهوان يأخذوا من الأنكحة شيئا، ثم يجيزون أولياء الزوج والزوجة بالمناكحة فإنهم ما لم يرضوا بشيء من أولياء هما لم يجيزوا بذلك فإنه حرام للقاضي والمناكح انتهى الجواب المذكور قلت فكما ان الإجازة غير متقومة لا يحل العوض عنها كذلك الجاه والعقود الفاسدة التي هي المنشاء في الأكثر لهذا الأخذ كما سياتي غير متقومة لا يحل العوض عنها.

اور مفصل جواب ہیہ ہے کہ جو چیز کسی کو دیجاتی ہے اُس کی دوحالتیں ہیں یا تو بعوض دیا جاتا ہے یا بلاعوض اور جو بعوض دیا جاتا ہے دوحال سے خالی نہیں یا توالی شکی کاعوض ہے جو شرعاً متقوم وقابل عوض ہے یا الیہ شک کاعوض ہے جو شرعاً متقوم وقابل عوض نہیں خواہ دھیتۂ جیساعقو د باطلہ میں ہوتا ہے یا حکما جیساعقو د فاسدہ میں ہوتا ہے اور جو بلاعوض دیا جاتا ہے وہ بھی دوحال سے خالی نہیں یا تو محض طیب خاطر اور آزادی سے دیا جاتا ہے نہیں خواہ وہ نگی اور کرا ہت زیادہ ہویا کم ہویہ کل چیا وشمیں ہوئیں:

قسم اوّل: جومتوم شئے کے عوض میں حاصل ہو۔

قسم دوم: جوچزغیرمتقوم شئے کے وض میں حاصل ہو۔

قسم سوم: جوبلاءوض بطيب خاطرحاصل مو-

قسم چھارم: جوبلاعوض بكرامت حاصل مو۔

قتم اوّل بوجه أجرت ماثمن ہونے کے اور قتم سوم بوجه مدید وعطیعہ ہونے کے حلال ہے۔ (۱)

(١) اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:

وَإِذَا حُيِّيتُهُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوُ رُدُّوُهَا. [سورة النساء: ٨٦]

والـمـراد بالتحية: العطية، وقيل:المراد بالتحية السلام. والأول: أظهر؛ فإن قوله: أو ردوها يتناول ردها بعينها وإنما يتحقق ذلك في العطية، وقال الله تعالى : فَإِنُ طِبُنَ لَكُمُ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَوِيئاً. [سورة السناء:٤]

وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة. والسنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها؛ ولأنه من باب الإحسان وإكتساب سبب التودد بين الإخوان وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: تهادوا تحابوا. (المبسوط للسرخسي، كتاب الهبة، دارالكتب العلمية بيروت ٢ / ٧٧ - ٤٨)

اورتشم دوم بوجدر شوت یار بواحقیقی یا حکمی ہونے کے اورتشم چہارم بوجظ کم یا جبر فی التبرع ہونے کے حرام ہے(۱) اب دیکھنا چاہئے کہ نکاح خوانی کی آمدنی کون قشم میں داخل ہے تا کہ اُس کا ویسا ہی تھم ہوا گرفتم اول میں داخل کہا جاوے جیسا خود نکاح پڑھنے والے کی نسبت اس کا ظاہراً احتمال ہوسکتا ہے؛ کیونکہ جوخود نکاح یڑھنے نہ جاوے وہاں تواس کا احمال ہی نہیں ؛ البتہ زکاح خواں کے اعتبار سے ظاہراً اس کا شبہ ہوسکتا ہے کہ ین کاح خوال کے اس ممل کی اُجرت ہے، مگر غور کرنے کے بعد بیاحتمال میجے نہیں رہتا کیونکہ صحت اجارہ کے لئے شرعاً چندامورلازم ہیں وہ بیر کہ کام لینے والے کو پورااختیار ہوجس سے چاہے کام لےاور کام کرنے والے کو پورا اختیار ہو کہ کام کرے یا نہ کرے اوراس طرح مقدار اُجرت ٹھیرانے میں کام لینے والے کو پوراا ختیار ہو کہ جس قدر چاہے کم کہہ سکے اور زیادہ پر راضی نہ ہواور کا م کرنے والے کو بھی پوراا ختیار چاہے زیادہ مانگے ان امور میں اپنی آزادی واختیار سے منتفع ہونے میں ایک پر دوسرے کی طرف سے کوئی طعن یا ملامت مانع نہ ہو (۲)

(١) عن عبد الله بن عمر وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. (سنن الترمذي، أبواب الأحكام، باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم، النسخة الهندية ١/٨٤١، دار السلام رقم:١٣٣٧)

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. (مسند البزار، مكتبه العلوم والحكم بيروت ٢٤٧/٣، رقم:١٠٣٧) المعجم الأوسط للطبراني، دار الكتب العلمية بيروت ١ / ٥٠٥، رقم: ٢٠٢٦ ـ

أخذ الرشوة حرام بإجماع الفقهاء. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/٣٠)

قال الله تعالىٰ: اَحَلَ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّم الرِبَا. [سورة البقرة: ٢٧٥]

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه في حديث طويل: قال: فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لاتظلموا، ألا لاتظلموا، ألا لاتظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا **بطيب نفس منه الحديث**. (المسند للإمام أحمد بن حنبل، بيروت ٥/٧٢، رقم: ٢٠٩٧)

لأن الجبر على التبرع ليس بمشروع. (هندية، كتاب الشفعة، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبنده/١٦٠، حديد ٥/٨٨١)

(٢) يشترط في العاقدين للصحة أن يقع بينهما عن تراض؛ فإذا وقع العقد مشوبا بإكراه، فإنه يفسد. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١ / ٢٥٨) ر نون المون الم امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

اور بیسب امورمسکلمجوث عنها میں مفقود ہیں؛ کیونکہ گوکام لینے والے کواس میں تو آزادی حاصل ہے کہ کسی سے مفت نکاح پڑھوا لے؛ کیکن اگر وہ اُجرت پرکسی نے شخص سے نکاح پڑھوا لے مثلاً مجمع حاضرین میں سے کیفما اتفق کسی کو کہد ہے کہتم پڑھ دواوروہ اُجرت تم کودیں گے یااسی مقرر نکاح خوال سے کہے کہتم دوسری جگدا تنالیتے ہوہم تواس سے نصف دیں گے اگر نہیں پڑھتے تو ہم کسی دوسرے کو بلالیں گے یا اسی طرح اگر کام دینے والا نہ تو خود جاوے اور نہ اپنی طرف سے کسی کے جیجنے کا اہتمام کرے بلکہ صاف جواب دیدے کہ کچھ ہمارے ذمہنہیں یایوں کھے کہ گواور جگہ سے ایک روپیہ لیتا ہوں مگرتم سے دس لوں گا جاہے لے چلو جاہے نہ لے چلو تو ضروران جارصورتوں میں ایک دوسرے کی طرف سے بھی اور عام <u>سننے</u> د کیھنے والوں کی طرف سے سخت ملامت ہوگی کہ لوصا حب ہمیشہ سے تواس طرح چلاآ رہاہے انھوں نے بیڈی بات نکالی اورسب قائل معقول کر کے اسی رسم قدیم پراس کو مجبور کریں گے۔

پس جب صحت اجارہ کے شرا نظر مفقو دین تو اجارہ مشروعہ نہ رہا چھراُ جرت کہنے کی گنجائش کہاں رہی پھرغور کرنے سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح خواں بلانے والے کا اجیز نہیں سمجھا جاتا بلکہ خوداصل قاضی کے خیال میں بھی اور دوسر ہے وام کے خیال میں بھی اصل قاضی کا نوکر سمجھا جاتا ہے چنانچہوہ قاضی اس کو جب جاہے معزول کردیتا ہے اوراس صورت میں اس کا غیرمشروع ہونا اورزیادہ ظاہر ہے کیونکہ نو کرکسی کا اوراُ جرت کسی کے ذمہ بیخود باطل ہےاورشرع میں اس کی کوئی نظیم ہیں اورا گرفتم سوم میں داخل کیا جاوے جبیا خود نکاح نہ پڑھنے والے کی نسبت اس کا ظاہراً احتمال ہوسکتا ہے کیونکہ جوشخص نکاح پڑھانے گیا ہے وہاں تو مفت ملنے کا احتمال ہی نہیں البتہ غیر نکاح خواں کے اعتبار سے ظاہراعلی عکس القسم الاول اس کا شبہ ہوسکتا ہے کہ بیاس کوعطیہ و ہدیہ کے طور پر دیا گیا ہے جبیبا سوال میں اس سے تعرض بھی ہے مگرغور کرنے کے بعد بیا حمّال بھی صحیح نہیں رہتا کیونکہ شروعیت ہدیہ کے لئے بھی چندا مور لازم ہیں وہ یہ کہ نہ تو دینے والا اس کو لینے والے کا اور نہ خود لینے والا اس کواپنا حق سمجھے اور دینا بھی ضروری نہ سمجھا جاوے

← أما كون العاقد طائعا مختارا عامدا فليس بشرط لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذ عندنا **لكنه من شرائط الصحة**. (الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، الباب الأول، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٤١٠/٤، جديد٤/٠٤٤)

بـدائـع الـصـنـائع، كتاب الإجارة، شروط انعقاد الإجارة ثلاثة، مكتبه زكريا ديوبند٤ /١٩،

اوراسی طرح مقدار مدید میں دینے والے کواختیار ہو کہ خواہ کم دے یا زیادہ دے غرض مید کہ نہ دینے میں بھی ملامت نه مواوركم ديني يربهي ملامت نه مو(١) اورمسكه مجوث عنها مين بيامور بهي مفقود بين كيونكه كوبعضا لوكون کواس میں آزادی حاصل ہے کہ بالکل نہ دیں چنانچہ جولوگ اس سے پورے واقف ہیں کہان کا کوئی حق نہیں وہ بالکل نہیں دیتے اوران پر ملامت بھی نہیں کی جاتی لیکن عوام میں سے جولوگ دیتے ہیں وہ بیشک یہی سمجھ کر دیتے ہیں کہان کاحق ہے خواہ بوجہ قدامت کے کہان کے بروں سے میہ بات چلی آرہی ہے خواہ اس خیال سے کہان کواس کام پرسرکارنے مقرر کر دیا ہے،خواہ بوجہ زمین داری کے کہ ہم ان کی رعایا ہیں جبیبا کہ مختلف مقامات بر مختلف عادات وخيالات بين غرض دينے والے بھي حق سمجھتے بين اور لينے والے بھي بعضے ويسے بھي حق سمجھتے ہیں؛ چنانچہ بعض ان میں قرض خواہوں کی طرح مانگ مانگ جھیجتے ہیں اور بعضے تدبیرات وتقریرات سے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام میں بی خیالات جاگزیں رہیں کہ بیان کاحق ہے تی کہ اگر دوسراان ہی طرح اس کام کوکرنا شروع کرد ہے تواس ہے آزردہ اوراس کے دریے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ق میں خلل ڈالتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بجائے روپیہ کے آنہ دوآنہ دینا چاہے تو خود لینے والابھی اور دوسرے لوگ بھی اس کو طریقه مقررہ کے خلاف سمجھ کرموجب ملامت قرار دیں گے جب مشروعیت ہدیہ کے شرائط مفقو د ہوئے پھر ہریہ کہنے کی گنجائش کہاں رہی۔ جب اس آمدنی کاقشم اول وسوم میں داخل نہ ہونا ثابت ہوگیا پس لامحالہ قشم دوم یا چہارم میں داخل ہوگی جس کی وجہ تسمیں منفیین کی تقریر نفی سے خود ظاہر ہو چکی ہے اور تنبیه مکرر کے لئے اس کا خلاصہ پھرعرض کئے دیتا ہوں کہ بدون نکاح پڑھے دینا جبیبا اکثر منیب کوملتا ہے یاتوان کے جاہ وقدامت وزمینداری کے عوض میں ہے اور بیسب امور غیر متقوم ہیں تب توبید ینار شوت ہوگا اور یا پابندی رسم کے سبب حق سمجھنے کی وجہ سے ہے توبیہ جبر فی التبرع ہوگا اور نکاح پڑھوا کر دینا جیساا کثر نائب کواور کہیں منیب کوماتا ہے بیاجارہ فاسدہ پربنی ہےاورخصوصا جبکہ نائب نوکر قاضی کاسمجھا جاوے توبیآ مدنی اجارہ غیرمشروع کی حکما ر بواہوگی ۔ جباس کافتم دوم یا چہارم میں داخل ہونا ثابت ہوگیا توان دونوں قسموں کا جو حکم تھالیعنی عدم جواز وہ بھی ثابت ہو گیااور بیتقر برتواس عمل کی نفس حقیقت کے اعتبار سے تھی اورا گراس کیساتھ ایک امرخارجی کو بھی ملاحظہ فرمایا جاوے جو کہ وقوع میں اس کامقترن ہے وہ بیر کہ اکثر جگہ عادت ہے کہ نکاح خوانی کے لئے بلانے

والاتو دولہن والا ہوتا ہےاور نکاح خوانی دلواتے ہیں دولھا والے سے اور وہ بوجہ پابندی رسم کےخواہ مخواہ دیتا ہے

<sup>(</sup>١) أن الهبة من المكره لا تصح لأن شرط صحة الهبة تمام الرضا والإكراه يعدم **الرضا**. (المبسوط للسرخسي، كتاب الهبة، دار الكتب العلمية بيروت ٢/١٢٥)

جو کہ شرعاً محض نا جائز ہے کہ بلا و جوب شرعی کسی ہے کوئی رقم اس کوضروری ولا زم قرار دیکر وصول کی جاو ہے تواس عارض کی وجہ سے اس کا عدم جواز اورزیادہ مؤ کد ہوجاوے گاغرض باعتبار نفس عمل کے بھی اور باعتباراس عارض کے بھی بیرقم ناجائز ٹھیری اور بیتمام کلام خود لینے والے کے اعتبار سے ہے اور دوسرے کو دینا جبیبا نائب کے ذمہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا حصہ اس رقم کا اپنے منیب کو دے سویی دینا محض اس بناء پر ہوتا ہے کہ اس نے مجھ کو اس کا م کیلئے اجازت دی ہے اور ظاہر ہے کہ بیا اجازت دینا شریعت میں امرغیر متقوم ہےاور غیر متقوم کے عوض میں دینار شوت ہےاور رشوت بلاضرورت دفع ظلم دینا حرام ہے پس اس دینے والے کو ایک گناہ رشوت دینے کا اور زائد ہوا (۱) غرض جو صورتیں اس کی متعارف ہیں اس میں کسی کو نہ لینا جائز ہے اور نہ دینا جائز ہے اور اس میں نائب ومنیب اور شادی والے سب آ گئے جبیبا بوجہ انمل والبسط اس کی تفصیل گز رچکی اب ان متعارف صورتوں کے علاوہ دوصورتیں اوررہ گئی جن میں ظاہراً جواز کا اختال معلوم ہوتا ہے ایک بیر کہ بطورا جارہ کے قاضی کسی کونو کرر کھ کراس کی تنخواہ مقرر کردیں اوراس سے کام لیں جس سے سوال میں بھی تعارض ہے۔

دوسرے بیر کہ بطور شرکت تقبل کے قاضی میں اور دوسرے کسی شخص میں باہم قرار داد ہو جاوے که دونوں نکاح پڑھا کریں اور جو کچھ دونوں کوآمدنی ہووہ فلاں نسبت سے باہم تقشیم کرلیا کریں سوتامل کرنے کے بعدان میں بھی جواز نہیں معلوم ہوتا مثلا اوّ ل صورت میں اگر اس کوا جیرخاص کہا جاوے

(١) عن عبد الله بن عمر وصلى الله على الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. (جامع الترمذي، أبواب الأحكام، باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم، النسخة الهندية ١/٨٤٦، دار السلام رقم:١٣٣٧)

أبوداؤد شريف، كتاب القضاء، باب في كراهية الرشوة، النسخة الهندية ٢/٢ ٥٠، دارالسلام رقم: ۵۸۰-۳۵

ابن ماجه شريف، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والظلم، النسخة الهندية ص:۲۳۱، دارالسلام رقم: ۲۳۱۳\_

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. (مسند البزار، مكتبه العلوم والحكم بيروت ٢٤٧/٣، رقم:١٠٣٧) المعجم الأوسط للطبراني، دار الكتب العلمية بيروت ١ / ٥٠٥، رقم: ٢٠٢٦ ـ

تو اُس میں دوسرے کی نوکری نہیں کرسکتا (۱) حالا نکہ اس میں نا ئب کواس میں مما نعت نہیں ہوتی اورا گر اجرِ مشترک کہا جاوے تواجیر مشترک ہر شخص کا جو کام چاہے کرسکتا ہے (۲)؛ حالا نکہ بقینی بات ہے کہ اگر قاضی کو معلوم ہوجاوے کہ بیانا ئب کچھ نکاح میری طرف سے پڑھتا ہے اور کچھ دوسرے شخص کی طرف سے جوا تفا قامثل قاضی کے وہ بھی یہی کام کرتا ہوتو یقیناً اس نا ئب کو معزول کر دے گا چر دونوں شقوں میں محذور مشترک بیہ ہے کہ خود قاضی میں اور ہل تقریب میں باہم کوئی عقد اجارہ نہیں تھہرتا پھراس قاضی کو اجرت لینا کسی طرح جائز ہوگا اورا گر کہا جاوے یہی نائب و کالۃ اہل تقریب سے عقد اجارہ ہھیرالے جو مثل قبول قاضی کے ہوگا اس کا جواب ایک توان پر دونوں شقوں کے جدا جدا محذور سے معلوم ہوگیا؛ کیونکہ جواز اور عدم جواز کے مقتضیات جمع ہونے سے عدم جواز کا مقتضی موثر ہوگا دوسرا جواب آگے شرکت تقبل کے محذور سوم میں آتا ہے۔

(١) والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل وإنما سمى خاصًا؛ لأنه يختص بعمله دون غيره؛ لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة. (الجوهرة النيرة، كتاب الإجارة، دارالكتاب ديوبند ٣١٣/١)

وأما الخاص فهو الذي يجب عليه أن لا يعمل لغير من استأجره وذلك كالأجير اليومي الذي له أجرة يومية فإنه لا يصح أن يشغل وقته بشيء غير العمل المستأجر. (الفقه على المذاهب الأربعة، مباحث الإحارة، دارالفكر بيروت ١٤٦/٣)

الـدر المختار مع الشامي، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مكتبه زكريا ديوبند ٩٦/٩، كراچي٧٠/٦-

الفتاوي التاتارخانية، كتاب الإجارة، الفصل الثالث في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة، مكتبه زكريا ديوبند ٥٠/١٥، رقم:٢٠٠٠

(٢) الأجير المشترك من يعمل لا لواحد أو يعمل له عملا غير مؤقت أو مؤقتا غير تخصيص. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الإحارة، باب ضمان الأحير، مكتبه زكريا ديوبند ٨٧/٩، كراچي ٢٤/٦)

الأجير المشترك من يعمل لغير واحد. (مجع الأنهر، كتاب الإحارة، فصل قبيل باب فسخ الإجارة، دار الكتب العلمية بيروت٤٣/٣٥)

البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦/٨ ، كوئته٨ ٢٦

یہ تحقیق تواوّل صورت کی ہوئی اور دوسری صورت یعنی شرکت تقبل اولا تواپیاوا قع نہیں کیونکہ قاضی کو جوماتا ہے اس میں سے نائب کو بچھنہیں دیا جاتا دوسرے مدایہ کتاب القسمة میں مصرح ہے کہ جولوگ تقسیم کا کام اُجرت پر کرتے ہوں حاکم اسلام کو چاہئے کہ ان کو باہم شریک نہ ہونے دے کیمل تقسیم کی اُجرت گراں نہ ہوجاد ہے(۱) یہی حال ہے نکاح خوانی کا کہضرورت اس کی دنیااوردین دونوں اعتبار سے ہرشخص کو پڑتی ہےاورا کثر نکاح خواں لوگ باوجاہت ہوتے ہیں اگرسب جدا جدار ہیں گے ہرشخص ارزاں ملے گا اورا گرسب شریک ہو گئے تو گراں ہوجاویں گے۔

تیسری خرابی وہی ہے کہ جونتم سوم کی نفی میں مذکور ہوئی ہے کہ عرفایہ قاضی کاحق مختص سمجھا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اختصاص کا کوئی استحقاق نہیں اور جو مخض قاضی یا نائب قاضی کو بلاتا ہے اسی استحقاق واختصاص کی بناء پر بلاتا ہے پس قاضی کا اجیر بناناوا جب اس بناء فاسد ریمبنی ہے تو خواہ وہ بالانفر اداجیر ہوجیسا ابھی صورت اولی میں مذکور ہوا جس میں حوالہ اسی محذور سوم کا دیا گیا ہے اور خواہ بالاشتراک اجیر ہوجیسا اس صورت دوم میں فرض کیا گیاہے ہرحالت میں بناءالفاسدعلی الفاسد کے سبب ناجائز ہوگا پس سابقہ متعارف صورتیں اوراخیر کی غیر متعارف صورتیں سب ناجائز قرار پائیں؛ البتہ اگرمثل دیگر معمولی اجارات تعلیم اطفال وفرائض نولیی اور دوسری صنعتوں اور حرفتوں کے اس کی بھی حالت رکھی جاوے کہ جس کا دل جا ہے جس کو چاہے بلاوے اورکسی کی خصوصیت نہ جھی جاوےاور جس اُجرت پر جا ہیں جانبین رضامند ہوجاویں نہ کوئی اینے کواصل مسحق قرار دے نہ دوسروں کے ذہن میں اس کو پیدا کیا جاوے اورا گرا تفاق سے کوئی دوسرایہ کام کرنے لگے نہاس سے رنج وآزردگی ہوا گرنائب نیابت سے دستبردار ہوکرخود مستقل طور پریہ کام شروع کردے نہاس کی شکایت ہواور شہر میں جتنے چاہیں اس کا م کوکریں ان سب کوآ زاد سمجھا جاوے ہاں جواس کا اہل نہ ہواس کوخود ہی جائز نہ ہوگا وہ ایک عارض کی وجہ سے روکا جاوے گا جیسا کوئی امام اگر قر آن سیح نہ پڑھتا ہوا مامت سے روکا جاوے

(١)لا يترك القسام يشتركون كيلا تصير الأجرة غالية بتوا كلهم، وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر. (الهداية، كتاب القسمة، مكتبه اشرفية ديوبند٤/١١٤) ولايجبر الناس على قاسم واحد أي لا يعين القاضي قاسما واحدا للقسمة؛ لأنه يتحكم

في الزيادة على أجر مثله ولا يترك القسام ليشتركوا أي يمنعهم القاضي من الاشتراك كيلا تصير الأجرة غالية بتواكلهم وعندعدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص

الأجر بسبب ذلك. (مجمع الأنهر، كتاب القسمة، دار الكتب العلمية بيروت ٤ /١٢٧)

الدر المختار مع الشامي، كتاب القسمة، مكتبه زكريا ديوبند ٩/٣٧٣، كراچي ٧/٦٥٦-

کیکن جو بہت سے آ دمی اس کے اہل ہوں توان میں مختلف ومتعدد آ دمی اس کا م کوکرنے کے مختار شمجھے جاتے ہیں اسی طرح اس نکاح کے ساتھ معاملہ کیا جاوے اور نیز بلانے والا اپنے پاس سے اُجرت دے دولھا والوں کی تخصیص نہ ہواس طرح البتہ جائز اور درست ہے (۱) غرض دوسرے اُجرت کے کاموں میں اوراس میں کوئی فرق نہ کیا جاوے میتحقیق ہے اس اُجرت نکاح خوانی کے متعلق اور جو مضمون اخیر میں مکرر کے عنوان سے لکھااس کا جواب بہت واضح ہے کہ دوسر یے خص کے دین سنور نے کے لئے اپنا دین بگاڑ ناکسی طرح درست نہیں ہوسکتا خصوصاً جبکہ اس کا دوسرا طریقہ بھی ممکن ہوجیسا کہ احقرنے ابھی عرض کیا تھا کہاس پیشہ کوعام رکھا جاوے مگر نا اہل کو نہ بلایا جاوےاس کا تو کام لینے والے خود یا کسی ذی علم سے دریافت کر کے انتظام کر سکتے ہیں دوسرے یہ کہ اس انتظام متعارف میں بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بہت جگہ نااہل اس کا م کوکر رہے ہیں پھراس انتظام کی یا بندی ہے شرعاً کون نفع خاص ہوا اور پابندی نہ کرنے سے کون ضرر خاص ہوا پھریہ کہ قاعدہ شرعی ہے کہ جب کسی امرییں مفسدہ ومصلحت جمع ہوجاویں مفسدہ موثر ہوتا ہے مصلحت مؤثر نہیں ہوتی (۲) پس اگراس مصلحت کو تسلیم بھی کیاجاوے تواس قاعدہ کی بناء پراس عمل کی اجازت نہ دی جاوے گی۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

١٦/محرم ٢٢٣ إه (امداد،ص:٣٣، ج:٣)

(١) قال في البزازية من كتاب القضاء: وإن كتب القاضي سجلا أو تولي قسمة وأخذ أجـرـة المثل له ذلك ولو توليٰ نكاح صغيرة لا يحل له أخذ شيء؛ لأنه واجب عليه وكل ما يجب عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه وما لا يجب يجب أخذ الأجر وذكر عن البقالي في القاضي يقول: إذا عقدت عقد البكر فلى دينار، وإن ثيبًا فلى نصفه إنه لا يحل له، إن لم يكن لها ولي فلوكان ولي غيره يحل بناء على ما ذكروا. (البحر الرائق، كتاب الوقف، قبيل أحكام المسجد، مكتبه زكريا ديوبند ٥/٨٠٤، كوئته٥/٢٤٣)

ولو توليّ القاضي القسمة لا يحل له أخذ الأجرة؛ لكن يحل له الأجرة على الكتابة ولا يحل له أخذشيء على النكاح، إن كان نكاحًا يجب عليه مباشرته كنكاح الصغائر وفي غيره يحل. (خلاصة الفتاوي، كتاب القضاء، الفصل العاشر في الحظر والإباحة، مكتبه اشرفية ديوبند ٤٨/٤)

الفتاوي الهندية، كتاب القضاء، الباب الخامس عشر في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي،

مكتبه زكريا ديو بند قديم ٥/٣، جديد٣٠٦ ٣٠٠

(٢) ونظير القاعدة الرابعة، قاعدة خامسة وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح ←

### در تحقیق اجرة الانکاح

#### (۱) **سوال** (۱۱۲۰): قديم ۲/۰ م ۲۷ - بخضور فيض گنجور مولا ناصاحب مدخله شليم ـ

→ فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وروي في الكشف حديثا لترك ذرة مما نهي الله عنه أفضل من عبادة الثقلين، ومن ثم جاز ترك الواجب دفعًا للمشقة. (الأشباه والنظائر، الفن الأول في القواعد الكلية، القاعدة الخامسة، الضرريزال، مكتبه زكريا ديوبند قديم ص:٤٧، حديد ٢٦٤/١) شبيرا حمق تا محقالله عنه

(۱) خلاصة ترجمة سوال نمبر ۱۳۵۵: بخدمت عالی جناب مولانا صاحب مدظله فقادی امدادیه اورایک علاحده رساله میں نکاح خوانی کی اجرت کے بارے میں حضور والا کی تحقیق نظر سے گذری چوں که آنجناب علیم الامت میں اور تمام لوگ خصوصا علاء حضرات کی جماعت دیار ہند میں اسلامی دور حکومت کے آغاز سے اب تک اس امر میں مبتلاء ہیں؛ لہذا اس کے جواز کی تاویل کرنا ضروری ہے علامہ شامی نے فقاوی حامدیہ کی تنقیح میں سگریٹ نوشی کے مسئلے سے متعلق فرمایا ہے: مع أن فی الافناء بحله دفع الحرج عن المسلمین، فإن أکثر هم مبتلون بتناو له.

نیز اس حقانوشی کی حلت کا فتوی دینے کا مقصد مسلمانوں سے حرج کو دور کرنا ہے؛ کیونکہ که اکثر مسلمان حقه

نیزاس حقہ نوشی کی حلت کا فقوی دینے کا مقصد مسلمانوں سے حرج کو دور کرنا ہے؛ کیونکہ کہ اکثر مسلمان حقہ نوشی میں مبتلا ہیں۔ نیز حوادث الفتاوی اسسلاھ ص:۱۱۳ بر''مز دور کاشت کا روں کوکرائے پررکھنے میں عمل اور اجرت کا متعین نہ ہونا' اس مسکلے کی تحقیق میں حضور والا فرماتے ہیں:''بوجہ ابتلاء عام کے اس عقد کو اس تاویل سے جائز کیا جاوئے' آپ نے عوام کو چھٹکارا دلانے کے لئے بہت دور کی تاویل اختیار کی ہے؛ لہذا ہمارے پیش نظر مسکلے میں بھی ضرور بالضرور نظر ثانی فرما کی ساور نسلوں کو گمراہی میں پڑنے اور حرام مال کھانے سے بچالیں ورنہ معاملہ بہت مشکل ہے اور آپ کا وجود مسعود حاجی امداد اللہ مہاجر کل کی برکت سے پوری امت کے لئے رحمت کا باعث ہے؛ لہذا اس مسکلے میں جمر پورغور وخوض اور نظر ثانی فرمالیں ، اور آپ کی مشقت کو کم کرنے کے لئے میں تمام مالہ و ماعلیہ جواز کی

روایات اورعلاء کے فتاوی حاضر خدمت کرتا ہوں، حضور غور فر ما کروالیسی میں مطلع فر مائیں گئٹ برابلاغ است مولوی حضرات اوران کا افسر جن کو قاضی گرد اور کہا جاتا ہے بیا جرت اپنے ممل کے بدلے میں لیتے ہیں اور صورت مسئلہ جو کہ'' انجمن مستشار العلماء'' کے علاء حضرات کے سوال وجواب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یعی اجازت اور وجاہت کا بدلہ نہیں ماتا اور نہ ہی اجازت اور وجاہت کا بدلہ ہمارے پیش نظر

وہ ہمارے سامنے ہے، یک اجازت اور وجاہت کا بدلہ بیس ملیا اور نہ بی اجازت اور وجاہت کا بدلہ ہمارے بیس تط مسئلے میں متصور ہے کہ امداد الفتاوی میں آپ نے مولا نا اسحاق دہلوگ کی جس روایت سے استدلا ل کیا ہے، ← تحقیق حضور درباره اُجرت نکاح خوانی در فتاوی امدادیه وعلیحده رساله دیده شد چونکه حضور حکیم

الامت اندتمام مخلوق سيماطا كفه علاء وملايان درين امر مبتلا انداز اول وفت حكام اسلام در ديار هندتا حال لهذا تاویل صحت آل ضروری است علامه شامی در باره مسئله شرب دخال در تنقیح فیاوی حامدیه فرموده -

مع ان في الافتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين، فإن أكثرهم مبتلون بتناوله.

اور نيز حضور والا درحوادث الفتاوي اسساره،ص:١١٣، درمسَا يحقيق عدم تعين عمل وأجرت دراستيجارعمال مزار عین فرمودند ۔ بوجہ ابتلاء عام کے اس عقد کو اس تاویل سے جائز کہا جاوے ۱۲ ابغرض خلاص عوام نہایت بعید تاويل اختيار فرمودند در مانحن فيهضرور بالضرور نظر ثانى فرمايند \_ ومخلوق رااز ورطنه صلالت واكل حرام خلاص د مند ورنه امر نهایت صعب است وجود حضور رحمت است برائے امت مرحومه ببرکت حاجی حرمین الشريفين عليه الرحمته والغفر ان ضرور درين مسئله خوض اتم ونظر ثانى بغور فرمايند برائے دفعة تكليف حضور تمام ماله وما عليه وروايات جواز و فتاوي علماء كرام بنده درگاه حاضر خدمت مي كند جناب تعق نظر فرموده بواليسي اطلاع فرما يندتكك دوپيسهابلاغ است ـ ملايال وافسراوشان مسمىٰ به قاضى گرداوراين اجرت بدليممل خودى گيرند وصورت مسئله درسوال وجواب علماء مستشار العلمهاء مفصل است ملاحظه مايند بدله اجازت ووجاهت نمي باشد ونه در مانحن فیه متصور است تا که روایت مولوی محمد اسحاق د ہلوی که درامداد الفتاوی استدلال فرمود ه اندسند ایں امرشود بلکہ حکام وفت ایں رقم کیموجب دستورقدیم وصول می شدسه حصه از اں ملا رابدلهٔ کا را ومقرر کر دند و چهارم حصه افسر پرتال کننده مسمی قاضی رابدله کا را ومقرر کرده اند تفصیل کار هر دو در سوال جواب مستشارالعلماءمو جوداست خلاصة المعروض آنكه،ضرورا زتمام امورر مإئى غريق مقدم است زياده حد ادب۔ ۲۹/جمادی الاولی ۱۳۳۵ھ

نقل جواب مسكه اجرة نكاح از دفتر المجمن مستشار العلماء لا هورمور خد 19/ ذي الحجر السيراط

← وہ اس مسکلہ کی سنداور دلیل بن جائے ؛ بلکہ دستور قدیم کی رو سے موصول ہونے والی رقم کے تین جھے حکام وقت نے مولوی کے لئے اس کے کام کے بدلے مقرر کئے تھے اور چوتھا حصہ جائج پڑتال کرنے والے ا فسر،جس کو قاضی کہا جاتا ہے کیلئے ،اس کے ممل کے بدلے مقرر کیاتھا دونوں کی تفصیل المجمن'' مستشارالعلماءُ'' کے سوال وجواب میں موجود ہے، خلاصۂ کلام یہ ہے کہ آپ سے مؤد بانہ درخواست ہے کہ دیگر تمام امور سے پہلے اس معاملہ کاحل تلاش فرمائیں ۔۲۹؍جمادی الاول <u>۱۳۳۵</u> ھ

نقل جواب مسئلهُ اجرت نكاح از دفتر ''انجمن مستشار العلماءُ 'لا مورموَ رخه: ١٩رذي الحجراسيا ه

**سوال** (۱۱۲۱): چه می فرمایندعلائے دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ که دریں دیاراز قدیم قبل از حکومت بذاعرف بلانکیر جاری است که در هر قریه ومحلّه یک ملا نکاح خوال مقرراست مرد مال برتقر راوراضی

اندد واوراعوض ذيهاب واياب حلسه نكاح وتلقين تجديد شرائط ايمان وطرائق ايجاب وقبول واندراج رجسر مبلغ یک روپیه چارآنه یا کم وبیش رقم نکاح خوانی مید هند درحکومت مذااز جانب سرکار عالی برسرتمام ملایان مخصیل یک افسر باسم قاضی مقرراست آن قاضی تمام ملایاں را طرائق اندراج رجسر ونقشه و مدایات شرعی در بارهٔ نکاح وطلاق تحریراً اُوتقریراً تلقین می کندواصلاح رجیر اوشان میکند ونز د ہرملا دورہ برائے اصلاح اوشان می کندتا که کدام غیرشری امرار تکاب نه کندعوض این خدمت برائے قاضی از ہرملااز ہر نکاح خوانی چہارم حصہ یا فی نکاح ۱/مقرراست قاضی مذکوراز هر ملامی گیرد - این تمام انتظام سرکار عالی برائے فوائدمسلمانان مقرر

كردهاندكه بوفت خصومت مقدمه زكاح اصليت ظاهر گرددو ذكاح بموجب شرع محيح منعقد گرددوبيان فرمايند (۱) قرجمهٔ سوال : کیافرماتے ہیں علائے کرام ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ اس دیار میں موجود حکومت ہے بھی پہلے قدیم زمانے سے ایک عرف بلا چوں و چراں جاری ہے اور وہ یہ کہ ہر گاؤں اور ہرمحلّہ میں ایک مولوی نکاح خواں مقرر ہے اورلوگ بھی اس کی تقرری پر راضی ہیں اور اس مولوی کو نکاح کی مجلس میں آنے جانے ،شرا ئط ایمان کی تجدید و تلقین کرنے ،ایجاب وقبول کا طریقہ بتلانے اور رجسڑ میں

درج کرنے کے بدلے میں ایک رو پیدچار آنے یا کم وہیش رقم نکاح خوانی کے طور پر دیتے ہیں، موجود حکومت میں سرکار کی جانب سے ایک تخصیل کے تمام مولویوں پر قاضی کے نام سے ایک افسر مقرر ہوتا ہے وہ قاضی تمام مولویوں کورجسر میں اندراج کرنے کے طریقے بتلا تاہے۔

نیز نقشہ اور تحریری یا تقریری طلاق و نکاح کے بارے میں شرعی ہدایات کی تلقین کرتا ہے اور ان مولویوں کے رجٹر کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی اصلاح کے لئے ہرمولوی کے پاس جاتا ہے ؟ تا کہ کوئی بھی مولوی غیر شرعی امر کا مرتکب نہ ہو، قاضی کواس خدمت کے بدلے میں ہرمولوی کی ہر زکاح خوانی کی رقم کا چوتھا حصہ ملتا ہے یا فی نکاح چار فیصد مقرر ہے، جورقم قاضی مذکور ہر مولوی سے لیتا ہے سرکار بیکمل انتظام مسلمانوں کے فائدے کے لئے کرتی ہے؛ تا کہ جب نکاح کا کوئی مقدمہ آئے تو خصومت کے وقت اصلیت ظاہر ہوجائے اورشریعت کی روسے نکاح صحیح طور پرمنعقد ہوجائے۔

براہ کرم یہ بتلائیں کے ملاکے لئے زکاح خوانی کی رقم لینا اور قاضی کافی نکاح چوتھا حصہ یا جار فیصد لینا شرعًا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو فبہا ورنہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوجائے گی؛ کیوں کہ ہمارے دیار کے تمام علماء اس میں مبتلاء ہیں اور تمام مسلمانوں کوحرام خوری سے بیانا ضروری ہے؟ بینوا توجروا ملارارقم نكاح خوانی وقاضی را چهارم یا ۴/ فی نكاح از هر ملا گرفتن بموجب حكم شرع شریف عوض عمل مذكور جائز است یا ندا گر جائز است بهتر ورنه دیگرمصیبت عظیم است که تمام امل علم این دیار باین مبتلا اند\_ ر ہائی کا فیہسلمان راازحرام خوری ضروری است؟ بینوا تو جروا

**البهواب**: مندرجه بالاصورت ايك تتم كااجاره ہے اور جس طرح تعليم قرآن تعليم فقدامامت اوراذان پر بلجا ظ ضرورت کے اُجرت مقررہ یا اجرمثل کا دینا یا لے لینا درست ہےاسی طرح ملائے نکاح خواں کوحرمت وحلت نکاح کےموا قع اورمشر وع صورت میں نکاح کے ایجاب وقبول اورتقر رمہر وغیرہ کے شرعی طریقے بتلا دینے کی اجرت مقررہ یا اجرمثل لینااورعقد کرنے یا کرانے والوں کو دینا شرعا درست ہے جس طرح مثلاتعلیم فقہ پراجرت کے لینے اور دینے کے بند ہوجانے میں علم فقہ کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے اسی طرح ملائے نکاح خوال کی مذکورہ بالا اُجرت بند ہوجانے میں نکاحول کے شرعا فاسد اور باطل ہوجانے اور دیگر مفاسد پیدا ہوجانے کا سخت خطرہ ہے اسی طرح قاضی کو جوان ملاؤں کو رجسرُ وں کے نقشے اوران کے اندراج کے طریقے اور نکاح وطلاق کے احکام اور مدایات کی تعلیم دیتا ہے۔ ا جرت مقررہ یا اجرمثل جیسی کہ صورت ہولے لینا درست ہے اورتعلیم فقہ کے جواز میں اس کا جواز بھی شامل ہوسکتا ہے علاوہ بریں جب عام مسلمانوں میں مدت مدید سے اس کا تعامل اور تعارف چلاآتا ہے۔ اورکسی نص شرعی اور صریح تھم مذہبی کے برخلاف بھی نہیں ہے تو اب اس کے جواز میں کسی شک وشبہ کی تخبائش نہیں رہتی شیخ الاسلام علاء الدین حسکفی کتاب در مختار میں فرماتے ہیں:

ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القران والفقه والامامة والاذان ويجبر المستأجر على دفع ماقبل فيجب المسمى بعقد وأجر المثل إذا لم تذكرمدة شرح وهبانية من الشركة و يحبس به و به يُفتى ج: ۵، ص: ۳۷. (١)

نیزایک اورموقع پرفر ماتے ہیں:

وجاز اجارة الحمام لأنه عليه الصلواه والسلام دخل حمام الحجفة وللعرف وقال عليه الصلواة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن قلتُ والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر، ج: ۵،ص: ۳۵.

الاستئجار على الطاعات، مكتبه زكريا ديو بند ٩/٦٧-٧٧، كراچي ٦/٥٥-٥٥.

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في

علامه سيد محمدامين كتاب ردا كمحتار مين فرمات بين:

قوله وللعرف لأن الناس في سائر الامصاريدفعون أجرة الحمام وإن لم يعلم مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار القعو دفدل إجماعهم على جواز ذلك وإن كان القياس ياباه لو روده على اتلاف العين مع الجهالة \_ اتقاني جلد: ۵،ص: ۳۵ \_ (1) هذ اوالله اعلم بالصواب \_ كتبه العبدالمذنب المفتى مجمرعبدالله عفي عنه

دستخط علمائے مستشارالعماء لا ہور

الجواب صحيح المجيب مصيب

ا جيب مصيب احرعلى عني عنه المجيب مصيب في هذاالجواب محمد يارعفي عنهامام مسجد طلا ئي لا مور

اصغرعلی مدرس عربیه مدرسه لا مور قداصاب من اجاب محمد عالم امام مسجد گمثی بازار

## نقل تحرير مولوي على گو ہرصاحب تو نسوى شريف

در باره اُجرت نکاح حسب الارشاد در جواب مسکه مسئوله عرض میر ود که ملایاں حسب دستور ورواج جماعة مسلمین از قبیل اجیر مشترک اند که برغمل خود که مشتمل است برحرکات نقل وتر ددوحضور جماعت وجلسهٔ نکاح

(۱) الدر المعتار مع در المعتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في حديث دخوله عليه الصلاة والسلام الحمام، مكتبه زكريا ديو بنده / ۷۰-۷۰، كراچي ۲/۵-۲۰ مر مرحوله على گو برصاحب تو نسوى شريف: نكاح كى اجرت كے بارے ميں حسب ارشاد مسئوله سوال كے جواب ميں عرض كيا جاتا ہے كہ جماعت المسلمين كرواج اور دستور كے اعتبار سے مولوى حضرات اجير مشترك كے قبيل سے بيں اوران كے اعمال جيسے نكاح كے جلسے ميں آنا جانا، مجمع ميں حاضر ہونا، ايمان كى تجديد وتلقين كرانا اورا يجاب وقبول كا طريقه بتلانا بيسب مباحات كى قبيل سے بيں ندتو واجب لعينه بيں اور ن كى تحديد وتلقين كرانا اوراس پر اجير بنانا شرعًا جائز ہے اور اجارے كى تعريف جو بي المنفعة مع العوض ہے، اس پر صادق آتى ہے؛ لہذا ان كواجر ملے گا اور المعروف كالمشر وطكى بناء پر اجرت كو متعين نہ كرنا جانبين كے لئے مفضى حادق آتى ہے؛ لہذا ان كواجر ملے گا اور المعروف كالمشر وطكى بناء پر اجرت كو متعين نہ كرنا جانبين كے لئے مفضى ليلى النزاع اور فساد كا سبب نہيں ہے گا ، زيادہ سے زيادہ بيہ ہوگا كہ اگر كوئى مولوى متعارف مقدار سے زيادہ كى طلح كے اللہ النزاع اور فساد كا سبب نہيں ہے گا ، زيادہ سے زيادہ بيہ ہوگا كہ اگر كوئى مولوى متعارف مقدار سے زيادہ كى طلح كے لئے قواس صورت ميں بھى جانبين سے بات چيت كر كے اور طرفين كوراضى كر كے فساد كا از الہ ہوجائے گا ﴾

اورمولی صاحب کیلئے اجرت کا لینا درست ہوگا جو نکاح کرنے والے یا ان کے اولیاء جبر واکراہ کے بغیراینی رضامندی اورخوش دلی سے ادا کردیں؛ البتہ اگر اجرت خود ہی متعین کر کے اولیاء سے اصرار کے ساتھ بڑھا چڑھا کرلیا تو بیرشوت اور سحت کی قبیل سے گردانا جائے گا،مقررشدہ مولوی کا اس معاملہ میں چارہ جوئی کرنا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرانہیں پڑھائے گا یہ بھی اس قتم ہے سمجھا جائے گا کہا یک اجیرمتنا جرکواینے کواجیرر کھنے پرا بھارے؛ کیکن طرفین کی تراضی کی صورت میں بیرکراہت ختم ہوجائے گی اورعوض میں کوئی کراہت نہیں آئے گی ،اوروہ قاضی جورجسٹر دیکھنے اور مولوی کے عمل کو درست کرنے کے لئے مقرر ہیں یہ بھی شروعات ومباحات میں سے ہیں اورمولوی کے لئے قاضی کی تھیجہ تنبیہ اور ہدایات ناگزیر ہیں اور اس پراجرت کی تعیین جائز ہے،قسمت کے باب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہاءفر ماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ قشیم کرنے والوں کا وظیفہ بیت المال سےادا کیا جائے گا اورا گرتقسیم کرانے والوں پر پچھ مقرر کردیا جائے اوران لوگوں سے اجرت کی جائے تو یہ بھی جائز ہے؛ کیونکہ قاسم ے عمل کا نفع تقسیم کرانے والوں کو ہی مل رہا ہے ،ا گرمولوی بیہ عذر کرے کہ مجھےا بینے کا م کی تصحیح کے لئے کسی متعین قاضی کے تعین کی ضرورت نہیں ہے، میں خوداس معاملہ کو درست کرسکتا ہوں پاکسی عالم سے رہنمائی لے سکتا ہوں تواس کا پیعذر قابل قبول نہیں؛ کیونکہ حکام وقت نے مصالح عامہ کی خاطر مسلمانوں کے اتفاق رائے سے اور فاسد نکاح کوختم کرنے اور نکاح سے متعلق پیدا ہونے والے اختلافات کے دفعیہ کے لئے اس قاضی کومقرر کیا ہے اور چونکہ مولوی کاعمل کسی بڑے عالم کی جانچ پڑتال کے بغیر ناقص ہے؛ لہذا مولوی کے فعل کامتقوم ہونا بھی اس پر موقوف ہوگا؛اس لئے ضروری ہے کہ وہ اس اجر کوخوش دلی ہے قبول کرے ور نہ مکابراورہٹ دھرم ثنار کیا جائے گا اوراینے اس ناقص عمل پروہ اجرت کامستحق نہ ہوگا ااور حکام وقت کو بیا ختیار ہے کہ کسی دوسر ہے مولوی کومقرر کر دیں جو قاضی کے مل صحیح لینی دورہ کرنااور رجسڑ وغیرہ دیکھنااور تھیج کرنے کے ساتھاس قدرا جرت لینے برخوش دلی کے ساتھ تیار ہوجائے اوراس کا یفعل متقوم ہے اوراس کے لئے اس عمل پرا جرت لینا جائز ہے۔

قاضی حضرات اورعلماء کا وظیفه اگرچه مقرر مو، پھر بھی فتوے کی کتابت مسئلے کی تلاش جشجو اور کتابوں کی تحقیق وتفتیش پراجرت مثل لیناجائز ہے؛ چنانچہ فقہ میں باب القضاء میں یہ بات ثابت شدہ ہے۔

خلاصه کلام پیہے کہ مولوی کے تمام کام جیسے نکاح کی مجلس میں حاضر ہونا، تجدیدایمان کی تعلیم دینااورا یجاب و قبول کا طریقہ بتانا نیز قاضوں کے اعمال یعنی دورہ کرنا،رجٹر وغیرہ چیک کرنا پیسب کے سبعمل متقوم کے قبیل سے

ہیں؛ لہٰذااس پراجرت لیناجائز ہے؛ البتہ وہ امور جواجارہ کو فاسد کرنے والے ہیں، جیسے اجرت میں اضافیہ پر مجبور کرنا اوراجرت مثل سےزائد لینایاخود سے متعین کر کے اجرت وصول کرنا،ان سب چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ فقط اجرت نکاح کے مسکلے میں حضورص: ۲۲ ،سطر: ۱۷ ریفر ماتے ہیں اور شرع میں اس کی نظیر نہیں۔

واقوال تعليم تجديدا يمان وطريق ايجاب وقبول كه همهآ ل ازقبيل مباحات اندنه واجب لعدينه ونه معصيت اند

واستجار بروشرعا جائز است وتعريف اجاره كه بيج المنفعت مع عوض است بروصادق است واجرميكير ند\_ بنابریں کہ المتعارف کالمشر وطنعیین اُجرت نا کردن مفضی بنزاع جانبین یا فسادنمی گردد۔غایت امر اگر ملا زِیادت کهاز قدرمتعارف طمع کند بعدمحاورهٔ جانبین وتراضی طرفین فسادم تفع خوامد بود وملاراا خذ اُجرت که نالحسين يااولياءايثال بطيب خاطر يابرضاء دون الاكراه حوالهاش كرده اند درست خوامد بودالبته اخذ أجرت اضعافا مضاعفه بالجاءاولياء بناء برتعين خود كهازا حكام وقوع يافته ازقبيل رشوت وسُحت خوامد بود ملامقرررا حياره جوئی کردن دریں باب که دیگر نه خواند هم ازیں قتم می توال شد که یک اجیر مستاجر را براجیر ساختن خودتح یض کندلیکن درصورت تر اضی طرفین این کراہت مرتفع است ودرعوض خبث پیدانمی کندوقاضی که برائے ملاحظه رجسر ودرتگی عمل ملایاں مقرر است ایں ہم منجملہ مشروعات ومباحات است ملا راازیں تصحیح وتنبیہات ومدایات ناحاری است وتعین اجر بروجائز است \_ درباب قسمت دیده با شند که فقهاءفرموده اند کهاولی این ست كه وظیفه قاسمین از بیت المال با شند واگر برمتقاسمین مقرر كرده شود واُجرت از ایثال گرفته شود دم جائز است کہ نفع عمل او بمتقاسمین راجع است وعمل او برائے ایشاں۔اگر ملا عذر کند کہ مارا برائے تصحیح کاروائی احتیاج بتعین قاضی معین نیست من خود درست کردن می توانم یااز کسے عالم مجازاً درشگی حاصل کردن می توانم ایں عذراونامسموع است چرا کہ حکام وقت برائے مصلحت عامہ با تفاق رائے جماعت مسلمین و دفع فساد انکحه وتشاجرات درباب نکاح این مدمقرر کرده اندوچونکه عمل ملابدون پژتال و ملاحظه عالم ناتمام است پس تقوم فعل ملا بریں موقوف خوامد بود واوراضر وری ست کهاواین اجر رابطیب خاطر قبول کند و درصورت عدم رضاء مكابرخوامد بودن ومستحق برعمل غيرتام خود نخوامد بود وحكام مى تواند كه ديگر ملا را كه بطيب خاطر ايس قدرا جردادن برصحيح عمل قاضي ازفتم نقل ودوره وملاحظه رجسرات متقوم است كه گرفتن عوض بروضيح است قضاة وعلماءراا گرچه وظیفه ایثال مقرر باشد برکتابت فتوی و تلاش مسله وُفنیش کتب اجرمثل گرفتن جائز داشته اند چنانچه درباب القصناء درفقه مقرراست \_ بالجمله ثمل ملایاں از رفتن بجلسهٔ نکاح وتعلیم تجدید ایمان وطریقهٔ ايجاب وقبول ونيزعمل قضاة از دوره ملاحظه رجسرات وغيره ازقبيل عمل متقوم است كهاخذ أجرت بروجائز است ـ البيته ازاموريكه ازمفسدات اجاره باشنداز اكراه برزيادت اجروگرفتن زيادت ازاجرمثل متعارف یا کارنا کرده محض بربنا تعین خودا جروصول کردن ازیں احتر ازی باید کرد \_ فقط

درمسکاه أجرت نکاح حضور فرمودند در ، ص: ۲۲ ، سطر: ۱۷ ـ اور شرع میں اس کی نظیر نہیں۔

## نظائر شرعي

(١) وأما أجركتاب القاضي وأجرة قسامه، فإن رأي القاضي أن يجعل ذلك على الخصوم فله ذلك وإن رأي أن يجعل ذلك في مال بيت المال وفيه سعة فلا بأس به. (فتاوي عالمگيريه جلد ثالث،ص: ٢٣٠ كتاب الادب) (١)

(٢) وفي النوازل قال إبراهيم سمعت أبا يوسف سئل عن القاضي إذا أجرى له ثلثون درهما في ارزاق كاتبه وثمن صحيفته وقراطيسه واعطى الكاتب عشرين درهما وجعل عشرة لرجل يقوم معه وكلف الخصوم الصحف أيسعه ذلك قال: ما أحب أن يصرف شيئا من ذلك عن موضعه الذي سمى له كذا في التاتار خانيه وعالمگيرية. (٢) (m) وأجر هذه الصحيفة التي يكتب فيها دعوى المدعى وشهادة الشهود ان رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعى فله ذلك (فتاوى عالمگيرية ٢٣٥/٣) (٣)

### روايات كتب معتبره فقه درجوا زأجرة نكاح خواني

(١) وكل نكاح باشره القاضي وقد وجبت مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر فلا يحل له أخذ الأجرة عليه، وما لم تجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه. كذا في المحيط: واختلفوا في تقديره والمختار للفتوى أنه إذا عقد بكرا يأخذ دينار أو في الثيب نصف دينار ويحل له ذلك وهكذا قالوا كذا في البرجندي فتاوي عالمكيرية

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية، كتاب أدب القاضي، الباب التاسع في رزق القاضي، مكتبه زكريا ديوبند ٣٢٩/٣، جديد٣/٤ ٢٩

<sup>(</sup>٢) الفتاوي العالم گيرية، كتاب أدب القاضي، الباب التاسع في رزق القاضي، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٣٠/٣، حديد٣/٢ ٢٩-

الـفتـاوي التـاتـارخانية، كتاب أدب القاضي، الفصل التاسع في رزق القاضي، مكتبه زكريا ديوبند ١ / ١ ٧ ٧ - ٧ ٧، رقم: ٤ ٩ ٤ ٥ ١ -

<sup>(</sup>m) الـفتاوي الهندية، كتاب الإجارة، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٤ / ٩ ٢ ٥، جديد ٤ /٧٧٥ ـ

جلد ثالث الباب الخامس عشر في اقوال القاضى وما ينبغى للقاضى أن يفعل وما لا يفعل مطبوعه مصر، ص: ١٥ ا م. (١)

(٢) وفي شرح أداب القاضي: للخصاف ان للقاضى أن يأخذ في عقود الانكحة شيئا زائد اعلى ما يأخذه الأكابر في ذلك الموضع إن كان الولى غيره. وإن كان هو الولي لايحل له الأخذ واختلفوا في تقديره و المختار للفتوى انه إذا عقد بكرا يأخذ دينارا. وفي الثيب نصف دينار يحل له ذلك وهكذا قالوا. برجندى جلد رابع كتاب القضاء، ص: ٥. (٢)

(٣) وذكر عن الباقلى في القاضى: يقول: إذا عقدت عقد البكر فلى دينار ولو ثيبا فلى نصفه انه لا يحل له إن لم يكن لها ولى ولو كان لها ولي غيره يحل بناءً على ما ذكرنا. فتاوى بزازية. (٣)

 $(^{\alpha})$  ولا يحل أخذ شيء على نكاح الصغار وفي غيره يحل.  $(^{\alpha})$  خلاصة الفتاوى  $(^{k})$ 

(۵) و لا يحل له (أي للقاضِي) أخذ شيء على النكاح إن كان نكاحا يجب مباشرته عليه كنكاح الصغائر وفي غيرها يحل. (۵) معدن ـ هُكذادر باقى كتب بخوف تطويل برين قدرا كتفاء كرده شد

(۱) الفتاوي الهندية، كتاب أدب القاضي، الباب الخامس عشر في أقوال القاضي، مكتبه زكريا ديوبند قديم ٣٤٥/٣، جديد٣٠٦/٣٠

المحيط البرهاني، كتاب القضاء، الفصل السابع عشر في أقوال القاضي، المجلس العلمي ٢٣٢/١٢ - ٢٣٣، رقم: ٩٩٩ كا -

(۲) کتاب دستیاب نه ہوسکی۔

(٣) الفتاوي البزازية، كتاب أدب القاضي، الفصل الثاني في أدبه، النوع الأول في المقدمة، مكتبه زكريا ديوبند جديد ٧٢/٢، وعلى هامش الهندية ٥/٠٤٠

(۴) تكملة شامي، كتاب الهبة، مطلب للناظر ماعينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله، مكتبه زكريا ديوبند ٧٤/١، كراچي٩/٧ ٥-

(۵) خلاصة الفتاوي، كتاب القضاء، الفصل العاشر في االحظر والإباحة، مكتبه اشرفية

ديوبند٤ /٨٤ ـ

**البهواب** (۱):روایات ودلائل دیده شدنز دمن مفید مدعانیست یعنی از جملهای باجوازنفس اجرت

النكاح ثابت میشود ولا كلام فیدلیکن جواز صورت متعارفه بخصوصیات مروجه ثابت نمی شوداز جمله این خصوصیات اینست كه عقدا جاره با ولیاء دختر منعقد می شود واجرت براولیاء پسر لا زم می شود.

وهذا باطل بالضرورة وكذا أخذ الأجرة لمن لم يباشر الانكاح. مُرْتَح ريسا مي جزءرسال خودكرده ام علاء خود فيصله خوا بمندفر مود

### بازىرىن جواب مكتوب ذيل آمد

جناب والا مدظلكم يشليم في في وى غريق رادشگيرى نفر مودند بر فراز نامه درباره مسئله أجرت نكاح رسيد حضور در طلب سائل امعان نفر مودند بار ثانى بطور خلاصه معروض آنكه واقعی فرمان حضور مسلم است كه اجرة لمن لم يباشرالا نكاح را گرفتن جائز نيست و نه اين امر كه عقدا جاره با ولياء دختر منعقدى شود و أجرت براولياء پسرلاز ملائد می شود جائز است در ديار مااين خصوصيت واقع نيست على بذا القياس باقی خصوصيات كه در رساله جناب مصرح اند مگر مأخن فيه مسئله ديگراست حضور جواب آن بحكم ادائی امر واجب كه از آيد في است علو ا أهل الذكر الآيدة ) مفهوم ميشود عنايت فرمايند -

(۱) قوجمۂ جواب : روایات اور دلائل دیکھ لئے گئے ، میر نے دیک ان سے مدعا ثابت نہیں ہوتا ، لین ان تمام دلائل سے صرف نکاح خوانی کی اجرت کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اس سے انکار نہیں ہے؛ لیکن مروجہ خصوصیات کے ساتھ صورت متعارفہ کا جواز ثابت نہیں ہوتا ہے، منجملہ ان خصوصیات کے بیہ ہے کہ عقد اجارہ کا انعقاد لڑکی کے اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اجرت لڑکے کے اولیاء پرلازم ہوتی ہے اور بید بداہۃ باطل ہے اور اسی طرح اس شخص (قاضی) کا اجرت لین بھی باطل ہے، جس نے نکاح نہیں پڑھایا ہے، مگر جناب کی گراں قدر تحریر کو این رسالہ کا جزینا تا ہوں علماء کرام خود فیصلہ فرما کیں گے۔

جناب والا مدظلکم شلیم حضور نے عاجز کی دھگیری نہیں فرمائی اجرت نکاح کے مسلے میں والا نامہ موصول ہوا، حضور نے سائل کی درخواست پرغوز نہیں فرمایا خلاصہ کے طور پر دوبارہ عرض ہے کہ حضور کا کہنا واقعۃ اپنی جگہ مسلم ہے کہ "لمن لمم بیاشر الانکاح" یعنی جس خص نے نکاح نہیں کرایا،اس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات جائز ہے کہ عقد اجارہ تو لڑکی کے اولیاء کے دریعہ پایا جائے اور اجرت لڑکے کے اولیاء پر لازم ہو ہمارے علاقے میں میخصوصیت نہیں پائی جاتی علی ہذا القیاس دیگر خصوصیات جن کی تصریح جناب والا نے اپنے رسالے میں کی ہے، مگر ہمارا مسئلہ دوسراہے،حضور "ف اسٹلو اٹھل الذکر" سے سمجھے جانے والے امرواجب کی ادائیگی کے طور پر جواب عنایت فرمائیں۔

#### سسوال (۱۱۲۱): قدیم ۲/۲ ک۲ - درین دیار برسرتمام ملایان تخصیل از سرکارعالی منظوری

گورنمنٹ یک افسر سمی باسم قاضی مقرراست عمل او ملاحظه رجسٹر بإملایاں ست که اوشان رانقشها رجسٹر تحریر کرده مید بدو بدایات شری ومسائل شری متعلقه نکاح وطلاق بر ہرر جسٹر نوشته داده وسال بسال دوره می کند ملاحظه بر نکاح مندرجه میکند که کدام طریقه غیر شری سرز دنه شده و وطرائق نکاح خوانی وطریقه اجازت ازعورت از طرف ولی تاکه سکوت علامت رضاء گردد و ہر ملارا بررجسٹر نوشته مید بد ہر وقت درخدمت اُمور شری نگراں است اگر کے درعدت نکاح میکند آنجا قاضی مذکور رفتہ بااسامیاں را طلب کردہ اصلاح می کند

ترجمهٔ سوال (۱۱۲۱): ہمارے علاقے میں سرکاری طرف سے ایک تخصیل کے تمام مولو یوں کر بھر وں کو چیک کرنا ہوتا ہے اور وہ پرایک افسر مقرر ہے، جس کوقاضی کہا جاتا ہے، جس کے ذمہ مولو یوں کے رجس وں کو چیک کرنا ہوتا ہے اور وہ قاضی ان کور جسٹر کے نقشے لکھ کردیتا ہے اور ہر رجسٹر پر نکاح وطلاق سے متعلق شرعی مسائل اور ہدایا ت نوٹ کر کے دیتا ہے اور ہر سال دورہ کرتا ہے اور ہر لکھے ہوئے نکاح کے رجسٹر کو چیک کرتا ہے تا کہ کوئی غیر شرعی طریقہ اس سے سرزد نہ ہوجائے اور نکاح خوانی کا طریقہ اور ولی کی جانب سے عورت سے اجازت لینے کا طریقہ اس سے سرزد نہ ہوجائے اور نکاح خوانی کا طریقہ اور ولی کی جانب سے عورت سے اجازت لینے کا طریقہ اس سے سرزد نہ ہوجائے اور نکاح کرتا ہے تو قاضی فدکورہ وہاں جا کر متعین لوگوں کو طلب کر کے گرانی کرتا ہے اور زوجین میں تفریق کردیتا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کی سرزنش کرتا ہے اور پھر عدت جدیدہ کے بعد نکاح شیخ کراتا ہے اور مولویوں کے رجسٹر میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں پران کو متنبہ عدت جدیدہ کے بعد نکاح شیخ کراتا ہے اور مولویوں کے رجسٹر میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں پران کو متنبہ کرتا ہے؛ تا کہ آئندہ ان سے می غلطی سرز دنہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام مولویوں کو کتب فقہ کی روشنی میں شریعت کی راہ راست پر چلاتا ہے دن رات ان کے حال کی نگرانی کرتا ہے، سرکار کی جانب سے مذکورہ افسر کے لئے حق خدمت کے بدلے میں ہرمولوی کے ہر نکاح کا چوتھا حصہ مقرر کیا جاتا ہے، دورے کے وقت قاضی افسر ہرمولوی سے حساب لگا کر ہر نکاح کا چوتھا حصہ وصول کر لیتا ہے اور دیگرزائدر قم اور کسی فتم کا ہدیہ اور دعوت مولویوں سے قبول نہیں کرتا؛ بلکہ اس کو حرام سمجھتا ہے۔
نیزیہ بھی واضح رہے کہ اگر بیہ انتظام نہ کیا جائے تو تمام مولوی حضرات امور غیر شرعی کے مرتکب ہوجا کیں گے اور انتظام شریعت در ہم ہوکر رہ جائے گا تو جناب اس فہ کور قاضی وافسر کا اس اجرت کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ جو ہرمولوی سے لیتا ہے مفصل تحریفر ما کیں۔
ہرمولوی سے لیتا ہے مفصل تحریفر ما کیں۔

'' انجمن مستشارالعلماءُ' لا ہور کی طرف سے پہلے سے بھیجے گئے تمام تحریری اموراوراس کے علاوہ فناوی عالمگیری کے نقول پرغورفر ما ئیں عجلت اور جلد بازی سے کام نہ لیں؛ بلکہ تامل بسیار کے بعداحقر کو جواب عنایت فرمائیں ۔ وتفريق زوجين ميكند مرتكبان راسرزنش مي كند بعد عدت جديد عقد مي كناند، براغلاط رجسرٌ اوشال راتحريراً متنبه می کندتا که آئنده سرز دنکنند خلاصه تمام ملایال رابر جادهٔ شریعت بموجب کتب فقه داشته است روز و شب نگران حال است از سرکارعوض این خدمت حق افسر مذکوردر هر زکاح خوانی از هر ملا چهارم حصه مقرر کرده اند بوفت دوره قاضی افسراز هر ملاحساب کرده چهارم وصول می کند دیگررقم زاید و کدام مدیه ودعوت از ملایان نمی گیرد بلکه حرام دانسته است به نیز واضح باد که اگراین انتظام نه با شدتمام ملایان مرتکب امورغیر شرعی میشوند وا نتظام شرعی برهم در هم می شود به جناب جواب این اُجرت قاضی وافسر مذکور را گرفتن جائز ست یا نه کهاز هرملامی گیردمفصل تحریرفر مایند ـ تمام امورتحریرات فرستاده سابقه مستشار انعلمهاء لا هور وغیره نقول فتاویٰ عالمگیری \_نظر دارندعجلت نفر مایند بعد تامل صا دق غریق رار ما کی عطافر مایند؟

**السجسواب** (۱): تحرير منزارا مع تحريرات سابقه كرر ديده شدحاصل همداي قدرست كه ملايان روافسرایثان رابرنمل أجرت ستدن دادن جائزست ولا کلام فیها نچه دروکلام است دوامرست کیجآ نکها کثر قضاة ہیچ عمل نمی کنندواز ملایاں چہارم یا پنجم میگیر ندودردیار ماہمیں زیادہ است پس ایں از کجا جائز باشد دیگر آئكه وجوب أجرت برمن يطلب العمل باشدواينان ازغيرمن يطلب العمل بمميكير ندواين محذور در جمه دیارست که اگر کسے بطور خود نکاح منعقد کنا ند بجبر از وجم وصول میکنند واگر نه دیدآل نکاح را كالعدم شارندحتی كه دربعض جابا بعدای نكاح خودای قضاة نكاح دیگرمی كنندآیا کسے از فقهاءایں چنیں مفاسدرا جائز داشته است باوجود عدم احتیاج این مدعا بدلیے نظیرے بتائید شفق می کنم فی النهایة ۔

(۱) ترجمهٔ جواب: سابقة تريول كساته ساته ترين بزاكو بهي باربارد يكها گياتمام كاخلاصه بس ا تناہے کہ مولویوں کواوران کے افسر کوان کے کام پراجرت دینااور لینا جائز ہےاوراس پرہمیں کوئی کلام نہیں،ہمیں جس میں کلام ہےاور جس بات پراعتر اص ہےوہ دو چیزیں ہیں:

(۱) بیکه اکثر قاضی حضرات کچھکا منہیں کرتے وہ مولو یوں سے چوتھایا پانچواں حصہ لیتے ہیں اور ہمارے علاقے میں ہی بات زیادہ یائی جاتی ہے، توبیا جرت کہاں سے جائز ہوجائے گی؟

(٢) يدكه اجرت كاوجوب 'من يطلب العمل " پر بوتا ہے اور بياوك ' من يطلب العمل "ك علاوہ (لیعنی جومولوی سے نکاح نہیں کرانا چا ہتا ہے) اس سے بھی اجرت لے لیتے ہیں اوریہ ممنوع اور ناجائز صورت تمام علاقوں میں پائی جاتی ہے کہا گر کوئی شخص اپنے طور پر نکاح کرالے توبیاوگ اس ہے بھی اجرت وصول كرليتے ہيںاوراگروہ اجرت نہيں ديتا،تو وہ اس زكاح كوكالعدم سجھتے ہيں حتى كەبعض جگہوں پراپنے طور پر ذكاح كرلينے کے بعد بیقاضی حضرات دوبارہ زکاح کراتے ہیں تو کیا فقہاء میں سے سی نے اس قتم کے مفاسد کوجائز کہاہے؟ ←

وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر، فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجر معناه بأجر على المتقاسمين (غورفر ماينددري جامتقاسمين طالب العمل مستند) ويقدر أجر مثلا كيلا يتحكم بالزيادة (غورفرمايندكه تقدير برائے نفی زیادت ست وا کنوں قضاۃ آ ل را در نفی نقصان استعمال می کنند لیخی برز وراجرت مقدرہ وصول می كنند)ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه (غور فرمايند درين جااين قضاة جرى كنند)و لو اصطلحوا أي الشركاء نهاية فاقتسموا جاز

← باوجود پیر کہاس مدعا کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، چربھی اس کی تائید میں ایک نظیرنقل کرتا ہوں جو " " نهاي مل عن الناس بغير القاضي أن ينصب قاسمًا يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر، فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم الأجر معناه بأجر على المتقاسمين. (اورقاضي ك كي مناسب ہے کہ وہ ایک قاسم متعین کرے اور وہ قاضی اس قاسم کو بیت المال سے وظیفہ دے؛ تا کہ وہ لوگوں میں بلاا جرت تقسيم كرد، چنانچياس نے اگرايسا نه كيا توايك ايسا قاسم تعين كيا جائے جواجرت لے كرتقسيم كرے مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں پرتقسیم کررہا ہےان پراس قاسم کی اجرت لا زم ہے ) غور فرما کیں کہ یہاں متقاسمین ے مرادطالب العمل ہیں "ویقدر أجو مثلا كيلا يتحكم بالزيادة" (اوراس كے لئے اجرت متعين كردى جائے تا کہ وہ خواہ مخواہ زائدا جرت کا مطالبہ نہ کرے )غور فرمائیں کیعیین زیادتی کی نفی کے لئے ہے اور اب قاضی حضرات اس کوفقصان کی نفی میں استعال کررہے ہیں یعنی زبردئتی متعینها جرت وصول کررہے ہیں۔ "و لا یہجب و الـقـاضـي الناس على قاسم و احد معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه" (اورقاضي لوكول كوايك، يي قاسم پرمجبور نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ قاضی لوگوں کواس بات پرمجبور نہیں کرسکتا ہے کہ وہ اس کوا جیر بنائیں )غور فرماكين كديهال پرقاضي جرسےكام لے رہائے 'ولو اصطلحوا رأي الشركاء نهاية فاقتسموا جاز'' (اوروہ لوگ اگر شرکاء کی رائے پر متفق ہو گئے نہایہ پھر انہوں نے تقسیم کرلیا تو یہ جائز ہے )غور فرمائیں کہ یہاں نکاح کے اولیاء کی آلیسی رضاء مندی کوبھی قاضی حضرات جائز قرار نہیں دیتے''ولایترک القسام یشتر کون'' (اور قاسمین کواس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ شریک بن جائیں )غور فر مائیں کہ یہاں قاضی حضرات پورے طور پریہ سازش رچتے ہیں کہ عام لوگ آزادی سے نکاح نہ کر سکیں ہیں تفاوت راہ از کجا است تا بکجا؛ لہذا یہ ممنوع چیز کوغیرممنوع چیز پر قیاس کرنا ہے، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی امر کا جواز میری موافقت پر موقو ننہیں مجھے خاطب بنانے سے معذور سمجھیں۔ ۳۰ رجمادی الثانيہ ٣٣٥ اھ

(غور فرما ينداي جاتراضي اولياء نكاح رااي قضاة جائزني دارند) و لا يتسرك القسام يشتر كون. (١) (غور فرماینداین جااین همه سازش میدارند که عامه ناس آزادی رابکارنمی توانند برد) ببین تفاوت ره از کجاست تابكجا. فهذا قياس المحظور على غير المحظور وباين بمه جواز امر موقوف برموافقت بمن نیست مرااز خطاب معاف دارند به

۱۳/جمادی الثانی ۱۳۳۵ ه

### اس کے بعداُن صاحب کا خط ذیل آیا

جواب الجواب مسكله اجرة نكاح وعمل قاضي وملايان رسيداطمينان شد يجزاك الله خير الجزاء \_ ترجيح الراجح،ج:۵،ص:۱۱\_

سے ال (۱۱۲۲): قدیم ۲۷۸/۲-بعض مقامات میں اوگ نکاح پڑھانے کاحق ۴ رآنہ قاضی کو دیتے ہیں اور نہ نائب کاحل حیار آنے دیتے ہیں جبریہ ہمارے قاضی کا روپیہ مسجد میں لگاتے ہیں بیرجائز ہے یا نہیں؟ قاضی کی موجودگی ہی میں جبراُ دوسرے سے نکاح پڑھواتے ہیں اور روپیہ قاضی کونہیں دیتے؟

(۲) اوربعض مقامات میں نکاح چاہے جو پڑھا دے؛ کیکن نکاح خوانندہ کوصرف ۴رآنہ لوگ دیتے

ہیں اور ایک روپیہ جبریہ نکاح خوانندہ سے لیکر قاضی کے گھر بھیجد ہے ہیں یہ بات جائز ہے یانہیں؟ (٣) كانپور ميں بعض ملا نكاح پڙهاتے ہيں كل حق ١٩٠٨ نه خود ليتے ہيں روپيه قاضى كونہيں ديتے بيرجائز

ہے یا نہیں؟ حاصل کلام نکاح خوانندہ کوروپیہ قاضی کا دینا چاہئے یا نہیں فی زماننا شرعاً خواہ قاضی موجود ہویا نہ ہوقاضی کاحق ہے یانہیں؟

**السجسواب**: دینے والا اگر دولہا والا ہوا ور قاضی یاملاً کو بلا کرلے گیا ہودلہن والا جبکہ اکثر ایساہی دستورہے تب توبید لینا بالکل جائز نہیں کیونکہ اُجرت بذمہ بلانے والے کے تھی دوسرے پر بارڈ الناجائز نہیں اوراگر بلانے والابھی دولہاوالا ہےخواہ اپنے آ دمی کے ہاتھ بلایا ہو یا دولہن والے سے کہہ کر بلایا ہوتو نکاح خوال کو اس کا دیا ہوالینا جائز ہے(۲) مگراس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر دینے والے نے پوری رقم اسی کی ملک کردی ہے ا

<sup>(</sup>۱) هداية، كتاب القسمة، مكتبه اشرفية ديوبند ١٠/٤ ١-٤١

البناية، شرح الهداية، كتاب القسمة، مكتبه اشرفية ديو بند ٤٠٣/١ تا ٤٠٥ شيم احمرقاسي عفاالله عنه

<sup>(</sup>٢) والايحل له (أي للقاضي) أخذ شيء على النكاح، إن كان نكاحا يجب عليه ←

تب تو سب رکھنا جائز ہے اوراگر میہ کہدیا کہ اتنائم رکھ لینا اورا تنا قاضی کو دیدینا تو اپنا حصہ تو رکھ لینا درست ہے اور قاضی کا حصہ رشوت ہے وہ واپس کر دینا واجب ہے (۱) قاضی کو دینا اوراسی طرح قاضی کواس کو لینا جائز نہیں (۲) اوراگر صاف نہ کہا ہوتو گر دستور ایسا ہو کہ کچھ نکاح خواں کاسمجھا جاتا ہے

→ مباشرته كنكاح الصغائر، وفي غيرها يحل. (حلاصة الفتاوى، كتاب القضاء، الفصل العاشر في الحظر والإباحة، مكتبه اشرفية ديو بند ٤٨/٤)

تكمله شامي، كتاب الهبة، مطلب للناظر ما عينه له الواقف، مكتبه زكريا ديوبند ١١/٧٤، كراچي ٩/٧٥-

إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب عليها حكمها الأصلي وهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر، وفي الأجرة المسماة للمؤجر. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١/٥٦٦)

بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل: وأما حكم الإجارة، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٩٥، كراچي ٢٠١/٤-

(۱) صرح الفقهاء بأن من اكتسب ما لا بغير حق فإما أن يكون كسبه بعقد فاسد كالبيوع الفاسدة والاستيجار على المعاصي والطاعات أو بغير عقد كالسرقة والغصب والخيانة والغلول ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه؛ ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك وإلا ففي جميع الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء. (بذل المجهود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، مصري ١/٤٨، هندي ١/٣٧، دار البشائر الإسلامية بيروت ١/٩٥، تحت رقم الحديث: ٩٥)

(٢) عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في الحكم، والمرتشي. (جامع الترمذي، أبواب الأحكام، باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم، النسخة الهندية ٢٤٨/١، دار السلام رقم: ١٣٣٧)

أبوداؤد شريف، كتاب القضاء، باب في كراهية الرشوة، النسخة الهندية ٢/٢ ٥٠، دارالسلام رقم: ٣٥٨٠-

ابن ماجه شريف، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والظلم، النسخة الهندية ص:١٦٧، دارالسلام رقم: ٣١٣٦\_

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي

#### یچھ قاضی کا تب بھی اسی طرح حکم ہے(۱) اورا گراور کسی نے نکاح پڑھا ہوتب تو قاضی یا نائب قاضی کو لینا بالکل جائز نہیں(۲) اور قاضی سے نکاح پڑھوا ناواجب نہیں(۳) اور مسجد میں بھی جبراً لینے کا کوئی حق نہیں(۴) ۲۹/محرم سے اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

→ والمرتشي في النار. (مسند البزار، مكتبه العلوم والحكم بيروت ٢٤٧/٣، رقم:١٠٣٧)
 المعجم الأوسط للطبراني، دار الكتب العلمية بيروت ١/٠٥٥، رقم:٢٠٢٦.

(۱) المعروف بالعرف كالمشروط شرطا. (قواعد الفقه اشرفي ص: ١٢٥، رقم القاعده: ٣٣٤)

الثابت بالعرف كالثابت بالنص. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦١/١٦)

الـمبسـوط لـلسـرخسي، كتاب الوكالة، باب من الوكالة بالبيع والشراء، دارالكتب العلمية بيروت ١/١٩-

(٢) عن أبي حميد الساعدي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. (مسند أحمد بن حنبل، بيروت ٥/٥٦)، بيت الأفكار الدولية رقم: ٢٤٠٠٣)

لايجوز لأحد من المسلين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي، كتاب الحدود، مطلب في التعزير بأخذ المال، مكتبه زكريا ديوبند ٦/٦، كراچي ٦١/٤)

(٣) وينعقد بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر (الدر المختار) وفي الشامية: وينعقد أي النكاح أي يثبت ويحصل انعقاده بالإيجااب والقبول. (شامي، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٨/٤- ٢٩، كراچي ٩/٣)

وكذا في الهداية، كتاب النكاح، مكتبه اشرفية ديوبند ٧٠٥/٢.

(٣) عن أبي حرة الراقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أبي يعلى الموصلي، دارالكتب العلمية بيروت ٩١/٢، رقم:٩١/٢)

شعب الإيـمـان لـلبيهـقـي، الباب الثامن والثلاثون، باب في قبض اليد، دارالكتب العلمية بيروت ٣٨٧/٤، رقم: ٩٢٠٥-

مسند أحمد بن حنبل، بيروت ٧٢/٥، رقم: ٢٠٩٧١ ش**بيراحر قاسمي عفاالله عنه** 

www.besturdubooks.net

## نكاح ميں تاشه بجانے كاحكم

سوال (۱۱۲۳): قدیم ۱۸۸۲- کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس صورت میں کہ شادی کی تقریب پرتاشوں کا بجوانا کیسا ہے تحفۃ المشتاق میں جواز لکھا ہے اور تحفۃ الزوجین میں عدم جواز کے متعلق درج ہے ایک مرتبہ یہاں پر حضرت مولانا مولوی شخ حسین صاحب عرب انصاری بھو پال سے تشریف فرما ہوئے تھے اس موقعہ پرتاشے پیش کر کے دریافت کیا گیا تھا تو جواز ہی کا حکم فرما یا تھا آپ اسکے متعلق کیا فتو کی دیتے ہیں چونکہ میر بنز دیک خصوصاً اور یہاں کے لوگوں کے نزدیک عموماً آپ کا فتو کی معتبر ہے فاصد ااس کے متعلق جواب شافی تحریفر ماویں؟

البواب : چونکہ مجھ کو بھی اہتمام کے ساتھ اس مسئلہ کی تحقیق کا تفاق نہ ہوا تھا اسلئے بنابر قول مشہور مذکور علی لسان الجمہوریہ جھا تھا کہ شادی میں دف بجانا جائز ہے دوسرے باجے نا جائز مگر تھوڑا زمانہ ہوا کہ ایک مضمون جو ضمیمہ اخبار الفقہ یہ امر تسر ۵/نومبر 191 ء میں بعنوان باجوں پر تحقیق کی ایک زبر دست چوٹ شائع ہوا ہے نظر سے گزرا تب سے متعارف ضرب دف کے جواز میں بھی شبہ ہوگیا اورا حتیا طائز ک اور منع کا عزم کر لیا افادہ عامہ کے لئے اس کی نقل کی جاتی ہے۔ وہو ہذا

## باجوں پرشخقیق کی ایک زبردست چوٹ

کس قدرافسوس اورحسرت کا مقام ہے کہ حضور اللہ تو فر مائیں کہ خدانے مجھے ہدایت کے واسطے رسول بنایا اور حکم دیا کہ تمام جہاں سے راگ راجہ باجہ مٹادوں۔

رواه أبوداؤد الطيالسي(١) واللفظ له وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحرث. (٢)

(۱) عن أبي امامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عزوجل بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني بمحق المحازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية [الحديث] (مسند أبي داود الطيالسي، دارالكتب العلمية بيروت ٢٣٥/١، رقم: ٢٣٠١) المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ١٩٧/٨، رقم: ٧٨٠-

(٢) مسند أحمد بن حنبل، بيروت ٥/٧٥٠، بيت الأفكار الدولية رقم: ٢٥٧١ـ

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، مقدمة في ذم المعازف والمزامير، مكتبه القرآن

القاهرة ص:٢٠٠

اور یہ بھی فر مایا کہ میری اُمت سے ایک قوم آخرز مانہ میں مسنح ہوکر سور بندر ہوجائیں گے اصحاب نے یو چھا کہ بیلوگ مسلمان ہوں گے یا کون حضور اللہ نے فر مایا ہاں بیسب مسلمان ہوں گے خدا کی وحدانیت اورمیری رسالت کے شاہد ہوں گے اور روزہ بھی رکھتے ہوں گے مگر آلات لہو یعنی باجہ اور دف بجاویں گے اورگاناسنیں گے اور شراب پئیں گے تومسنح کردیئے جاویں گے۔ (رواہ منذروبن حبان عن أبي هريرة) (١) ان احادیث کی روسے توبیہ ہونا چاہئے تھا کہ حضرات علماء جوشر بعت کے حامل اور نائب رسول تھے یہ لوگ پوری کوشش کر کے کل راگ و باجہا ٹھادیتے مگر بجائے اس کے الٹی کوشش کی کسی نے ڈھولک وسارنگی کو قوالی کیساتھ جائز کیا اورکسی نے دف کومطلقاً جائز سمجھا اورتح براً تقریراً اس کا جواز شائع کیا اورمولوی وحید الزماں سرگردہ غیرمقلدین نے تو اورغضب ڈھایا اپنی کتاب نزل الا برار (۲) جو باہتمام مولوی ابوالقاسم بنارس میں چھپی ہےاس کے صفحہ تین میں صاف کھھ یا ہے کہ شادیوں میں ہر طرح کا باجہ وگانا بہتر ہی نہیں بلکه واجب اور ضروری ہے اور جوحرام کہتا ہے وہ گمراہ ہے۔ إنا لله و إنا إليه راجعون.

اہل حدیث کا دعویٰ اور حدیث کی بی قدر کی اور تھلم کھلا مخالفت رسول پر کمر با ندھی ہے چونکہ ہمارے علماءا حناف کل باجے وگانے کوحرام کہتے ہیں اوراس میں کسی کا خلاف نہیں ہے البتہ ساع کے ساتھ ڈھولک اورشادیوں میں دف بجانے میں اختلاف ہے لہذا ضرورت معلوم ہوئی کہاس مسکلہ برخقیق کی پوری روشنی ڈالی جائے تا کہ حق اور باطل میں فیصلہ ہوجائے اور برادران سی حفی کواپنا مذہب معلوم ہوجاوے۔

(١) عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسخ قوم من أمتي في آخر الـزمان قردة وخنازير، قالوا: يا رسول الله! يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: نعم ويـصـلـون ويصومون ويحجون. قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير. (المحلى بالآثار، كتاب البيوع، حكم بيع الشطرنج والمزامير والعيدان، دارالكتب العلمية بيروت٧٦٤٥)

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، مقدمة في ذم المعازف والمزامير، مكتبه القرآن القاهرة ص: ۲۱.

(٢) وندب إعلان النكاح ولو بضرب الدفوف واستعمال المزامير والتغني ومن

حرمه في النكاح والأعياد ومراسم الفرح كالختان وغيره فقد أخطأ. والصحيح هو أن تقاس المزامير المرسومة في كل بلد على الدف الوارد في الحديث بل الظاهر يقتضى وجوب ← بھلی روشنی : ندہب حنی میں کل باج حرام ہیں ہدایہ شریف میں ہے۔

ان الملاهي كلها حرام حتىٰ التغني بضرب القضيب. (١)

ونیز بزاز بیرودر مختار میں ہے:

استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام. (٢)

بخلاف مذہب شافعی کے کہان کے یہاں مباح اور ترک اولی ہے چنانچہ آ گے معلوم ہوتا ہے۔

دوسرى روشنى: دف بھى چونكه باجه بالهذا حنفيه نے تصری وتشریح كردى كه دف بھى

حرام ہے شامی میں ہے:

استماع ضرب الدف والمزماروغيرذلك حرام. (٣)

شرح نقابیمیں ہے:

أما الاستماع فكاستماع ضرب الدف والمزمار والغناء وغير ذلك حرام.  $(\gamma)$ 

كره تحريما لهو كضرب الدف والمزمار. (۵)

مجموعه فتاوی عزیزی رساله غنامیں کئی عبارتیں منقول ہیں :غنا وضرب بربط ودف ودوتار وطنبوراست وآں ہم بایں نص حرام اند۔

من استحله فقد كفر (٢) وفي فتاوى البيهقي: التغني واستماعه وضرب الدف وجميع أنواع الملاهي حرام ومستحلها كافر . (٧)

→ ضرب الدفوف في النكاح إذا قدر عليه فالذي يمنع منه هو لم يخض في مقاصد الشرع. (نزل الأبرار، كتاب النكاح، مكتبه سعيد بنارس ٣/٢)

(١) هداية، كتاب الكراهية، قبيل فصل في اللبس، مكتبه اشرفية ديوبند ٤/٥٥٤.

(٢) الفتاوي البزازية، كتاب الكراهية، الفصل الثالث فيما يتعلق بالمناهي، زكريا جديد

٣٠٢٠٢، وعلى هامش الهندية زكريا قديم٩/٦ ٥٥٠ـ

۱۰۱۱، وعلى هامس الهندية ركزيا قديم، ۹/ تاب الحظر والإباحة، مكتبه زكريا ديو بند٩/٤٠٥، الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، مكتبه زكريا ديو بند٩/٤٠٥،

کراچی ۹/۶ ۳۶۔

(٣) شامي، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، مكتبه زكريا ديو بند ٥٦٦/٩، كراچي ٣٩٥/٦- ٣٩٥/٠ (٧/٧/٨) كتاب دستياب نه وكي \_ وفي النهاية: التغني والطنبور والبربط والدف ومايشبه ذلك حرام. (١) مالا بدمنه میں ہے ملاہی ومزامیر وطنبور دہل ونقارہ ودف وغیرہ با تفاق حرام اند۔ (۲)

تيسرى روشنى: ندهب شافعى بموقعه شادى وختنددف بجانا مباح باورسوائ شادى وختنه مين حرام كها چنانچه علامه ابن حجر مكلُّ اپني كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع مطبوعه مصر، ص: ٣ يعلى بإمش الزواجر مين لكھتے ہيں:

القسم الرابع في الدف المعتمد من مذهبنا انه حلال بلاكراهة في عرس وختان وتركه أفضل وهذا حكمه في غيرهما فيكون مباحا أيضا على الأصح في المنهاج وغيره. وقال جمع من أصحابنا: إنه في غيرهما حرام. (٣)

اور پیشوائے طریقه سهرور دیے حضرت عارف باللہ شیخ المشائخ شہاب الدین سهرور دی شافعی علیہ الرحمة عوارف المعارف مين فرماتے ہيں:

فأما الدف والشبابة وإن كان فيهما في مذهب الشافعي فسحة فالأولىٰ تركها والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف. (٣)

لعنی باوجود یہ کہ ہمارے مذہب شافعی میں دف کو جھانچہ کے ساتھ بھی بجانا مباح ہے اور ہمارے مذہب میں اس میں بڑی وسعت ہے گراس کا ترک کردینا بہتر ہے اور بہتری واحتیاط اسی میں ہے کہ دف بالکل ترک کردیا جائے دیکھوٹنے سہروردگ کا یہ کتنانفیس خیال ہے کہ جب ہمارے مذہب میں مباح ہے نہ مستحب کہ بجانے سے تواب ملے اور نہ واجب کہ ترک کر دینے سے گناہ ہو۔ پس خیریت اس کے ترک کر دینے میں ہے کیونکہ اور مذاہب جیسے حنفیہ وغیرہ میں حرام ہے اور حرام سے گناہ ہوتا ہے تو خطراور شبہ سے خالی نہیں اور شبہ کی چیزوں کا ترک کردینا تا کیدی حکم ہے۔

#### (۱) كتاب دستياب نه ہوسكى۔

- (٢) مالا بدمنه فارسي فصل درمتفرقات وآ داب معاشرت، مكتبه بلال ديوبندص: ١١٨-
- (٣)كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، القسم الرابع في الدف، مكتبه القرآن القاهرة ص:٥٦٠-
- (٣) عـوارف الـمـعـارف، البـاب الثـانـي والـعشـرون في القول في السماع قبولا وإيثارًا، دارالمعارف ٧/٢\_

قال عليه الصلوة والسلام فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. (١) وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (٢)

پرشیخ سهروردی نے فرمایا کہ: حضرت امام حسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دف بجانا مسلمانوں کاطریقیہ نہیں۔

عن الحسن أنه قال ليس الدف من سنة المسلمين. (٣)

چوتھی روشنی : ندہب شافعی میں جو بتقریب نکاح وضند دف کا مباح ہونا لکھا ہے ہوہ مطلقا مباح نہیں ؛ بلکہ چند قیود وشرا لط کے ساتھ مقید ومشر وط ہے ان شرا لط کا لخاظ ضروری ہے ورندا باحث نہ رہے گی اور صاف حرمت آجائے گی ،علامہ ابن حجر کی شافع گے نے اُن شرا لط کوا پنے رسالہ کف الرعاع عن محرمات اللهو و السماع میں مفصلا تحریفر مایا ہے اس کا ضروری خلاصہ درج کیا جاتا ہے اور آگے چل کرمعلوم ہوگا کہ احزاف کیلئے بھی بیشرا لط قابل لحاظ ہیں :

اول شرط یہ ہے کہ خاص عور تیں اور لڑکیاں دف کے بجانے والی ہوں اور حکم اباحت خاص انھیں کے بجانے میں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہوا کر نہ ہوگا اور وہ مرد بوجہ شبہ بالنساء کے ملعون ہوگا کیونکہ سلف میں کسی مرد کا بجانا ثابت نہیں ہوا، دف کے بجانے میں جس قدرا حادیث وآثار ثابت ہیں سب میں عور توں یالڑکیوں کا ذکر ہے چنانچے عبارت بہے:

أنا إذا أبحنا الدف فإنما نبيحه للنساء خاصة وعبارة منهاجه: وضرب الدف الايحل إلا للنساء لأنه في الأصل من أعمالهن وقد لعن رسول الله عَلَيْكُم المتشبهين بالنساء

قال الحسن: ليس الدف من أمر المسلمين في شيء. (فتح الباري لابن رجب، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، مكتبه الغرباء الأثرية المدينة المنورة ٢٣٧/٨، تحت رقم الحديث: ٩٥٢)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الإيمان،باب فضل من استبرأ لدينه، النسخة الهندية ١٣/١، رقم:٢٥٠

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب منه قبيل أبواب
 صفة الجنة، النسخة الهندية ٢ /٧٨، دارالسلام رقم: ٨ ١ ٥ ٧ -

<sup>(</sup>٣) عـوارف الـمعـارف، البـاب الثـالـث والـعشرون في القول في السماع ردا وانكارًا، دارالمعارف ٢١/٢ ـ

(إلىٰ قوله) لم يحفظ عن أحد من رجال السلف انه ضرب به وبان الأحاديث والآثار إلى الم يحفظ عن أحد من رجال السلف انه ضرب به وبان النساء والجواري به انتهى ملخصا. (١)

دوسرتی شرط یہ ہے کہ جھانجھ نہ ہواور بجانے میں کوئی تکلیف اورتضنع نہ کیا جاوے کہ طرب یعنی خوش آوازی معلوم نہ ہوبلکہ بالکل سادگی کے ساتھ ہاتھوں سے بیٹا جاوے چنانچے فرماتے ہیں:

و خلاعن الصنج و نحوه وعن التانق و التصنع في الضرب بأن يكون ضرباً بالكف. (٢) پر لكھتے ہیں كەدف اسى طریقہ سے مباح ہے جسیا عرب لوگ بجاتے ہیں كہ اسمیس قص وسرودنہ پایا جاوے اور نہ انگل كے سرے سے بجایا جاوے كه اس میں بھی ایک طرح كی صنعت طرب ہے عبارت ہے۔ و إنها يباح الدف الذي تضرب به العرب من غير زفن أي رقص فأما الذي يزفن به

وینقر أي برؤوس الأنامل و نحوها على نوع من الأنغام فلا يحل الضرب به. (٣) تسرى شرط په ہے كه وقت نكاح يا وقت زفاف يااس كے بعد تھوڑى دىر تك عورتيں دف بشرائط فدكوره بجاديں چنانچه كھتے ہيں:

والمعهود عرفا أنه يضرب به وقت العقد ووقت الزفاف أو بعده بقليل. (٣)

پانچويس روشنسي:علامه ابن حجرِّ نے ماوردی کا قول کھاہے کہ اب ہمارے زمانہ میں استعال
دف مروہ ہے کیونکہ بے وقوفی اور سفاہتِ پائی جاتی ہے عبارت یہ ہے:

وأما في زماننا قال فيكره فيه لأنه أدى إلى السخف والسفاهة. (۵)

(١) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، في الدف أراء المعترضين، مكتبه القرآن القاهرة ص: ٦٠-

(٢) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، في الدف أراء المعترضين، مكتبه القرآن القاهرة ص:٨٠-

(٣) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، القسم الرابع في الدف، أراء المعترضين،
 مكتبه القرآن القاهرة ص: ٩ ٥ -

الموسوعة الفقهية الكويتية١٧٢/٣٨ ـ

(٣) كف الـرعـاع عـن محرمات اللهو والسماع، القسم الرابع في الدف، أراء المعترضين، مكتبه القرآن القاهرة ص: ٦٠\_

(۵) وخصه بعضهم ببعض البلدان الذي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرئ والبواري،
 فيكره في غيرهما وبغير زماننا. قال: فيكره فيه لأنه عدل به إلى السخف والسفاهة، ←

اس پرعلامہ نے لکھا ہے کہ ہمارے اور ماور دی کے زمانہ میں پانچیو برس کا فاصلہ ہے اب تو اس سے زیادہ خرابی آگئی ہے میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن حجر کو بھی گزرے ہوئے قریب حیار سوبرس ہوئے شروفسا دکے سوائے خیروصلاح کا نامنہیں ہےاب توبا وجود لحاظ شرائط مذکورہ ترک کر دینا چاہئے۔

**چھٹی دوشنبی** :اصل مذہب حنفیوں کا تو پہلی اور دوسری روشنی کے ذیل میں جوعبارات کھی گئ ہیں اُن سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ عموماً باجہ اور خصوصاً دف بھی حرام ہے اب بعض علماء حنفیہ جواپنی کتابوں میں اعلان نکاح کے واسطے دف بجانا لکھتے ہیں تواصل میں بیقول ظاہر روایت کےخلاف ہے اور کچھ تعجب نہیں جوعلاء حنفیہ کوروایات شافعیہ سے دھوکا ہو گیا ہواوراس کے نظائر وامثال کتب حنفیہ میں کثرت سے ملتے ہیں کہ کسی ایک کتاب میں کوئی قول دوسرے مذہب کا کسی مصنف نے لکھااور دوسروں نے اس کی دیکھا دیکھی اعتاد کر کے اپنی تصنیف مین درج کردیا اور وہ بوں ہی نقل ہوتا چلاآیا۔حتیٰ کے دس بیس کتب میں منقول ہوا ا ب کسی عالم کوشبہ ہوسکتا ہے کہ مذہب حنفی کا بیرمسئلہ نہیں ہے مگر بوفت شخقیق معلوم ہوجا تا ہے کہ بیقول خلاف مذهب نقل درنقل هوتا آیا ہے۔ دیکھوعلامہ ابن ہمام فتح القدیریاب نکاح الرقیق میں فرماتے ہیں:

فهذا هو الوجه وكثيراما يقلدالسّاهون الساهين. (١)

یعنی ایسا بہت ہوتا ہے کہ بھو لنے والے بھو لنے والوں کی پیروی کر لیتے ہیں۔

البحرالرائق كتاب البيوع بإب المعفر قات مين لكصة مين:

وقد يـقـع كثيـرا ان مـؤلـفـا يذكر شيئًا خطأ في كتابه فيأتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكثر الناقلون لها وأصلها لواحد مخطيء. (٢)

→ وحكاه في البحر عنه وأقره. قال الأذرعي: وهو حسن غريب، وتأمل قوله: "وبغير زماننا" تعلم به أنه إذا كان في ذلك الزمن الذي بيننا وبينه أكثر من خمس مأة سنة قد عدل به إلى السخف والسفاهة فما بالك بزمن الذي لم يبق فيه معالم الخيرات إلا القليل وتعارفت فيه المنكرات حتى صارت هي التي التعديل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، القسم الرابع في الدف، آراء المعترضين، مكتبه القرآن القاهرة ص:٥٩-٩٥) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٣٨ -

(١) فتح القدير، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق، مكتبه زكريا ديوبند ٣٧٥/٣، كو تُتُه٣/٠٧٠\_

(٢) البحر الرائق، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مكتبه زكريا ديوبند ٣٠٨/٦، كوتُتُه٦/١٨٥\_

اس کی دیکھا دیکھی کھتے چلے جاتے ہیں؛ حالانکہ خطا کرنے والا ایک ہی تھا۔ دیکھوصا حب در مختار نے بہ اس کی دیکھا دیکھی کھتے چلے جاتے ہیں؛ حالانکہ خطا کرنے والا ایک ہی تھا۔ دیکھوصا حب در مختار نے بہ سبعیت صاحب انھر الفائق والبحر الرائق کھریا کہ' اقیمو الصلواۃ واتو الزکوۃ" قرآن ہیں ۱۸جگہ ہے؛ حالانکہ بیشار غلط ہے صرف اعتاداً بیفلط شار منقول ہوتا گیا قرآن عظیم موجود ہے دیکھ لیجئے صرف ۳۲ جگہ یہ جملہ ملے گا(ا) پس ہماری کتب فقہ یہ حفیہ میں جو دف کا جواز اعلان نکاح کے واسطے کھا ہوا ہے وہ اصل مذہب اور ظاہر الروایت کے خلاف ہے پس منشاء تقلید ہر گزیہ ہیں ہے کہ دف کو جائز ہمجھا جاوے پس کسی عالم فی کی تصنیف یا فراوی میں کھوا ہوگئے سے حقیقت میں جائز نہ ہوگا بلکہ ان حضرات علاء احناف محققین کا اپنی تصانیف وفراوی میں کھونا ہوگا کہ بیدا یک غلطی ہے جونقل در نقل ہوتی گئی جس کا اس حدیث کا جس میں اعلان نکاح کے واسطے دف بجانے کا ذکر آیا ہے ہمارے مشائخ حفیہ جواب دیتے اس حدیث کا جس میں اعلان نکاح کے واسطے دف بجانے کا ذکر آیا ہے ہمارے مشائخ حفیہ جواب دیتے ہیں کہ دف بجانے نے نہیں اعلان میں بہورات شرح نقایہ ہوتے میں بلجہ دف بجانا چنا نچن شرح نقایہ اور انقلاب الاحتساب میں کہ دف بجانے سے مراداعلان ہے نہ دور ہے عبارت شرح نقایہ ہیہ ہوتے نہیں بلیہ دف بجانا چنا خیش میں میں بہورات شرح نقایہ اور انقلاب الاحتساب وستان العارفین میں بیہ جواب مذکور ہے عبارت شرح نقایہ ہوتے نقایہ اور انقلاب الاحتساب وستان العارفین میں بیہ جواب مذکور ہے عبارت شرح نقایہ ہیہ ہوتے ہوتے دکھوں میں بادے دف بجانا چنا خیش میں بیہ جواب مذکور ہے عبارت شرح نقایہ ہوتے کا خواب العارفین میں بیہ جواب مذکور ہے عبارت شرح نقایہ ہوتے کا خواب کے دولے کو میں بادے دف بیانا چنا خیش کے دولے کو میں بادہ دف بیانا چنا خیش کے دولے کو کھوں میں بادہ دف بیانا چنا خیش کے دولے کی دولے کو کہوں میں بادہ دف بیانا چنا خیش کو کھوں میں بادہ دف بیانا چنا خواب کو کھوں میں کیا کہوں میں میں بادہ دولے کو کھوں میں کو کھوں میں کو کھوں میں کو کھوں کی کھوں کو کھ

قال التورپشتي انه حرام على قول أكثر المشايخ وما ورد من ضرب الدف في العرس كناية عن الإعلان. (٢)

جب حدیث میں ضرب دف سے مرا داعلان اورتشہیر ہے تو پھر متاخرین علاء حنفیہ کا جائز کہنا اوراس حدیث کواستدلال میں پیش کرناصحیح نہیں بلکہ بے کل ہے اور ضرب دف سے اعلان اورتشہیر کے مراد ہونے پر بڑا زبر دست قرینہ بیہ ہے کہ اب تک کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہ ہوا کہ زمانۂ رسالت میں کسی صحابی

(۱) كتاب الزكاة قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنريل (الدر المختار) وتحته في الشامية: كذا عزاه في البحر إلى المناقب البزارية وتبعه في النهر والمنح قال: وصوابه اثنين وثلاثين كما عده شيخنا السيد رحمة الله تعالىٰ. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٦/٢، كراچي ٢٥٦/٢)

النهر الفائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ١١/١ ٤٠

البحر الرائق، كتاب الزكاة، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٢ ٥٣، كوئته ٢٠١/٢ ٢٠

(۲) کتاب دستیاب نه هوسکی ـ

امدادالفتاوی جدیدمطول حاشیه

نے اعلان نکاح کیلئے دف بجا کراُس حدیث کی تکمیل کی ہوجالانکہ صحابةٌ گرام کوانتباع سنت میں جوشغف تھا وہ علماء مِرخفی نہیں اوراس سے زیادہ عجیب بیہ ہے کہ خود حضو علیاتیہ نے متعدد نکاح اپنااوراپنی صاحبز ادیوں کا فرمایا البھی کسی نکاح میں آپ نے دف بجانے کا حکم نہیں دیامن ادعی فعلیه البیان. زیادہ سے زیادہ بخاری شریف کی حدیث رہیج بنت مجوذ سے بیثابت ہوتا ہے کہ چند نابالغ لڑ کیوں نے بعد زفاف کے دف بجایا تھا۔ (۱) اس حدیث سے بالغ عورتوں کا بجانا ثابت کر کے جواز سمجھنا ثابت اور سیجے کیونکر ہوسکتا ہے؛ کیونکہ لڑ کیاں غیر مکلّف تھیں اگر کسی روایت سے بالغ عورتوں کا بجانا ثابت بھی ہوجائے تو اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کافی ہے۔

أن رسول الله عَلَيْكِ نهي عن ضرب الدف ولعب الضنج وضرب الزمارة. (٢) یعنی اس حدیث کی رو سے بیکہا جائے گا کہ اگر آپ نے اجازت دی ہوگی تو پھر منع فرمادیا جس کوحضرت علیؓ نے ظاہر فر مایا۔علاوہ اس کے جناب رسول اکرم ﷺ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دف کومزمورالشیطان کہااور حضور اللہ نے سکوت فر مایا۔ (۳)

خیال فرمایا جائے کہ اگر حضرت صدیق اکبڑگا دف کو مزمارۃ الشیطان فرمانا بجا اور صحیح نہ ہوتا توشارع علیہ الصلوة والسلام ضرور منع فرماتے پس بموجب اس روایت کے جب دف مدمور الشیطان تھیرا تو پھریہ کیونکرممکن ہے کہ صحابہ کرام اس سے اعلان نکاح کرتے کیس اکثر مشائخ حنفیہ کا حدیث ضرب دف سے اعلان اورتشہیر مراد لینا بہت بجاہے کیونکہ زبان عربی اور فارس کے محاورہ میں ضرب دف بول کراعلان اورتشہیر مراد ہوا کرتی ہے۔

(١)عن خالـد بـن ذكـوان قال: قالت الربيع بنت معوذبن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم قدخل حين بني على فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. الحديث (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح، النسخة الهندية ٢/٧٧٣، رقم:٥٩٥٣، ف:٤٧١٥)

(٢) كف الرعماع عن محرمات اللهو والسماع، مقدمة في ذم المعازف والمزامير، مكتبه القرآن القاهرة ص:٣٣ـ

نيل الأوطار، كتاب الجهاد، باب ما جاء في آلة اللهو، دارالحديث القاهرة ٢١/٨ ٤٠ (٣) ولما يأتي عن الصديق رضي الله عنه أنه سماه مزمور الشيطان بحضرة رسول الله ← زبان عربي كاحال تواجهي علامه توريشتي اورعلامه فقهيه امام الهدى ابوالليث سمرقندي اورعلامه عمربن محمد بن عوض سنامی رحمة الله علیهم کے اقوال سے معلوم ہو چکا فارسی میں بھی د ف زدن کے معنی اعلان کردن وشہرت دادن

کے ہیں نظیر کے طور پر حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمتہ کا شعر جو بوستان میں ہے ملاحظہ فر مایئے: کیے راچومن دل بدست کسے گردبودومے بردخواری بسے یس از هو شمندی و فر زانگی بدف بر زد ندش بدیو اگلی(۱)

مصرعه اخیر کاتر جمه بیہ ہے کہ اس کی دیوانگی کا دف بجایا یعنی اس کو دیوانہ شہور کیا پس جس طرح یہاں دف بجانے سے مشہور کرنا مراد ہے اس طرح حدیث کا مطلب ہے کہ نکاح کوعلانی کرواور خوب مشہور کرو۔ ساتویں روشنی: تنزل کے درجہ پرا گربعض علماءا حناف متاخرین کا استدلال میچے مان لیاجاوے کہ اعلان نکاح کے واسطے دف بجانا کچھ مضا کقہ نہیں بلکہ مباح ہے توان شرائط وقیود کالحاظ ضروری ہے جن کومباح تسجھنے والوں نے بیان کیا ہے (شرط اول ) حجھانجھ منہ ہو (شرط دوسری ) تطریب نہ ہو چنانچہ شامی اور فتاویٰ سراجیہ اور ابوالمکارم اور شرح نقابیہ چاروں میں ہے۔

هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب. (٢)

(تیسری شرط) میہ ہے کہ بہت تھوڑی دریتک بجایا جاوے۔ لمعات میں ہے:

دل الحديث على إباحة مقدار اليسير. (٣)

→ صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، القسم الرابع في الدف، مكتبه القرآن القاهرة ص:٦٥)

عن عائشةً قالت: دخل أبوبكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم العاث، قالت: وليستا لمغنيتين، فقال أبوبكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبابكر! إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. (صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، النسخة الهندية ١/٠٣٠، رقم: ٢٤٩، ف: ٩٥٢)

(۱) بوستان سعدی، حکایت صاحب نظر پارسا،سب رنگ کتاب گھر دہلی باب:۳۰،ص:۱۱۰

(٢) شامي، كتاب الخظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا ديوبند ٥٠٥، كراچي ٣٥٠/٦ ـ (٣) لمعات التنقيح، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، الفصل الأول، مكتبه دار النوادر دمشق ۲/۳ ٥٥ ـ

مجمع البحارمين ہے: أقر على القدر اليسير في نحوالعرس والعيد الخ. (١)

پس آ جکل جو جائز سمجھا جاتا ہے کہ متعدد دف برات کے ساتھ کیکر چلتے ہیں اور بجانے والے بھی کار گیر ہوتے ہیں جو کچھ دنوں تک بجانا سکھتے ہیں جس میں صاف تطریب ہوتی ہے یہ کیونکر جائز ہوگا جائز ہونے کی صورت حسب تصریحات ان علماء کے صرف بیہوسکتی ہے کہ بعد نکاح چند مرتبہ ہاتھ سے دف یا اور کوئی باجہ پیٹ دیا جاوے تا کہ معلوم ہو جاوے کہ نکاح ہو گیا پس قبل نکاح کے برات کے ساتھ دف کیجانا اوراس کوشرعی برات قرار دینا نہایت فتیج اور مذموم ہےاوراس میں شرعا چند قباحتیں ہیں ۔اول لہو کیونکہ نکاح ابھی ہوانہیں بیاعلان کیسا۔ دوسرے نمایش کیونکہ برات کے ساتھ دف لیجانے میں سوائے نمایش کے دوسری غرض شرعی نہیں ہوسکتی اور نمالیش خود حرام ہے تیسری اسراف کیونکہ بے کل بجایا محل اس کا بعد نکاح ہے لہذا ناجائز، پس صورت کے ساتھ علماء متاخرین نے خلاف مذہب دف کے جواز کی صورت لکھی ہے وہ طریقه مروج نہیں اور جومروج ہے وہ خوداُن کے نز دیک جائز نہیں علاوہ اس کے سب سے زیادہ تعجب خیزیہ امرہے کہ اعلان نکاح کے واسطے صرف دف کولوگ جائز سمجھتے ہیں اور دوسرے باجوں کو ناجائز جانبے ہیں بیہ ایک نہایت نامعقول بات ہے جن علماء متاخرین نے اعلان نکاح کے واسطے اپنے مذہب کے خلاف دف کی ا جازت دی ہے وہی علماء لکھتے ہیں کہ اعلان نکاح کے واسطے دف کی مخصیص نہیں جس باجہ سے ممکن ہوا علان کر سکتے ہیں مگر جو باجہ تینوں شرائط مذکورہ جوابھی کٹھی گئی ہیںان کا لحاظ کرنا بہر حال لازم ہے۔

اب ان عبارتوں کوملاحظہ فر مایئے جن سے دف کی خصوصیت نہیں ثابت ہوتی ۔ قاضی ثناءاللہ صاحب یانی پتی رسالہ ساع میں فرماتے ہیں۔

''چون ضرب دف برائے اعلان نکاح حلال یامستحب باشد دہل وطنبورہ ونقارہ رااز دف چہ تفاوت است برائے شہرت ہمہ حرام است و برائے غرض سیحے ہمہ حلال باشد اعلان از ہریک میشود فرق کردن دردف وغیرہ آل امریست غیرمعقول۔(۲)"اوراسی عدم خصوصیت کی وجہ سے علام طحطا وی نے طبلہ کواعلان نکاح کے واسطے جائزلكھا ہے عبارت بيہ: "وطبل العروس فيجوز (m)"

(١) مجمع بحار الأنوار، زمر، مكتبه دار الإيمان المدينة المنورة ٢٨/٢٠.

(۲) کتاب دستیاب نه ہوسکی۔

(٣) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة،

کو ئٹہ ۶ / ۲۹ ـ

حضرت شاہ احمد سعید صاحب نقشبندی مجدد کی تحقیق الحق المبین میں فرماتے ہیں۔" پس برقول مجیب حکم

دبل وتاشه وغيره نيزموا فقطبل قياس كن \_(۱) "علامه شامى في ردالحتار مين ايك قاعده كلية تحريفر مايا به جس سے كل باجول كا اعلان نكاح كے واسطے بجانا ثابت بے عبارت بيہ ہے:" ان الله السله و ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو. (۲) "ويكھوآله لهوكوموماً لكھا ہے كه بقصد لهوحرام اور بغرض ميح جائز كيونكه دف اورغيردف باجه مونے ميں برابر ہے۔

## خلاصة تحرير

پس خلاصة تحرير يہ ہے كہ اصل مذہب حنى يہ ہے كہ دف (٣) وغيره كل با ہے حرام ہيں شادى
اور غير شادى ميں كسى وقت جائز نہيں ہاں مذہب شافعى ميں صرف ختنہ و نكاح وغيره بعض مواقع سرور ميں
ہيابندى شرائط مذكورة ذيل چوقى روشى مباح ہے اور ترك اولى اور جوعلاء احناف متاخرين خلاف مذہب
جائز لكھتے ہيں وہ دف كى خصوصيت نہيں كرتے بلكه كل باجوں كو بقصد لہو حرام اور بقصد صحيح مباح كہتے ہيں
اور جن صور توں سے مباح ہے وہ مروح نہيں پس مقلدين امام ابو حذيفہ عليہ الرحمتہ كے لئے خيريت اسى
ميں ہے كہ ہرگز اس كو اختيار نہ كريں ورنہ سخت خطرہ ميں مبتلا ہوں گے۔ (احقر ابوالاسحاق انصارى
ميں ہے كہ ہرگز اس كو اختيار نہ كريں ورنہ سخت خطرہ ميں مبتلا ہوں گے۔ (احقر ابوالاسحاق انصارى

#### (۱) کتاب دستیاب نه هوسکی ـ

(٢) شامي، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس، مكتبه زكريا ديوبند ٥٠٥٠ كراچي ٥٠٠٦-

ا د د د کراچي، ۱ د ۱

(٣) دف بجانے کی اباحت ابتداء اسلام میں تھی لیخی ہجرت کے بعد چندسال تک جائز تھا، پھر بعد میں دف بجانا، شراب بینا، عورتوں کے بے پر دہ رہنا وغیرہ احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث دف ۲/۲ کے، رقم: ۳۸۵۷، ف: ۱۰۰ ۴٬۰۰۱ میں موجود ہے، اس کے تحت علامہ عینی کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے: و من یمنعه من العلماء یقول کان هذا و امثاله فی ابتداء الإسلام اللح ۔ (عمدة القاری جدید ۲۱/۲)

شبيراحمه قاسمى عفااللدعنه

# مهر پرقدرت نه ہونے کے وقت نکاح کا حکم

سوال (۱۱۲۴): قدیم۲/۲۸۲-کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ کسی شخص کی آمدنی قلیل ہےاور عام رواج ہے کہ مہر کثیر ہوتا ہے کہ جسکووہ شخص ادانہیں کرسکتا ایسی صورت میں اس شخص کو نکاح کرنا چاہئے یانہیں؟

الجواب الراس شخص کی حالت الی ہوکہ اس کے لئے نکاح کرنا فرض یا واجب یاست مو کدہ ہو یعنی نفس میں ایسا تقاضا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو بطن غالب یا علی الیقین کسی معصیت میں مبتلا ہوجاوے اور معصیت عام ہے زنا اور نظر حرام اور استمناء بالید کو اور بیصورت فرضیۃ ووجوب کی ہے یا اس درجہ کا تقاضا نہ ہو گراعتدال کے ساتھ تقاضا ہو اور بیصورت سنیت کی ہے اور تینوں حال میں نفقۂ واجبہ پر قدرت ہواسی طرح مہم عجّل پر قدرت ہو یا مہر مو جل ہوگو فی الحال اس پر قدرت نہ ہوتو ایسے شخص کو نکاح کرنا فرض یا واجب یا سنت ہے اور مہر کثیر پر قدرت نہ ہونا جبکہ وہ مو جل ہوڑک نکاح میں عذر نہیں۔

ودليل الجميع ما في الدرالمختار ويكون واجبا عند التوقان فإن تيقن الزنا الابه فرض نهاية وهذا ان ملك المهر والنفقة وإلا فلاإثم بتركه بدائع ويكون سنة مؤكدة في الاصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا حال الاعتدال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة اه وفي رد المحتار تحت قوله عند التوقان قلت وكذا فيما يظهر لوكان لايمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا. وفيه تحت قوله وهذا ان ملك المهر والنفقة قلت ومقتضاه الكراهة ايضًا عندعدم ملك المهر والنفقة لانهما حق عبد ايضًا وان خاف الزنا لكن يأتى (أي في الدرالمختار بعد سطر) انه يندب الاستدانة له وهذا مناف للاشتراط المذكور إلا ان يقال الشرط ملك كل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة الويقال هذا في العاجز من الكسب ومن ليس له جهة وفاء الخ. (۱)

<sup>(</sup>۱) الدرالمختامع رد المحتار، كتاب النكاح، مكتبه زكريا ديوبند ٢٣/٤ تا ٢٥، كراچي ٦٣/٣-٧-

امدادالفتاوى جديدمطول حاشيه

دلالت روایات کی جواب کے اجزاء پر ظاہر ہے صرف دوامر غالبًا مختاج تنیبہ ہوں ایک بیر کہ روایات میں متبادر قدرت علی المهر سے قدرت فی المآل معلوم ہوتی ہے اور جواب میں قدرت کو عام لیا ہے فی الحال وفی المآل کواس کا جواب میہ ہے کہ جب مہر کی دوقشمیں ہیں تو قدرت بھی عام ہوگی۔ ہرقشم پراُس کے مناسب قدرت بوگی پس عموم ثابت بوگیا نیزبالاستدانته اور لیس له جهة و فاء سے بھی مهرمو جل کو شمول معلوم ہوتا ہے کیونکہ غیر کے مدیون بننے سے منکوحہ کا مدیون بالرضاء بننا اقرب الی الجواز ہے کیونکہ اس دین میں خودمنکوحہ کے مصالح بھی ہیں اسی طرح زوجین میں باہم محبت ومودت رجاءابراء کے لئے مقوی ہےخصوص نساء ہند میں اور برأت ذمہ وفاءاور ابراء میں مشترک ہے اور صورت وفاء میں بھی تدریج پھرتا جیل بالفراق استدانت غیر ہے بھی سہل ہے پھر جواز استدانت کے بعد عسرت کی صورت میں وجوب امہال معلوم ہے پس قدرت علی الاستدانة میں قدرت علی المہر المؤجل بھی داخل ہوگئی۔

دوسراامرمخاج تنبيديه يهي كهعبارت مقتضاه الكراهت الخ سيمتوجم موتاب كهعدم قدرت على المهر کی صورت میں باوجود خوف زنا کے مکروہ ہے اوراس کا جوجواب دیا گیا ہے وہ محض ایک توجیہ ہے جس کا جحت ہونامختاج دلیل ہے اس کا جواب میر کہ بیتو جیم محض بحث نہیں بلکہ روایت استدانت اس میں صرح ہے۔ اورصریح مقدم ہوگیا مقتضاء پر پس ان دونوں امر کی تحقیق کے بعد کوئی جز وروایات مذکورہ کی دلالت سے خارج ندر ہا وللد الحمد پس صورت مسئولہ میں قیود مذکورہ جواب کے ساتھ نکاح کا تا کد ثابت ہوگیا اوریہی مقصود تھا اب صرف ایک شبہ کا رفع کرنا باقی رہ گیا وہ کہ بعض روایات میں (جو کہ عنقریب مذکور ہوں گی) نکاح میں ادائے مہرکی نیت نہ ہونے پر وعید آئی ہے اور ظاہر ہے کہ مہر کثیر نا قابل محل کے اداکی نیت نہایت مستعبد ہے توالی حالت میں نکاح کرنا ممنوع ہوگا اور اس سے جواب بالامخدوش ہوجاویگا اس کا جواب يدب كمان روايات مين بيالفاظ بين:

**نىمبر( 1** ): ينوى ان لا يعطيها من *صداقها شيا*الخ

نمبر (۲): وهو ينوي ان لايؤ ديه اليها

**نىمبىر** (٣): وهوليس في نفسه ان يؤ دى اليهاه هما خدعها الخ\_

ان الفاظ میں ادنیٰ تامل کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی عذر کے سبب عدم نیت اداء پر وعید نہیں ہے بلکہ نیت عدم اداء پر وعید ہے۔

حيث قال ينوى ان لا يعطيها وهو ينوى ان لا يؤديه ولم يقل لا ينوى أن يعطيها و لا ينوى ان يؤديه.

اور دونوں عنوانوں کا تفاوت ظاہر ہے اور تیسری روایت میں جولاینوی کا مرادف وارد ہے لیعنی "ليس في نفسه أن يؤدى الخ" سومراداس عيجى ينوى ان لايؤدى بجس كاقريناس روايت میں خدعہا کے ساتھ تفسیر فرمانا ہے کیونکہ خداع میں نیت عدم ادا ہوتی ہے جبیا کہ ظاہر ہے اس روایات کا حاصل مشترک نیت عدم اداء ہے نہ کہ عدم نیت اداء۔ البتہ عدم نیت اداء اگر بلا عذر ہوتو احکام میں وہ بھی بجائے نیت عدم اداء کے ہوتی ہے جیسے پوراوفت نماز کا گز رجائے اور کوئی مکلّف اداء کی نیت نہ کرے تو بیعدم نیت اداء بجائے نیت عدم اداء کے ہوگی کیکن عذر کی حالت میں اس کا حکم جدا ہوگا اس لئے میں نے عذر کی قیدلگائی ہےاور راز اس کا بیہ ہے کہ حالت عذر میں محض صورةً عدم نیت ہوتی ہے ور نہ واقع میں ادا ہی کی نیت ہوتی ہے اس طرح سے کہ جب عذر مرتفع ہوجاوے گا ادا کر دول گا کپس وہ شبہ بھی رفع ہو گیا اور جواب مٰدکورخدشہ ہے۔ سالم رہ گیا اب وہ روایا نے نقل کرتا ہوں جن کے پچھ کچھ ککڑے جواب شبہ ، بھی نقل کئے گئے ہیں وہ روایات یہ ہیں:

روى الطبراني في الكبير عن صهيب الخير رضي الله تعالىٰ عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول أيما رجل تزوج امرأة ينوى ان لا يعطيها من صداقها شيئًا مات يوم يموت وهو زان. الحديث (١) وفي اسناده عمرو بن دينار متروك وروى البزار وغيره عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ من تزوج امرأة على صداق وهو ينوى ان لا يؤديه إليها فهو زان. الحديث (٢) وروى الطبراني في الصغير والأوسط ورواته ثقات عن ميمون الكردى عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول اللّه عَلَيْكِيُّهُ يـقول أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهرأو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقى الله تعالىٰ يوم القيامة وهو زان. الحديث (٣)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ٥/٨، رقم: ٧٣٠٠

<sup>(</sup>٢) مسند البزار، مكتبه العلوم والحكم، ٥ ١/٦ ٥ ٢، رقم: ١ ٨٧٢ـ

<sup>(</sup>m) المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ١/١،٥، رقم: ١٨٥١\_

الروايات كلها في الترغيب والترهيب في ذكر الترهيب من الدين. (١)

نیز بیامرقابل فور ہے کہ ان روایات میں جوعدم اداء پر وعید ہے اس کی علت اضرار ہے صاحب حق ایخی منکوحہ کا تواصل وعید کا مدار اضرار وا تلاف حق ہے اور بیاس صورت میں ہے کہ صاحب حق مطالبہ کرتا ہو اور بیا بین منکوحہ کا تواصل وعید کا مدار اضرار وا تلاف حق ہے اور بیاس صورت میں ہے کہ صاحب حق مطالبہ کرتا ہو تو آیت "وَإِنُ کَانَ ذُو عُسُرَةٍ وَ فَنَظِرَةٌ إلى مَیْسَرَة (٣)" میں خودامہال کو واجب فرمایا ہے بااس صورت میں ہے کہ صاحب حق سے وعدہ تجیل کا کیا تھا اور نیت میں تاجیل تھی جس کو او پر ایک روایت میں خداع فرمایا ہے اور جس صورت میں نہ اضرار وا تلاف ہونہ خداع ہو؛ بلکہ صاحب حق کو پہلے ہی سے معلوم ہے خداع فرمایا ہے اور جس صورت میں نہ اضرار وا تلاف ہونہ خداع ہو؛ بلکہ صاحب حق معافی کردے گا خواہ کہ بیچق موجل ہے اور وہ اُس پر راضی ہو یا من علیہ الحق کو تو تو ی ہو کہ صاحب حق معافی کردے گا خواہ وہ بعد میں معافی کرے یا نہ کر ہے تو ان دونوں صور تو ل میں علیہ معدوم ہوگا اور ہند وہ اس کے اس حالت میں واحد میں تو تف محل وعید نہ ہوگا اور اتلاف حق دین پر وعید کھونکاح کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مطلق دین کے اداء میں تو قف محل وعید نہ ہوگا اور اتلاف حق دین پر وعید کھونکاح کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مطلق دین کے اتلاف پر وعید آئی ہے چنانچہ احادیث بالاکی ساتھ ہی کتاب التر غیب والتر ہیب میں وہ وعید بھی نہ کور ہے: اتلاف پر وعید آئی ہے چنانچہ اواد یث بالاکی ساتھ ہی کتاب التر غیب والتر ہیب میں وہ وعید بھی نہ کور ہے:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكِ من أخذ أموال الناس يريد أداء ها أدى الله عنه (في الدنيا أو في الآخرة كما ورد كلاهما في هذا المقام ايضاً) ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الحديث (م)

(١) الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، باب الترهيب من الدين وترغيب المستدين،

دارالكتب العلمية بيروت ٢/٣٧٢- ٣٧٤، دار الكتاب العربي رقم: ٢٦٩٠ تا ٢٦٩٦.

(٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع. (صحيح البخاري، كتاب الحواله، باب إذا حال على ملي فليس له رد، النسخة الهندية /٥٠٠، رقم: ٢٢٣٣، ف: ٢٨٨٨)

(٣) سورة البقرة: ٢٨٠ ـ

(۴) الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، الترهيب من الدين وترغيب المستدين، دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٦/، دارالكتاب العربي رقم:٢٦٨٦-

صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، باب ما أخذ أموال الناس يريد أداء ها وإتلافها،

النسخة الهندية ١/١٣٦، رقم: ٢٣٢٥، ف:٢٣٨٧\_

اور بھی اس مقام پراس قتم کی چند حدیثیں وارد ہیں جن میں اشتراء کے بعد ثمن نہ دینے والے کوخائن اوردین ادانه کرنے والے کوسارق فرمایا ہے(۱) جیسے مہر نہ دینے والے کوزانی فرمایا ہے شاید نکتہ اس میں بیہو كهمهر بضع كے متعلق ہے جبیباز نااور ثمن اور دین مال کے متعلق ہے جبیبا خیانت وسرقہ سواس نکتہ کے سبب وعید کے عنوان میں اختلاف ہے در نیفس معنون میں سب برابر ہیں یعنی اصل مقصودا تلاف حق واجب پر معصیت كاحكم فرمانا ہے گوتشييداس معصيت كى ہرمقام پرجدامعصيت سے بےللتناسب ميں طرفى التشبيد والله اعلم ولقبت هذه العجالة بتحقيق التشبيه بأهل السفاح +لمن لا يريد أداء المهر في النكاح . ٢٠/رجب٢٥٣١ه (النوررجب٣٥٣١ه، ص: ٤)

## خلوت صحیحہ کے بعد جماع میں زوجین کا اختلاف غیر معتبر ہے

سوال (١١٢٥): قديم ٢٩٠/٢- اورايك مسله ضروريه يهيه "إذا اختلف الـزوجان في الدخول" توبعض فماوي مين لكهام: القول قوله وفي بعض القول قولها. توكس پرفتوي مومًا، توجس صورت میں زوج محلل بعد خلوت صححه و دخول بوجہ خبث باطنی ولا کچ دنیاوی دخول سے انکاری ہے۔ اورز وجہا قراری ہےاورشاہدین اُن کی خلوت صححہ و تنہائی کی شہادت دیتے ہیں تو قطع نظراز دخول بیخلوت صیحہ دخول مجازاً تو ہے گوحقیقت نہیں اور غالب ظن اس امر کا ہے کہ مرد وعورت جب حیاریا کچے روز ایک ہی مکان میں بدون ثالث شب باشی کریں تو کیونکرسالم رہیں گےا گرچیمحلل ا نکار کرے؟

(١) عن صهيب االخير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ..... أيما رجل اشترى من رجل بيعًا ينوي أن لا يعطيه من ثمنه شيئًا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار. (الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، باب الترهيب من الدين وترغيب المستدين، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢٧٢، دارالكتاب العربي رقم: ٢٦٩٠)

عن ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لامرة ولا مرتين ولا ثلاثة حتى بلغ عشر مرار: .... أيما رجل استدان دينا لايريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤده لقي الله وهو سارق. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ١/١،٥٠، رقم: ١٥٨١) شبيراحمر قاسى عفا الله عنه

الجواب(\*): في الدرالمختار: أوّل باب المهر ويجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة (۱) وفيه في أحكام الخلوة ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها. وفي رد المحتار قوله فقالت بعد الدخول يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة والمتبادر منه الأول والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع الوطء أو في الخلوة المجردة لافي الوطى مع الاتفاق على الخلوة لأن الخلوة مؤكدة لتمام المهر وفيه ويظهر لى أرجحية القول الاوّل (أي ان القول لها لاله) ولذا جزم به المصنف الخ (٢)

اس سے معلوم ہوا کہ جب خلوت صحیحہ ہو چکی ہے جبیبا سوال سے ظاہر ہے توبیا ختلاف مصر نہیں کیونکہ خلوت بدون وطی کے بھی مؤکد ہے تمام مہرکی (۳) البتۃ اگر خلوت میں بھی اختلاف ہوتا تواس وقت عورت کا قول مع الیمین معتبر ہوتا (۴) البتۃ اگر نکاح فاسد ہوتواس میں خلوت مثل وطی کے نہیں۔

(\*) میرجواب با عتبار وجوب مہر وعدم وجوب مہر کے ہے اور ایک سوال ایسا ہی کتاب الطلاق میں آتا ہے، وہ بداعتبار حلالہ وعدم حلالہ کے ہے۔ ۱۲ منہ

(۱) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديو بند ٢٣٥-٢٣٦، كراچي ١٠٤/٣-

(٢) شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في أحكام الخلوة، مكتبه زكريا ديوبند ٢٥٩/٤ كراچي١٢١/٣-

(٣) أما بيان مايتأكد به المهر؛ فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، بيان ما يتأكد به المهر، مكتبه زكريا ديوبند ٥٨٤/٢، كراچي ٢٩١/٢)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٩ /٢٧٢ ـ

المهر كما يتأكد بالدخول يتأكد بالخلوة الصحيحة عندنا لأن البدل في عقود المعاوضات يقرره بتسليم من له البدل [المبدل] لا بحقيقة استيفاء المبدل. (المحيط البرهاني، كتاب النكاح، الفصل السادس عشر في المهر، المجلس العلمي ٤/١٥١، رقم: ٩٨٩١) (٣) وفي القنية: افترقا فقالت: افترقنا بعد الدخول، وقال الزوج قبل الدخول فالقول

قولها لأنها تنكر سقوط نصف المهر. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا

ديوبند٣/٣٥٢، كو ئٹه٣/٣٤١)

www.besturdubooks.net

وفي الدرالمختار: ويجب مهر المثل في نكاح فاسد بالوطى في القبل لا بغيره كالخلوة لحرمة وطئها. (١)

اورا گراس میں اختلاف ہوتو بھی عورت کا قول مع الیمین معتبر ہے۔ ۱۵/ جمادی الاولی ۳۲۹ ھے( تتمہاو لی ۴۵۰)

## غیرولی کی اجازت سے نکاح کے چھے ہونے کی شرطیں

**سوال** (۱۱۲۲): قدیم ۲۹۱/۲۹- فی زمانناا کثر بیوه عورتیں اپنے جیٹھاور دیوراور<sup>ئ</sup>سر سے لڑ کرعلیحدہ ہوجاتی ہیں اور پھروہ اپنی نابالغدار کیوں کا نکاح بلاحصول اذن جیٹھ وسُسر ودیوروغیرہ ورثاء کے اپنی مرضی کے موافق جہاں چاہیں کردیتی ہیں شرعاً ایسے نکاح درست ہیں یا حرام؟ پھرایسے نکاحوں سے جواولا دپیدا ہوتی ہےوہ اپنے باپ دادا چھا تائے کے متر و کہ میں سے حصہ لینے کی مستحق ہیں یانہیں؟

الجواب: اگریار کی جس کا نکاح ہواہے بالغ ہےاور تصریحاً اس نے اجازت دیدی ہے یا سکر سکوت کیالیکن صحبت کے وقت رضامند ہے تو نکاح ہو گیا ورنہ نکاح نہیں ہوا۔

في الدر المختار : وهو أي الولي شرط صحة نكاح صغير الخ (٢)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد، مكتبه زكريا ديوبند٤ /٢٧٤ - ٢٧٥ ـ

ولا يجب شيء بلا وطء في عقد فاسد وإن خلابها فإن وطأ وجب مهر المثل لا يزاد على المسمى. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، فصل دار الكتب العلمية بيروت ١/٢٥)

وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء (كنز) وتحته في النهر: في القبل لأنه لا جائز أن يجب بالعقد لفساده ولا بالخلوة لوجود المانع الشرعي فيها وبالوطء قداستوفى منافع بضعها. (النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبه زكريا ديو بند ٢/٢٥٢) شبيراحر قاسمي عفااللدعنه

(٢) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند٤/٥٥١،

کراچی۳/٥٥ - →

وفيه فإن استأذنها غير الأقرب كأجنبي أو ولي بعيد فلا عبرة لسكوتها بل لابد من القول كالثيب البالغة (إلى قوله) أو هو في معناه كطلب مهرها وتمكينها من الوطء. (١) اورجس صورت میں نکاح صیح ہے میراث بھی ملے گی اور جس صورت میں صیح خہیں میراث نہ ملے گی ، والله تعالى اعلم وعلمه اتم \_

كم جمادي الاولى ٣٣٢ إه(امداد جلد:٢،ص:١٩)

### زوجهسے بیشرط کرنا

سوال (۱۱۲۷): قدیم ۲۹۱/۲۹ - زیدنے کہا کہ اگر نکاح کروں میں کسی عورت سے بعد نکاح کے ان پر طلاق ہےاس صورت میں نز دیک حنفی کے طلاق واقع ہوگی یانہیں باوجودا یسے کہنے کے وہ بغیر نکاح کے زنا میں مبتلا ہونے کا نہایت اندیشہ ہے اس حالت میں نزدیک حنفی کے کوئی صورت ہے یانہیں؟ اورا گرنہیں تو دوسرے امام کی تقلید جائز ہے یانہیں؟

← إن الولي ركن من أركان العقد عند غير الحنفية وهو شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق في مذهب الحنفية. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الفصل الرابع، الولاية، مكتبه زكريا ديو بند ١٨٥٥٠)

(١) الدر المختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولي، مكتبه زكريا ديوبند ٢٦٤/٤ -١٦٥، كراچى٢/٣-

وإن استأذنها غير الولي فلا بد من القول كالثيب أي فلا يكفى السكوت (إلى قوله) إن الرضا بالقول لايشترط في حق الثيب أيضًا بل رضاها هنا يتحقق تارة بالقول كقولها رضيت وقبلت و أحسنت وأصبت أوبارك الله لنا ولك ونحوها وتارة بالدلالة كطلب مهرها نفقتها أوتمكينها من الوطء. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٢/٣ تا ٢٠٤، كوئثه ١١٥/٣-١١١)

النهر الفائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبه زكريا ديوبند ٢٠٥/٢-٢٠٦\_ ولو استأذنها غير الولي الأقرب أجنبيًا كان أو قريبًا لا ولاية له ككافر وعبد فلا بد من القول الدال على الرضا صريحًا أو دلالة كطلب المهر والنفقة والتمكين. (سكب الأنهر مع مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، دار الكتب العلمية بيروت ٢/١) شبيراحمرقا مي عقاالله عنه سوال (١١٢٧): قديم٢/٢٩١-زيدني عورت سے زكاح كرنے كے بعداً سے اس طرح وعدہ کیا کہ تمہاری وفات کے بعدا گرکسی سے میں نکاح کروں تو اس پر طلاق ہوگا۔اس صورت میں اُس کی منکوحہ کا انتقال ہو گیا اورزید کو بغیر زکاح کے زنامیں مبتلا ہونے کا نہایت اندیشہ ہے اس حالت میں اس کو کسی سے نکاح کرناجائزہے مانہیں؟ نزدیک حنفی کے اورا گرنہیں تو کسی دوسرے امام کی تقلید جائزہے مانہیں؟ بینوا تو جروا الجواب : دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے وہ یہ کہان تیوں صورتوں میں حفیہ کے زدیک نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوجاوے گی (۱) ؛ کیکن اگر کسی شخص کواس قدرغلبہ شہوت کا ہو کہ بدون نکاح زنا کا اندیشہ ہوتو اس کو جائز ہے کہ شافعیؓ کے مذہب پڑمل کر لے، بعد تحریر جواب مذابیہ بھے میں آیا کہ بلا ضرورت شدیدہ دوسرے امام کے مذہب پرعمل نہ کرنا چاہئے (۲) اور یہاں بیصورت ہوسکتی ہے کہ فضولی اس تخص کا نکاح کردے اور پیر تخص اس کواجازت بالقول سے نافذنہ کرے بلکہ اُس عورت سے جا کر صحبت کر لے اس سے وہ نکاح نا فذ ہوگا۔ (٣)

#### ۲۱/ ذیقعده بسساھ

(١) أما التعليق بالملك فنحو أن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق وإنه صحيح عند أصحابنا حتى لو تزوجها وقع الطلاق وعند الشافعي لا يصح ولا يقع الطلاق ..... وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت عندنا ولو تزوج تلك المرأة ثانيًا لا تطلق. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك، مكتبه زكريا ديوبند٣/٨٠٢-٩٠٦)

إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وقال الشافي لا يقع. (هداية، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه اشرفية ديوبند ٢/٣٨٥)

(٢) وقد نصوا أنه لا بأس بتقليد غير إمامه عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع؛ ولهذا أفتوا ببعض أقوال الإمام مالك ضرورة كما في المفقود. (قواعد الفقة اشرفي ص:٧٦)

الدر المختار مع در المحتار، كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان، مكتبه زكريا ديو بند٢/٢،

کراچی ۲/۲۸۳-

 $\longrightarrow$  إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل بأن ساق  $\longrightarrow$ 

••••••

→ المهر ونحوه لا تطلق. (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه زكريا ديوبند ٢/٤، ١٠ كوئته ٢٤٤٦)

كل امرأة أتزوجها طالق والحيلة فيه ما في البحر من أنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها أو يتزوجها بعد ما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار. (شامي، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون الشرط، مكتبه زكريا ديوبند ٤/٤ ٥، كراچي ٣٤٥/٣)

البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب التعليق، مكتبه زكريا ديو بند ٧/٤، كوئته ٤/٤ ـ شبيراحرق مي عفا الله عنه



## ٢/ باب الجهاز والمهر

نافر مانی کی حالت میں شوہر سے جہیز کی واپسی اور مہر وصول

# كرنے كى مستحق ہے يانہيں؟

سے وال (۱۱۲۸): قدیم۲/۲۹۲ کیا بلاحصول طلاق منجانب خاوندنی بی یااس کاولی الیم صورت یا کسی حالت میں کہ بی بی خود یا ولی اس کا عدم موجودگی و بلا اجازت شوہر وعدم رضا مندی اُن اشخاص کے کہ جن کی حفاظت میں ہے بجر چلی جاوے یاا پنے مکان پر لے جاوے ستحق پانے دین مہر وواپسی اسباب جہز کے شوہر سے ہو سکتے ہیں؟

البجواب: مہر شل دیگر دیون کے شوہر پردین لازم ہے اور دین نشوز سے ساقط نہیں ہوتا تواگر عورت بلا اجازتٍ شوہر اپنے والدین کے گھر چلی گئ بوجہ نافر مانی کے گنہ گار ہوئی کیکن مہر کا استحقاق باطل نہیں ہوا (۱) اور اسباب جہیز کا واپس کرنا یہ بات عرف کے متعلق ہے اگر عرفاً جہیز کو دختر کے ملک کرتے ہوں تو وہ اسباب اس کامملوک ہے اپنی چیز کی واپسی کا اختیار ہے اور اگر عرفاً شوہر کی ملک کرتے ہوں تو واپس کرنا

(۱) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة وموت أحد النووجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لايسقط منه شيء بعد ذلك إلابالإبراء. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني، مكتبة زكريا ديوبند قديم ٣٠٣١، حديد ٢/١٧)

وإذا تأكد المهر بما ذكر لايسقط بعد ذلك ..... لأن البدل بعد تأكده لايحتمل السقوط إلا بالإبراء. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديو بند ٢٣٣/٤، كراچي ٢/٣٣)

بدائع الصنائع، كتاب النكاح، بيان مايسقط به كل المهر، مكتبة زكريا ديوبند ١/٢ ٥٥، كراچي ٢٩٥/٢ ـ

عورت کوتو جائز نہیں اور ولی کا واپس کرنار جوع فی الہبہ ہے جواس کا حکم ہے وہی اس کا جوشرائط وموانع اس کے ہیں وہی اس کے اور واپس کرنا مکر وہ ہوگا جوعر فاً دونوں کامملوک کرتے ہوں تو شئے مشترک ہے بغیر تقسیم (\*) والیسی درست نہیں۔(۱) فقط

۲۲ رر پیچ الاول اوسامی (امداد، ص:۳، ۲:۲)

## نکاح کے وقت مہر کی مقدار میں زوجین کے اختلاف کا حکم

سوال (۱۱۲۹):قدیم ۲۹۲/۲ - کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد میں کہ بحالت قیام نکاح زوج اورزوجہ میں تعداد مہر میں اختلاف ہوا زوج کم بیان کرتا ہے اور زوجہ زیادہ بیان کرتی ہے اور دونوں نے اپنے اپنے تائید قول میں گواہ پیش کئے اور زوجہ نے اپنے مہمثل کی تعدادا پنی ظاہر کی ہوئی تعداد ہے بھی زیادہ ثابت کرائی تواس حالت میں کس کا قول صحیح سمجھا جائے؟

#### (\*) البته تقسیم یا تھا یو یعنی باری باری سے منتفع ہونے کا مطالبہ جائز ہے۔ ۱۲ منہ

(٢) جهز ابنة ثم ادعى أن مادفعه لها عارية وقالت هو تمليك أوقال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه ، وقال الأب أو ورثته بعد موته لها عارية فالمعتمد أن القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمر اأن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية وأما إن مشتركا كمصر وشام، فالقول للأب (الدر) وتحته في الشامية: والمعتمد البناء على العرف كماعلمت. (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية، مكتبة زكريا ديوبند ٢٠٧/٤ تا ٩٠٩، كراچي ٣/٢٥١-١٥٧)

الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع: الفصل السادس عشر، مكتبة زكريا ديو بند قدیم ۲/۷۲۱، جدید ۳۹۳/۱.

وفي الفتاوي الخيرية: سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجمه البدل يلزم الوفاء به ..... وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولاينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه بعد الهلاك أو الاستهلاك، والأصل فيه أن المعروف عر فا كالمشروط شرطا. (شامي، كتاب الهبة، مكتبة زكريا ديو بند١/٨٠، كراچي ٦٩٦/٥) ش**بيراحرقاسي عفااللَّدعن**ه

#### **الجواب**:شوہرکا قول معتر ہوگا۔

في الدرالمختار: وإن اختلفا في قدره حال قيام النكاح (إلىٰ قوله) إن أقاما البينة فبينتها مقدمة إن شهد مهر المثل له وبينته مقدمة إن شهد مهرالمثل لها؛ لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر (۱) والتّداعُلم

۴ ررمضان المبارك ٢٢٣ إه(امداد، ٢:٢،ص:٣٣)

# مهرمؤجل کی میعادایسی مجهول ہوکہ اُس کی تعیین نہ ہو سکے توبیہ معجّل سمجھا جائیگا

سے ال (۱۱۳۰): قدیم ۲۹۳/۲ زیدکا نکاح ہندہ کے ساتھ تین برس گزرے جب ہوا اوراولا دبھی پیدا ہوئی اب باہم رجیش ہوئی تو ہندہ کہتی ہے میرانصف مہرمؤجل تھا اور نصف غیرمؤجل تھا اورکوئی مدتت اوروفت مؤجل کانہیں بیان کرتی کہتی ہے کہ مجھ کو ضف مؤجل ادا کر دوتو تمھارے یاس رہونگی ، ور ننہیں رہوں گی ابزیدنے ناکش رخصت کی دائر کی اس حالت میں قاضی کو کیا تھم دینا چاہئے؟ بینوا تو جروا

(١) الدرالمختار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب مسائل الختلاف في المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٤ /٢٩٧، كراچي ٣/٨٤ ١-٩٤٩.

وإن اختلفا أي الزوجان حال قيام النكاح في قدر المهر بأن ادعي أنه تزوجها على ألف وادعت أنه بألفين (إلى قوله) وإن برهنا فبينته أولى حيث يكون القول لها وبينتها أولى حيث يكون القول له لأن بينة من لم يشهد له الظاهر أولى لأنها تثبت الحط والزيادة. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، فصل، دار الكتب العلمية بيروت ١/٨٦٥-٥٣٠)

ولو اختلفا أي الزوجان في قدر المهر نقداً كان أو مكيلا أو موزونا أو دينا .....حكم مهر المثل (إلى قوله) وإن برهنا فللمرأة ظاهر فيما إذا كان مهر المثل شاهدا له أما إذا شهد لها فتقديم بينتها أحد قولين وجزم الشارح وغيره بأن البينة له لأنها تظهر حط الألف عن مهر المثل. (النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٢٦٠/٢ ٢٦١)

مـوسـوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الزواج وآثاره، الفصل السادس، الاختلاف في المهر، مكتبة اشرفية ديوبند ٢٩٩/٨ - ٢٠

شبيراحمه قاسمي عفااللدعنه

#### الجواب:عورت كموافق حكم دينا جائية -

في الدرالمختار: ولها منعه من الوطء (إلى قوله) فكما شرط؛ لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية. (١)

البتہ اگر شوہر ثابت کردے کہ اجل معلوم ہے اور وہ اجل اب تک نہیں آئی تو عورت کے موافق حکم نہ ہوگا گواس صورت میں بھی اگر پچھ غیر موجل ہواس کے لینے تک عورت تسلیم نفس سے عذر کرسکتی ہے۔ (۲) واللہ اعلم (تاریخ بالا)

## ادا ئىگىمىر مىن نىت كى ضرورت

سوال (۱۱۳۱): قد ۲۹۳/۲۹ - زكوة مين تصريح به كداداء زكوة كوفت اگرنيت ندكی موتوجب تك مال قبضه فقير مين باقى رب زكوة كی نيت كرلينا جائز به كسی نے زوجه كومبر دياليكن ديت وقت نيت ندكی تو كيااس پر قياس كر كے قيام مال فی يد ہا تك نيت جائز به اور نيت لاحقه به جسی مهرادا موجائے گايا پھردينا پڑے گا؟

(١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في منع الزوجة نفسها بقبض المهر، مكتبة زكريا ديو بند ٢٩٠/٤.

(۲) وللمرأة منع نفسها من الوطء والسفر حتييوفيها قدرما بين تعجيله من مهرها كلا أو بعضا..... وإن لم يبين قدر المعجل فقدرما يعجل من مثله عرف (ملتقي الأبحر) وتحته في مجمع الأنهر: أي ماحكم به العرف يعني ينظر إلى المسمى والمرأة فإن حكم بتعجيل بعض لها وتأجيل بعض فذاك وهو الصحيح لأن المعروف كالمشروط بخلاف ما إذا شرطا تعجيل الكل إذلا عبرة بالعرف (إلى قوله) وليس لها ذلك المنع لو أجل كله أي المهر (إلى قوله) وقيله وليس لها ذلك المنع لو أجل كله أي المهر (إلى قوله) كتاب النكاح، باب المهر، فصل، دارالكتب العلمية بيروت ٢٦/١ تا ٢٥٥)

تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٧٤/٢ تا ٥٧٦، امدادية ملتان ٢/٥٥١-٥٦٦

البحرالرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديو بند ٣٠٨/٣ تا ٣١٠، كو ئتة ١٧٦/٣ تا ٣٠١، كو ئتة

الجواب: جبدے کے وقت کھونیت نہیں کی تو ظاہر ہے کہ یہ تملیک ہبہ ہوئی ادائے دین نہیں ہوئی اور درمختار کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ ہونے کے بعد مہز نہیں بنتا۔

في باب المهر منه ولو بعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر كقوله لشمع أوحناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا (١) الخ قلت علله بوقوعه هدية ووقوعه هدية يكون بالذكر قضاء وبلا ذكره ديانة فلما لم ينوكونه من المهر وكان كونه مهرا متوقفا على هذه النية ديانة وقع هدية فلا ينقلب مهراً.

یس طوعہ میں مصور و میں طوعہ مھر مصورت صلی مصادہ دیا ہو اور کا تعلیہ عمر میں انقلاب غیر تبرع کی طرف لازم نہیں آتا اسلئے زکو قادا ہوجائے گی اور مہرادانہ ہوگا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

۱۸روسی الاول (امداد،ج:ص:۴۴)

## كيامهر بإقساط اداكرنا اورنان ونفقه ساقط كرناجا تزب

سوال (۱۱۳۲):قدیم۲/۲۹۳- مبلغ دوہزارروپیہ تعدادم ہراگراس شرط پرمقرر کی جادے کہ اخراجات خوردونوش و پوشاک ما ہوار کھر پانچ روپیہادا ہوتے جاویں گے گویا کہ ہرسال میں ساٹھ روپیہادا ہوتے رہیں گے تو تیعیین مہر جائز ہے یاکس طرح سے جائز ہوسکتا ہے؟

السجواب :عبارت سوال کی واضح نہیں تا کل سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سوال کے دو جزومقصود ہیں اوّل یہ کہ مہر کا اداکرنا با قساط متعددہ بحساب پانچ روپیہ ما ہوار قرار پایا ہے دوسرے یہ کہ علاوہ مہر کے جونان ونفقہ واجب ہوتا ہے اس کوسا قط کردیا ہے سواگر یہی مقصود ہے تو جزواوّل کا جواب بیہ ہے کہ یہ شرط جائز ہے کیونکہ حاصل اس کا مہر کا مؤجل ہونا ہے اوراجل کی بیصورت گھری ہے سواس میں کوئی امر مانع جواز نہیں (۲)

(١) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب فيما يرسله إلى الزوجة، مكتبة زكريا ديوبند ٢/٤، ٣٠، كراچي ٣/١٥١-

(٢) قوله تعالى: وَإِنُ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اللي مَيُسَرَةٍ وَاَنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ اِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ. (سورة البقرة: ٢٨٠)

لاخلاف لأحد أن تأجيل المهرإلى غاية معلومة نحو شهر أو سنة صحيح. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الحادى عشر، مكتبة زكريا ديوبند قديم ١٨/١، زكريا جديد ٣٨٥/١) →

دوسرے جزو کا جواب سے ہے کہاس سے نفقہ جو کہ واجب مستقل ہے سا قطانبیں ہوتا کیونکہ وجوب اس کا

"شیئاً فشیئاً" ہے سوجو جزوا بھی واجب نہیں ہوااس کا اسقاط لغوہے؛ البتہ جوایام گزر چکے ہیں ان میں معاف کردینے سے گزشتہ معاف ہوگیا اور آئندہ کے لئے جب عورت مطالبہ کرے گی دینا واجب ہوگا (۱)

→ والحنفية متفقون فيما بينهم على صحة تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهر أوسنة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/٦٦١)

أجاز الفقهاء تأجيل المهر فقال الحنفية يصح كون المهر معجلا أومؤجلا كله أوبعضه إلى أجل قريب أو بعيد أو أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة عملا بالعرف والعادة في كل البلدان الإسلامية؛ ولكن بشرط أن لايشتمل التأجيل على جهالة فاحشة .....وإذا اتفق صراحة على تقسيط المهر عمل به؛ لأن الإتفاق من قبيل الصريح والعرف من قبيل الدلالة والصريح أقوى من الدلالة. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الزواج وآثاره، الفصل السادس، المبحث الأول، سادسا-تعجيل المهر وتأجيله، مكتبة اشرفية ديوبند ١٨/٢٧)

(۱) وذكر الفقيه أبو الليث المختار أن القول قوله في متاع لم يكن واجبا على الزوج كالخف والملاء ة ونحوه وفي متاع كان واجبا عليه كالخمار والدرع ومتاع الليل فليس له أن يحتسب من المهر كذا في محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر، مكتبة زكريا ديوبند قديم ٢٢٢١، حديد ٣٨٨/١)

المرأـة إذا أبرأت الزوج عن النفقة بأن قالت أنت بريء من نفقتي أبدا ماكنت امرأتك فإن لم يفرض القاضي لها النفقة فالبراء ة باطلة لأنها أبرأته قبل الوجوب (إلى قوله) ولو قالت بعد مامكثت أشهرا أبرأتك من نفقة مامضى ومايستقبل يبرأ من نفقة مامضى ويبرأ من نفقة مايستقبل بقدر نفقة شهر ولا يبرأ زيادة على ذلك. (البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبة زكريا ديوبند ٣١٨/٣-٣١، كوئنة ١٨٧/٣)

إبراء الزوجة من النفقة هل يصح ويلزم؟ إن كانت غير مفروضة لايصح لأنه إبراء قبل الوجوب وإن كان القاضي فرضها كل شهركذا وكذا صح في الشهر الأول فقط وكذا لوقالت: أبرأتك من نفقة سنة لايبرأ إلا من شهر إلا أن يكون فرض لها كل سنة كذا لأن القاضي إذا فرض كذا كل شهر فإنما فرض مهما يتجدد الشهر فما لم يتجدد لم يتجدد الفرض، ومالم يتجددالفرض لم تجب نفقة الشهر فلا يصح الإبراء عنها،

اورا گرمنشاء سوال کابیشبہ ہے کہ اسقاط نفقہ ایک شرط فاسد ہے اور عین مہر کی بمقد ار مذکور مشروط ہے اس شرط فاسد کے ساتھ تو شاید بیعیین بھی فاسد ہوتو جواب اس کا بیہ ہے کیعیین مہر مبادلہ مال بمال نہیں اورایسے عقود شرط فاسد سے فاسنزہیں ہوتے بلکہ خودشرط ہی فاسد ہوجاتی ہےاوروہ عقود سیجے رہتے ہیں۔

كما في الدرالمختار: قبل باب الصرف. (١)

۱۲رمضان <u>۲۳۲</u>هه(تتمهاولی،ص:۹۶)

# مقررہ رویئے کے عوض اس کے وزن کے برابر چاندی دینے کا حکم

سوال (۱۱۳۳ ):قدیم۲/۲۹۴ زیدکامهر ملغ نجیس رو پیه ہے اوراس نے ایک یا دوزیور بچیس روپیہ بھر کا مہر میں دیدیاعورت اوراس کے گھر کےلوگ کہتے ہیں جاندی کا نرخ آج کل بہت ارزاں ہے ہم کو پچیس روپید کی جتنی چاندی ملتی ہے اسی قدروزنی زیور ملنا چاہئے اور شوہر کہتا ہے کہ چاندی چاندی کے مقابل برابرسرابر کا حکم رکھتی ہے ہمارا مہرا دا ہو گیا اگر اس سے زیادہ دیں توسود لا زم آئیگا اس صورت میں زید کے ذمہ سے مہرسا قط ہوایا مطابق کہنے زوجہ کے اور دینا پڑیگا؟

#### الجواب: زید کے ذمہ نقد ہے غیر نقداس کے عوض دیناتر اصنی طرفین پر ہے۔ (۲)

→ ولوأبرأته بعد مامضي أشهر عما مضى وعما يستقبل برئ عما مضى وعن شهر. (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبة زكريا ديوبند ١٥٥٥، كوئثة ١٠٥٥)

(١) إن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع ومالا فلا كالقرض (الدر) وتحته في الشامية: أي وما لايكون مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال بغيرمال كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوها أوكان من التبرعات كالهبة والوصية لايفسد بالشرط الفاسد. (الدرالمختار مع الشامي، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مايبطل بالشرط الفاسد، مكتبة زكريا ديوبند ٧/٦٩٤ -٩٩٦ ، كراچي ٥/٠٢٤ - ٢٤١)

(٢) رجل تزوج بالغة و دفع إلى أبيها بمهرها ضيعة فلما بلغها الخبر قالت: لاأرضى بما فعل الأب فهذا على وجهين إما إن كان ذلك فيبلدلم يجز التعارف بدفع الصنيعة بالمهر أوفي بلد جرى التعارف ففي الوجه الأول لم يجر بكراً كانت أو ثيبا وفي الوجه الثاني جاز. (الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، مكتبة زكريا قديم ۳۱۹/۱ (کریا جدید ۱/ ۳۸۵) ←

اورجس شق پر شوہر راضی ہے اس پرعورت راضی نہیں اور جس پرعورت راضی ہے وہ جائز بھی نہیں ہے(ا) اس کئے علم ہے کہ زیورواپس کر لےاور نقذ دے۔واللّٰداعلم شعبان ۲۳۲۹ھ (تتمہاولی ،ص:۹۲)

# مهرفاظمي كي متحقيق

سوال (۱۱۳۴۷):قدیم۲۹۵/۲- کووام مهرشری کهتے بین اس کااصل کیا ہے حضرت فاطمةٌ مهرسكها نگريزي ہے كس قدرتھااوراو قيه كي مقدار كياہے؟

**البيواب** :معلوم نهيں اس اصطلاح کی کيااصل ہے اور مهر حضرت فاطمه کامثل ديگر صاحبز اديوں کے ساڑھے بارہ اوقیہ تھا۔ (۲)

← لوقبض بمهر البالغة ضيعة، فلم ترض إن جرى التعارف بذلك جاز وإلا فلا ولوبكرا. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر، مكتبة زكريا ديوبند ٤/٥١٣، كراچي ٢١٥/٣)

قال في الظهيرية: رجل تزوج امرأة بكرا بالغة على مهر مسمي ودفع إلى أبيها مهرها ضيعة فلما بلغهاالخبر قالت: لاأرضي بما فعل الأب ينظر إن كان في بلدة لم يجر التعارف بدفع الضيعة في المهر لم يجز لأن هذا شراء والبلوغ قاطع للولاية وإن كان في بلدة جرى التعارف بذلك جاز لأن هذا قبض للمهر. (البحرالرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، مكتبة زكريا ديو بند ١٩٥/٣، كوئتة ١١٠/٣)

(١) أحل الله البيع وحرم الربوا. (سورة البقرة: ٢٧٥)

قال أبوبكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، النسخة الهندية ١/٠٩٠، رقم: ٢١٢٧، ف:٢١٧٥)

(٢) عن أبي العجفاء: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغا لوا صدقة النساء فإنها لوكانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أو لاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم: ماعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر ب اورايك اوقيه جإليس درجم كاموتا ہے تو پانچ سودرہم ہوئے (۱) اور درجم كاحساب ايك باريس نے لگايا تھا جارآنه جار پائی کاانگریزی سکہ سے ہوتا ہے تو پانچ سودر ہم کے ۱۳۵ راور کچھ پیسے ہوئے۔

# تتحقيق مهرمؤجل بالموت

**سوال** (۱۱۳۵): قدیم۲/۲۹۵- کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اندریں بابت کہ مسمیٰ زید کا نکاح پانچ چھسال ہوئے مساۃ ہندہ کے ساتھ بعوض دوہزار دین مہر مؤجل ہواتھا مہر کا کوئی جز وپیشگی ادا ہونا بروفت نکاح نہیں قرار پایا تھا بعد نکاح زوجہ ہمیشہ اپنے شوہر کے پاس رہی اوراس کے دوتین بیجے پیدا ہوئے جوفوت ہو گئے۔اب زوجہ بوجہ رنجش با ہمی اپنے والدین کے یہاں بلارضا مندی ا پے شوہر کے چکی گئی ہےاورا پنے عزیزوں کے اغواء سے اپناکل زرمہر طلب کرتی ہے اور شوہر کے یہاں آنے سے انکارکرتی ہے درانحالیکہ شوہراس کے بلانے پر رضا منداوراصراری ہے اب تک کسی قشم کی طلاق وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں زوجہ کا زرمہر طلب کرنا شرعا جائز اور درست ہے یانہیں؟ اورمسماۃ کواستحقاق وصولی زرمہر کا موجودہ صورت میں حاصل ہے یانہیں؟ زید کی برادری کا رواج مہر مؤجل ہی کا ہے اور آج تک سی مسماۃ کوبل طلاق شوہر کی حیات میں مہز ہیں ادا کیا گیا اور نہ کسی نے طلب کیا اور نه ایبارواج ہے؛ البتہ بعد طلاق بالموت وفات شوہرمہر کے لین دین کارواج ہے؟

 → من ثنتي عشرة أوقية. (جامع التزمذي، أبواب النكاح، باب ماجاء في مهورالنساء، النسخة الهندية ١/١١، دارالسلام رقم: ١١١١)

سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ٢٨٧/١، دارالسلام: رقم:

مسند الدارمي، كتاب النكاح، باب: كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، دارالمغني ١٤١١/٣، رقم: ٢٢٤٦-

(١) قال النووي في شرح مسلم: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والمراد أوقية الحجاز، وهي أربعون درهما واستدل أصحابنا بهذا الحديث، على أنه يستحب كون الصداق خمس مأة درهم. (حاشية أبي داؤد، كتاب النكاح، باب الصداق، تحت قوله عليه السلام أكثر من ثنتي عشرة، النسخة الهندية ٢٨٧/١)→

**السجبواب**: موَجل وہ ہے جس میں تا جیل شرط ہوا ورجس میں کوئی شرط نہ ہووہ معجّل ہے گونجیل شرط نہ ہو، پس اگریہ شرط تھہر جاوے کہ طلاق اورموت تک کی مہلت ہے تب موجل ہوگا اورا گریہ شرط نہیں ٹھیری گوریجھی نہیں ٹھیرا کہ پہلے ہی لیں گے تو وہ معجّل ہی ہوگا (۱) غالبًا سائل نے جبیبا کہ طرز عبارت ہے معلوم ہوتا ہے بعجیل کی شرط نہ ٹھیرانے سے مہر کومؤ جل سمجھ لیا ہے سو میچی نہیں ہے۔ (۲)

← حاشية النووي على المسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ١ /٥٥٨ ـ پایج سودرہم کاوزن' ۱۲رماشہ کے تولہ سے' ۱۳۱ر تولہ ۲ ماشہ چاندی ہے اور موجودہ زمانہ کے گراموں کے حساب سے پندرہ سوتیس گرام اور ۹۰۰ رملی گرام چاندی ہوتی ہے، یعنی ڈیڑھ کلوتیس گرام ۹۰۰ رملی گرام چاندی مهر فاظمی ہے،انوارنبو بت۲۵۲ \_

(١) هذا إذا كان المهر معجلا بأن تزوجها على صداق عاجل أوكان مسكوتا عن التعجيل والتأجيل؛ لأن حكم المسكوت حكم المعجل لأن هذا عقد معاوضة فيقضي المساواة من الجانبين والمرأة عينت حق الزوج فيجب أن يعين الزوج حقها وإنما يتعين بالتسليم، فأما إذا كان مؤجلا بأن تزوجها على مهر آجل، فإن لم يذكر الوقت لشيئ من المهر أصلا بأن قال تزوجتك على ألف مؤجلة، فكذلك وإن ذكر وقتا معلوما للمهر فليس لها أن تمنع نفسها. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل: وأما بيان مايجب به المهر، مكتبة زكريا ديوبند٢/٠٥٨، كراچي ٢٨٨/٢)

أجاز الفقهاء تأجيل المهر فقال الحنفية: يصح كون المهر معجلا أومؤجلا كله أو بعضه إلى أجل قريب أوبعيد أو أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة عملا بالعرف والعادة في كل البلدان الإسلامية..... وإذا لم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله عمل بعرف البلد لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وإذالم يكن هناك عرف بالتعجيل أو التأجيل استحق المهر حالا لأن حكم المسكوت حكم المعجل. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الزواج وآثاره، الفصل السادس، المبحث الأول، سادسا تعجيل المهر وتأجيله، مكتبة اشرفية ديوبند ٢٧١/٨)

(٢) وفي الاسبيجا بي: إن المهر معجلا أو مسكوتا عنه يجب حالا لأن النكاح عقد معاوضة. (مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ١/٢٧٥)

فإن كان يعني المهر بشرط التعجيل أو مسكوتا عنه يجب حالا. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٣١١/٣، كوئثة ٣٨٨/١)

اور فقہانے جوتا جیل بالطلاق والموت کو جائز کہاہے(۱) معنی اس کے یہی ہیں کہاس طرح تا جیل کی شرط تحصر جاوے اور اگر شبہ ہو کہ واقعی تا جیل شرط ہی سے ہوتی ہے مگر عرف بمنز لهُ شرط ہی کے ہے اور سوال میں تصريح ہے كہ ہندہ كافعل خلاف رواج ہے بس عرف سے مؤجل بالطلاق والموت ہوجانا چاہئے جسيا شرط سے ہوتا جواب بیرکہاس کا عرف علی الاطلاق ہونا غیرمسلم ہے بیٹر ف اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہم موافقت رہےورندر بخش میں مطالبہ کا بھی عرف ہے پس میرے زد یک شرعاً ہندہ کو استحقاق مطالبہ مہر کا حاصل ہے۔ ١٩رر جب است إه( تتمه ثانيه ص: ٥٦)

## جوعورت مرض کی وجہ سے قابل جماع نہ ہواس کے مہر کا حکم

سوال (۱۱۳۲):قدیم۲/۲۹۲- کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسلمیں کرزیدنے ہندہ سے نکاح کر کے رخصتی کرا کرا ہے مکان میں لایا جب شب خلوت کوارا دہ مجامعت ومصاحبت کا کیا تو مقام دخول کو بالکل ضیق و تنگ ولامعلوم یایا فی زماننا طبیبه قابل میم یاس کرده شده سے تجویز وملاحظه کرایا گیا۔میم مذکورہ نے بعد ملاحظہ کے صاف طور سے کہددیا کہ بیعورت فی الحقیقت عورت ہی نہیں ہے بلکہ مخدشہ ہے اور بیرج ہرگز و ہرآ ئینداصلاح پذیر نہیں ہوسکتا ہے اور بھی ہرگز مرد کے لائق ہی نہیں ہوسکتی ہے پس ایسی صورت میں ہندہ اپنا مہر زید سے پاسکتی ہے یانہیں اور برتقد براوّ ل کس قدر مہر پاسکتی ہےاور برتقد مر دغا وفریب دیدہ و دانستہ ولی ہندہ نے جوشادی کردی زیداپی شادی کا خرچ یاسکتاہے یانہیں؟ بینواتو جروا

(١) إن التأجيل إلى الطلاق أو الموت متفاحش فيجب المال حالا بمقتضي إطلاق العقد والظاهر خلافه لجريان العرف بالتأجيل به وذكر في الخلاصة والبزازية اختلا فا فيه وصحح أنه صحيح. (البحر الرائق، كتاب النكاح، بال المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٣١٠/٣، كوئلة ٣/١٧٨)

الـفتـاوي الهـندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الحادي عشر، مكتبة زكريا ديو بند قديم ١٨/١، جديد ١٨٥١٦

الـفتـاوي البـزازية على هامش الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الثانيعشر في المهر، مكتبة زكريا ديوبند قديم ١٣٢/٤، جديد ١٨٨/١ شبيرا حرقاسي عفا الله عنه

الجواب : في الدرالمختار: باب المهر وخلوة مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء بلامانع حسي وطبعي وشرعي ومن الحسي رتق بفتحتين التلاحم وقرن بالسكون عظم وعفل بفتحتين غدة. الخوفي رد المحتار: قوله: عظم في البحر عن المغرب القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه أما غدة غليظة أولحم أوعظم قوله: عفل بالعين المهملة والفاء. وقوله: غدة بالغين المعجمة أي في خارج الفرج ففي القاموس أنه شيء يخرج من قبل المرء ة شبيهة بالادرة للرجال ٥٥٥/٢. (١)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ محض ایسے امراض کے ہونے سے بینہیں کہ عورت عورت (۲) ندر ہے البته خلوت الیمی عورت کے ساتھ تھکم جماع میں نہیں اس لئے اس خلوت سے پورامہر لا زم نہ آ و ہے گا۔ (۳)

(١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في أحكام الخلوة، مكتبة زكريا ديوبند ٤/٤ ٢٥٠٥، كراچي ٣١١٤.

(٢) القسم الثالث: خاص بالمرأة وهو خمسة أشياء: الرتق، والقرن، والعفل والإفضاء والبخر، فأما الرتق فهوانسداد مدخل الذكر من الفرج فلا يمكن من الجماع سواء كان الانسداد بغدة لحم أوبعظم، وأما القرن فهو شيئ يبرزفيالفرج كقرن الشأة، وأما العفل فهو لحم يبرزفي القبل، والايخلو عن رشح يشبه الأدرة للرجل، القليطة، وهذه الأمراض وجودها الآن نادر. (الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب النكاح، العيوب التي يفسخ بها النكاح، دارالكتب العلمية بيروت ١٨٣/٤)

(m) والخلوق بلا مرضأحد هما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء حتى يجب المهر به كاملا كمايجب بالوطء (إلى قوله)ثم المصنف رحمه الله شرط أن تكون الخلوة بـلا مـانـع مـن الـمـوانـع التي ذكرها لأنه لايتمكن فلا تكون صحيحة والموانع ثلاثة أنواع: حسي، وطبعي وشرعي ..... ومن الموانع لصحة الخلوة أن تكون المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو شعراء. (تبيين الحقائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند ۲/۲ ۵ و تا ۶۸ و ، امدایة ملتان ۲/۲ ۱)

الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني، مكتبة زكريا ديوبند قديم ۳۰۰/۱ جدید ۱/۱۳۷۱

البحرالرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٢٦٦/٣ ٢-٢٦٧

البته اگراس کوطلاق دے گاتو نصف مہر لازم آوے گا (۱) اورا گرزوجین میں سے کوئی مرگیاتو پورا مہر لازم ہوگا۔ (۲)

#### ٢ ارذيقعده اسساھ (تتمه ثانيه، ص:٩٩)

(۱) ويجب نصفه بالطلاق قبل وطء أو خلوة. (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند٤ /٢٣٦، كراچي ١٠٤/٣)

ولزم نصفه بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين . (الفتاوى العالم گيرية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني، مكتبة زكريا ديوبند قديم ٣٠/١، زكريا حديد ٣٧٠/١)

(۲) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني، مكتبة زكريا ديوبند ٣٠٠/١، حديد ٢٠٠/١)

ويتأكد كل المهر بحيث لايحتمل السقوط بأمور: منها الوطء، ومنها موت أحد الزوجين، ومنها الخلوة الصحيحة. (الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب النكاح، أقسام الصداق، دارالكتب العلمية بيروت ١٠٨/٤)

شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

# رساله تعديل أهل الدهر في درجة تقليل المهر

تمهير

تحقيق تقليل مهر

سوال (۱۱۳۷): قدیم۲/۲۹۷- منجانب ریاست جاوره ایک خطرمع مضمون متعلق تجویز انسدا دزیادت مهر بغرض مشاورت آیا جس کا جواب یهاں سے کھا گیا اول خط کی نقل کی جاتی ہے پھر جواب جس میں اس مضمون کا خلاصہ لے لیا گیا ہے نقل کیا جاتا ہے۔

## مضمون خطرياست جاوره

بخدمت مولا نااشرف على صاحب تقانوى دام فيضه السلام عليم!

جاورہ ایک اسلامی ریاست ہے یہاں کے مسلمان حیثیت سے بہت زیادہ مہر باندھتے ہیں جس کووہ کسی طرح ادانہیں کر سکتے یہ ہے اعتدالی ذہبی نقط ُ نظر سے بھی قابل تدارک ہے۔ میری ہدایت کے موافق یہاں کے مفتی صاحب شہر نے منسلکہ تجویز پیش کی ہے اس میں بھی حسب حیثیت صاف حد بندی نہیں اس کئے مکلّف خدمت ہوں کہا گرتجویز میں ترمیم کی گنجائش ہوتو از راہ کرم اصلاح فرما دی جاوے یا شرعی احکام کے تحت میں ایسی تجویز تحریر فیرمائی جائے جس سے مذکورہ ہے اعتدالیوں کا سد باب ہوجاوے ۔ فقط،

الجواب: اس مفصل تجویز کا مجمل حاصل میں ہجھ میں آیا ہے کہ احادیث سے نقلیل مہری مطلوبیت معلوم ہوتی ہے (۱) مگر اس نقلیل کی کوئی خاص حدنہیں بلکہ معیار اس کا سہولت اداء واستطاعت ہے ؟

(\*) اس رسالہ کو رسالہ بالا التشبیہ لا ہل السفاح سے خاص تناسب ہے؛ کیونکہ اولی میں بعض صورتوں میں تکثیر مہر کی ممنوعیت فی صورتوں میں تکثیر مہر کی ممنوعیت فی النکاح کا ثبات مقصود ہے، ۱۲ منہ

(١) عن أبي العجفاء قال: قال عمربن الخطاب: ألا لاتغالوا صدقة النساء فإنها لوكانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أو لاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم لیکن اگر باوجوداس کے کوئی شخص بہت زیادہ مہر کا التزام کرے تو وہ سب واجب ہو جاوے گا (۱) اور حضرت عمرٌ ہے جوبعض روایات میں جالیس اوقیہ سے زائد گھہرانے پر زائد کو بیت المال میں داخل کرنے کی رائے منقول ہے جس سے تحدید معلوم ہوتی ہے سوایک عورت کے محاجہ پر آپ نے اس سے رجوع فر ماليا: "هـذا كـله في الدر المنثور" (٢) غرض تحديد مشروع نهيس پيرسهولت اداء واستطاعت برايك کے اعتبار سے جدا ہے نیز ہرایک کی استطاعت کاعلم بھی نہیں ہوسکتا ان موانع شرعیہ وحسّیہ کے سبب کسی مقدار کا مقرر کرنا قضاءً جائز نہیں کیکن چونکہ مہر کے ایک معتد بہ حصہ کی تقدیم یعنی قبل دخول ادا کرنا بھی واجب يامتحب ہے۔علیٰ اختلاف العلماء

كما في رد المحتار: باب المهر، تحت قول الدرالمختار: ورواية الأقل تحمل على المعجل. (٣)

→ ماعــــمــت رســول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نساء ه و لا أنكح شيئامن بناته على أكثر من ثنتيعشرة أوقية. (جامع الترمذي، أبواب النكاح، باب ماجاء فيمهورالنساء النسخة الهندية ١/١١، دارالسلام رقم: ١١١٤)

سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب الصداق، النسخة الهندية ٢٨٧/١، دارالسلام رقم:٢١٠٦ـ (١) وتجب العشرة إن سماها أو دونها ويجب الأكثر منها إن سمي الأكثر (الدر)وفي الشامية: قوله: ويجب الأكثر أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان. (الدر المختار مع الشامي، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكرياديوبند ٢٣٣/٤، كراچي ١٠٢/٣) مجمع الأنهر، كتاب النكاح، باب المهر، دارالكتب العلمية بيروت ٩/١ ٥٠٠ـ

(٢) عن عبـد الله بـن مـصـعـب قال: قال عمر: لاتزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ماذاك لك.....قال: ولم.....؟ قالت لأن الله يقول (و آتيتم إحداهن قنطارا) الاآية فقال عمرٌ: امرأة أصابت ورجل أخطأ. (الدرالمنثور في التفسير المأثور، سورة النساء، تحت رقم الآية: ٢٠، دارالكتب العلمية بيروت ٢٣٧/٢) (٣)رواية الأقل تحمل على المعجل (الدر) وتحته في الشامية: أي مايدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة وكلها مضعفة

إلاحـديـث"التـمـس ولـو خاتماً من حديد يجب حملها على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لايدخل بها ← اوربعض جگه مقدم ومؤخر کی تنصیف کاعرف بھی ہے اس لئے اگر قضاءً یہ تجویز کر دیا جاوے کہ نصف مہر معجّل بمعنی مقدم اور نصف مؤجل بمعنی مؤخر الی الاجل المشر وطاوالمعروف ہونا جا ہے تواس صورت میں تحدید بھی نہ ہوگی اوراصل مقصود لعنی تقلیل مہر بقدراستطاعت بھی حاصل ہوجاوے گا کیونکہ استطاعت سے زائد کا نصف دینا بھی عادةً متعذر ہے۔اھ

اگر تجویز کا یہی حاصل ہے تو جواباً عرض ہے کہ مقد مات سب صحیح ہیں مگراس میں ایک جز واور قابل اضافہ ہے وہ یہ کہ اگر مہرکثیر کی کسی مقدار کا کسی جماعت میں عام رواج ہوجائے تو تاوقتیکہ رواج نہ بدلے اس وقت تک وہی مقدار کثیر شرعا مہر مثل قرار دی جاوے گی۔اور بہت سے احکام (جیسے اس سے کم پر بعض صور توں میں نکاح کا صحیح نہ ہونا اور بعض میں قابل فنخ ہونا وغیر ذلک) اس مقدار کے ساتھ متعلق رہیں گے البتہ خوداس رواج کا بدلنا ایک درجہ میں پھر بھی مامور بدر ہے گا۔اب اس اضافہ کے بعد تجویز ندکور کے متعلق عرض ہے اوّل کچھروایات کھتا ہوں جن سے مسئلہ کا تعلق ہے پھران کا نتیجہ عرض کروں گا۔

الروايات هذه: الرواية الاولى في الهداية: كتاب الكراهية ولا ينبغي للسلطان أن يعسر على الناس. لقوله عليه السلام: لا تسعروا الحديث ولأن الشمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين (إلى قوله) فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضى. وهذا ظاهر عند أبي حنيفة لأنه لا يرى الحجر على الحر.

→ حتى يقدم شيئا لها تمسكا بمنعه صلى الله عليه وسلم عليّا أن يدخل بفاطمة رضي الله عنه ما حتى يعطيها شيئا فقال: يارسول الله ليس لي شيء فقال" أعطها درعك فأعطاها درعه"رواه أبوداؤد والنسائى، ومعلوم أن الصداق كان أربع مأة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه ابوداؤد، فيحمل المنع المذكور على الندب، أي ندب تقديم شيئ إدخالا للمسرة عليها تألفا لقبها. (شامي، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٢٣١/٤، كراچي ١٠٠١)

وكنذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم. اه (١) في البناية: أي وكذاهو ظاهر عندهما لأنهما وأن رأيا الحجر لكن على حرمعين أوقوم بأعيانهم أما على قوم مجهولين فلا وهاهنا كذلك فلا يصح. اه(٢)

الروا ية الثانية: في روح المعاني: تحت قوله تعالىٰ: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولِي الأمرمنكم وهل يشمل (المعروف) المباح أم لا؟ فيه خلاف فقيل: أنه لا يجب طاعتهم فيه لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله ولا أن يحلل ما حرمه الله تعالى وقيل: تجب أيضًا كما نص عليه الحصكفي وغيره. وقال بعض محققي الشافعية تحت طاعة الإمام في أمره ونهيه مالم يأمر بمحرم. وقال بعضهم: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا فقط بخلاف ما فيه ذلك، فإنه يجب باطنا أيضاً وكذا يقال في المباح: الذي فيه ضرر للمأمور به. اه (٣) قلت: ولهذا الظاهر يجمع بين جميع الأقوال فالوجوب يحمل على الطاهر وعدم الوجوب على الباطن وفيما يضر العامة على الوجوب ظاهراً وباطنا والقواعد تقتضي ترجيح هذا الظاهر والله اعلم.

الرواية الثالثة: في الهداية: كتاب إحياء الموات فصل كري الأنهار فالأول (أي النهر الذي هو غير مملوك لأحد) كريه على السلطان من بيت مال المسلمين ..... فإن لم يكن في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه إحياءً لمصلحة العامة اذهم لايقيمونها بأنفسهم. وفي مثله قال عمرٌ : لو تركتم لبعتم أو لادكم إلا أنه يخرج له من كان يطيقه و يجعل مؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم. اه (م)

<sup>(</sup>١) هداية، كتاب الكراهية، فصل في البيع، مكتبة اشرفية ديو بند ٤٧١/٤-٢٧١.

<sup>(</sup>٢) البناية شرح الهداية، كتاب الكراهية، فصل في البيع، مكتبة اشرفية ديوبند

\_ 7 1 9/17

<sup>(</sup>٣) روح المعاني، سورة النساء، تفسير الآية: ٩٥، مكتبة زكريا ديوبند ٩٧/٤ -

<sup>(</sup>٣) الهدية، كتاب إحياء الموات، فصل في كري الأنهار، مكتبة زكريا اشرفية

ديوبند ٤٨٧/٤ ـ

الرواية الرابعة: وفي الدرالمختار تكبيرات العيدين عن المعراج طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة وفيه بعد أسطر أن أمر الخليفة لايبقى بعد موته أو عزله كما صرح به في الفتاوى الخيرية وبنى عليه أنه لونهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا يبقى نهيه بعد موته والله اعلم اه. (١)

الرواية الخاهسة: في رد المحتار: كتاب الحجر تحت قول الدرالمختار: بل يمنع مفت ماجن وطبيب جاهل ومكار مفلس مانصه أشاربه إلى أنه ليس المرادبه حقيقة الحجر وهو المنع الشرعى الذى يمنع نفوذ التصرف لأن المفتى لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز وكذا الطبيب لو باع الأدوية نفذ فدل على أن المراد المنع الحسي كما في الدرر عن البدائع. اه (٢)

ابروایات پرنتیجکومتفرع کرتا ہوں کہ تجویز فرکور بوجہ جامعیت ورعایت تمام جوانب شرعیہ وعادیہ کے نہایت مستحن ومناسب ہاس وقت اس سے اچھی تجویز میرے ذہن میں حاضر نہیں اور زیادہ سوچنے کی فرصت نہیں مگر اس میں قابل غور ہیا مرہ کہ اس تجویز کی تنفیذ کا درجہ کیا ہوگا اگر قانون لازمی بنانا ہے اس طرح سے کہ اگر متنا کوسین اس کے خلاف معاملہ کریں لیعنی نصف مہر پیشگی نہ دیا جاوے تو اس معاملہ کو باطل اور کا لعدم کہا جاوے اور جر اُنصف مہر کی تقدیم پرمجبور کیا جاوے تب تو شرعا ایسا قانون بنانا جائز نہیں۔

دلیلہ الروایة الاولئ : اگر اس پرشبہ کیا جاوے کہ حاکم مسلم کو گوایسا عام قانون بنانے کا اختیار نہ ہوجس سے حکم شرعی کے تغییر کا ایہا م ہو مگر وقتی طور پر بعض تصرفات مالیہ میں حکم امتناعی دینے کا تواختیار ہے جس کا مکمل قانون کتب فقہ یہ کے کتاب الحجر میں مذکور ہے اور جرکی حقیقت یا لازم بطلان تصرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہاں اسباب ججر نہیں جیسا ظاہر ہے اور اسباب ججرکی صورت میں بعد منع امام بھی تصرف کو باطل نہیں کیا جاتا۔

<sup>(</sup>١) شامي، كتاب الصلاة، باب العيدين، مطلب: تجب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية،

مكتبة زكريا ديوبند ٣/٣٥-٥، كراچي ١٧٢/٢ ـ

<sup>(</sup>٢) شامي، كتاب الحجر، مكتبة زكريا ديو بند ١٧٢/٦، كراچي ١٦٩/٧.

بدائع الصنائع، كتاب الحجر والحبس، مكتبة زكريا ديو بند٦ /١٧٢، كراچي ١٦٩/٧ . شبيراحم قاسي عفا الله عنه

دليله الرواية الخامسة حيث لم يبطل بيع الأدوية وغير ها بعد المنع أيضا. دوسرے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مجور علیہ معین ہوخواہ منفر دہویا جماعت چنانچے روایت اولی میں اس کی بھی تصریح ہے 'فی قوله فإذا فعل ذلک إلىٰ قوله فلا يصح' اور ظاہر ہے كگل تکلم فیہ میں کوئی جماعت بھی معین نہیں مجور علیہ ہمیشہ بدلتے رہیں گےاس لئے حجر کا قاعدہ بھی یہاں جاری نہیں ہوسکتا اورا گریہ شبہ ہو کہ گوزیادت مہر مباح ہے لیکن اگر حاکم مسلم کسی مباح کومنع کر دے محکومین پراطاعت واجب ہوجاتی ہے اور واجب کے ترک پرتعزیر جائز ہے پس تنقید بطور حجر کے نہ ہو حتی کہ زیادت مہریا تا جیل مہر کے التزام کو باطل نہ کیا جاوے کیکن خلاف کرنے پرتعزیر مقرر ہو اور وجوب اطاعت امراء مسلمین آیات واحادیث میں مصرح ہےاور ظاہر ہے کہاس کامحل وہی امر ہے جو فی نفسہ مباح ہے ور نہ وا جب یا حرام میں خو دا مرو نہی شرعی کا فی ہے اس میں او لی الا مر کا کیا دخل؟ اس کا جواب سے ہے کہ اوّل تو خود بیرمسکلہ ذات خلافِ ہے جس میں تحقیق سے ہے کہ اگروہ امراییا ہو کہ اس میں مصلحت عامہ ہےاورخلاف میں ضرر عام اس میں تواطاعت ظاہراً و باطناً واجب ہےاورا گر ایسانہیں تو صرف ظاہراً واجب ہے تا کہ فتنہ نہ ہو باطناً واجب نہیں کیونکہ اپنے ضرر کے التزام کا ہر شخص کوا ختیار ہےاورا گراس سے قطع نظر کر کے اطاعت مطلقہ کو بھی واجب کہا جاوے تب بھی حاکم کوتوالیہا جبری حکم دینا جائز نه هوگا گو بعد حکم اطاعت واجب هوییه سب تفصیل روایت ثانیه میں اوراسی طرح<sup>.</sup> ضررعام کی قیدروایت ثالثہ میں مذکور ہےاور حاکم کے لئے ایسے تھم کے عدم جواز کی تا ئید حدیث مسلم فضائل فاطمه میں صریح ہے۔

عن المسور بن مخزمة في قصة خطبة على بنت أبي جهل قال مَلْكِلَهُ إني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً الحديث. (١)

د کیھئے آپ نے باوجود ناخوش کے حضرت علی گونہی نہیں فرمائی بلکہ اس نہی کوتحریم حلال میں داخل فرمایا اسی طرح حضرت بربری گومغیث سے نکاح کرنے کا باوجودر جمان کے امرنہیں فرمایا بلکہ ان کے اس پوچھنے پر کہ' یا رسول اللّٰہ تأمر نبی'' آپ نے جواب دیا''إنما اشفع"جس پرانھوں نے عذر کیا ''لا حاجۃ لی فیہ''

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة

رضي الله تعالىٰ عنها، النسخة الهندية ٢ / ٠ ٩ ٦، بيت الأفكار الدولية رقم: ٢ ٤ ٤ ٦ ـ

#### اورآپ نے مجبور نہیں فرمایا:

كذا في المشكواة: باب بعد باب المباشرة عن البخاري (١) وأما أمره عَلَيْكُ عبداللَّهُ ۗ و زينبُّ بالنكاح فكان للمصلحة العامة التشريعية في مثل هذا المقام أو هو من خصوصياته عَلَيْكُ في خصوص الواقعة أو كان لمعالجة النخوة وهو من باب إ زالة المنكر. (٢)

(١)عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها فيسكك المدينه يبكي ود موعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوراجعته فقالت: يا رسول الله تأمرني قال: إنما أشفع قالت: لاحاجة لي فيه رواه البخاري. (مشكاة شريف، كتاب النكاح، باب بعد باب المباشرة، النسخة الهندية ٢/٦/٢)

صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم في زوج بريرة، النسخة الهندية ٢/٥٩٥، رقم: ٥٠٨٣، ف:٢٨٣٥.

(۲) واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے آزاد کردہ غلام اور متبنی ہونے کی وجہ سے حضرت زید بٹ اوران کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے عارمحسوں کر کے عذرخواہی فرمائی ،اس پراللہ تعالی سور ہُ احزاب آیت ٣٦ روَمَا كَانَ لِمُؤُمِنِ وَلَا مُؤُمِنَةٍ الأئه، نازل فرماني، تواس پر دونوں راضى موكة اور ثكاح موكميا تفاءاسى كى طرف حضرت نے اشارہ فر مایا ہے۔روح المعاتی میں ہے:

روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ،نزلت في زينب بنت جحش من عمته صلى الله عليه وسلمأميمة بنت عبد المطلب وأخيها عبد الله خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة وقال: إني أريد أزوجك زيدبن حارثة فإني قد رضيته لك فأبت وقالت: يارسول الله لكني الأرضاه لنفسي وأنا أيم قومي وبنت عمتك فلم أكن الأفعل.

وفي رواية أنها قالت: أنا خير منه حسبا ووافقها أخوها عبد الله على ذلك فلما نزلت الآية رضيا وسلما فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً بعد أن جعلت أمرها بيده وساق إليها عشرـة دنانيروستين درهـما مهرا وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا، و خمسين مدا من طعام وثلاثين صاعا من تمر. (روح المعاني، سورة الأحزاب، تفسير الآية: ٣٦، مكتبة زكريا ديوبند٢/٢٦\_

پھراس سب سے قطع نظر کر کے ایسا تھم دائمی نہیں ہوسکتا حاکم کی حیات تک باقی رہے گا پھر باطل موجائے گا اُس کے بعد کے حاکم کوخصوصیت کے ساتھ تجدید کی حاجت موگی 'محما فی الروایة الرابعة'' اورا گریہ شبہ کیا جاوے کہ جب زیادت مہرا یک درجہ میں منکر ہے تو حاکم مسلم کوامر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت میں مخالفت کرنے والے کوسزادینا جائز ہے جبیباعا م منکرات میں اجازت ہے جواب بیہ ہے کہ بیہ منكر درجه معصيت مين نهيل جس پرسزا دينا جائز ہويداييا ہي منكر ہے جبيبا طلاق بلاوجه كه حديث ميں اس كو ابغض فر مایا ہے اور مہر میں تو کوئی ایسالفظ بھی وار دنہیں پھر بھی طلاق پر کوئی سزانہیں اگر کہا جاوے کہ بعض احادیث میں ادائے مہرکی نیت نہ ہونے پرتشبیہ بالزانی کی وعید آئی ہے جس سے اس کا معصیت ہونا معلوم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مقدار زائداز تحل کے لئے عدم نیت عادۃً لازم ہے جواب بیہ ہے کہ وہ وعید تکثیر مہر پر نہیں بلکہ نیت عدم اداء یا عدم نیت اداء پر ہے اور اس کے لئے نہ کثیر ستزم ہے نہ تقلیل مانع دونوں کے ساتھ اس کاشختیق وعدم تحقیق مجتمع ہوسکتا ہے دوسر ہے علت اس وعید کی خداع ہے جبیبااس حدیث کے بعض طرق میں مصرح ہےاور جب منکوحہ کومعلوم ہواوروہ اس پر راضی ہوتو علت نہیں یائی گئی اس کی پوری بحث احقر کے رسالة وتحقيق التشبيه بأهل السفاح لمن لايريد أداء المهر في النكاح" ميل بي إسال كا معصیت موجبہ لاستحقاق العزیر ہونا ثابت نہ ہوا۔ بیسب کلام اُس صورت میں ہے کہ جب اصل تجویز کی تنقید درجه جبر میں ہواورا گرمحض درجه ترغیب ومشورہ میں ہوتو کیچھ مضا نقه نہیں ہرطرح مستحن ہے جبیبا کہ ظاہر ہے اگر شبہ کیا جاوے کہ دیکھئے روایت اولی میں تسعیر جبری کوفی نفسہ ناجائز کہا گیا ہے مگر تعدی فاحش کے وقت جبر کی بھی اجازت دی گئی اسی طرح اگر تقلیل مہر پر جبر کو فی نفسہ ناجائز کہا جاوے مگر جب تکثیر سے تعدی فاحش ہونے لگے تواس میں بھی جبر کی اجازت دی جاوے بلکہ درمختار کتاب الکراہة میں عام غلاء میں ا مام ما لکٹ کا قول وجوب تسعیر کامنقول ہے۔جواب بیہ ہے کہ وہاں عدم تسعیر میں ضررعام ہےاوریہاں تکثیر مہریا عدم تعجیل میں ضرر خاص ہے جس پر زوج و زوجہ راضی ہیں فافتر قااس سے ایک دوسرے شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہا حتکارا قوات میں مخالفت پرتعز پر مشروع ہے۔

كمافي الدرالمختار كتاب الكراهة فإن لم يبع بل خالف أمرالقاضي عزره بما يراه رادعاً له. اه(١)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، مكتبة زكريا ديوبند ٥٧٢/٩، كراچي ٩٩/٦ ٣٩- شميراحمدقاسمي عفاالله عنه

جواب ظاہر ہے کہ اس میں ضررعام ہے اور اگر شبہ کیا جاوے اور غالبًا بیآ خری شبہ ہے کہ امر مجہد فیہ میں حاکم مسلم اگر ایک شق متعین کر و بے تو وہ واجب ہوجاتی ہے اور تقدیم بعض مہر کا وجوب مجہد فیہ ہے جیسا خلاصہ سوال میں مذکور ہوا اور ترک واجب پر تعزیر جائز ہے جواب ہے ہے کہ یہ بعض متعین نہیں خاتم حدید ہے جی بشر طرضائے زوجہ یہ واجب ادا ہوجا تا ہے پس اس سے نصف مہر کے اواء کی تقدیم کا وجوب کیسے ثابت ہوا۔ ولک میں ھندا الحرا لک بلام + فی هذا المقام + والله ولی الأحکام + فی کل حلال وحرام + وأری تسمیة هذه العجالة بتعدیل أهل الدهر + فی درجة تقلیل المهر و تلقیبها بحسن المشاورة + فی استفسار ریاست جاورہ والحمد لله المفضال المنعام علی اتمام المرام وصلی الله تعالیٰ علیٰ نبیه سیّد الأنام ألف ألف صلواة وسلام إلیٰ یوم القیام.

٢/رجب يوم الجمعه عصياه (النورشعبان ١٣٥٢هه ٥٠)

### صاحب فق كاتخليه قبضه ہے

سوال (۱۱۳۸): قدیم ۳/۲ م۳۰ ایک عورت اپنامهرنه لیتی ہے اور نه خاوند کومعاف کرتی ہے الیی حالت میں مرد کیونکر سبکدوش ہوسکتا ہے؟

الجواب : أس كے سامنے كہ كراليى طرح ركھدے كه اگروہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سكے اور وہاں سے ہے جاوے سبكدوش ہوجاوے گا تووہ روپياس عورت كا ضائع ہوجاوے گا شوہر سبكدوش ہوجاوے گا۔ (۱)

(۱) التخلية رفع الموانع بأن يضع المال بين يدي المولى بحيث لومد يده أخذه فحينئ في يعين المبيع وبدل الإجارة وسائر الحقوق. فحينئ في يحكم القاضي بأنه قبضه، وكذا في ثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الحقوق. (شامي، كتاب العتق، باب العتق على جعل، مكتبة زكريا ديوبند ٤٣٤/٤، كوئتة ٤/٨٥٢ البحرالرائق، كتاب العتق، باب العتق على جعل، مكتبة زكريا ديوبند ٤٣٤/٤، كوئتة ٤/٨٥٢ وعتق بالتخلية ومعنى هذاالكلام أن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من قبضه وخلى بينه وبين المال أجبره الحاكم ونزله قابضا بذلك وحكم بعتق العبد قبض أولا وهو تفسير الإجبار في سائر الحقوق (تبين) وفي حاشية الشبلي: قوله: نزله قابضا بذلك أي بالتخلية بينه وبينه بحيث لومد يده أخذه. (تبيين الحقائق مع حاشية الشبلي، كتاب العتق، باب العتق على جعل، مكتبة زكريا ديوبند ١١/٣، ١٩٥١ امدادية ملتان ٩٤/٣)

اورا گر پھرشو ہرنے اٹھالیا تو شو ہرکے پاس امانت رہے گااس میں تصرف شو ہر کو جائز نہ ہوگا۔(۱) (تتمہ ثانی صفحہ ۱۳۵)

## عورت كااپنے تمام حقوق متعلقه شوہر كومعاف كرنے كاحكم

سوال (۱۱۳۹):قدیم ۳/۳/۳۰- اگرعورت بلاجروا کراه محض اپنی خوشی واپنی کسی مصلحت سے اپنے تمام حقوق متعلقہ شوہرا کیک خاص مدت کے لئے یا ہمیشہ کے لئے معاف کر دے یا کوئی خاص حق معاف کردے تو شوہراس سے ان حقوق کے متعلق کیابری ہے؟

الجواب: بی ہاں مگراس عورت کو اُس وقت کے بعد بھی ہروفت تن رجوع ہے۔ (۲)

(۱) لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، رقم القاعدة: ٢٧٠، مكتبة اشرفية ديوبند ص: ١١٠

لايجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الغصب، مطلب فيما يجوز من التصرف الخ، مكتبة زكريا ديوبند ٢٩١/٩)

الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٢٨ ٢٠\_

التصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه (هداية) وتحته في البناية، وهو بترك التصرف. (البناية شرح الهداية، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل الخ، مكتبة اشرفية ديوبند ٢٥١/٨)

(٢) عن عائشة رضي الله عنها، أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها الخ، النسخة الهندية ٧٨٥/٢، رقم: ٢١٠٥، ف: ٢٥١٢)

ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها وإن كان لهاالرجوع في المستقبل. (الأشباء والنظائر، الفن الثالث، مايقبل الإسقاط من الحقوق، مكتبة زكريا ديوبند جديد ٣/٣٥)

ولها أن ترجع إذا وهبت قسمها لأخرى فأفاد جواز الهبة والرجوع، أما الأول فلأن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وأما صحة الرجوع في المستقبل فلأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط. (البحرالرائق، كتاب النكاح، باب القسم، مكتبة زكريا ديوبند ٣٨٤/٣، كوئة ٣/٠٢٠)

اور شوہر پرواجب ہے کہ اس کی اطلاع اس کوکردے کہتم کو ہروفت حق رجوع ہے۔(۱) ۲۵ر جمادی الاخری کے ۳۳ اھ (تتمہ خامسہ ، ۹۸ )

# میت کا مال متر و کہ زیادہ ہوتو عدم عفومہر کوتر جیج ہے

سطول (۱۱۴۰):قديم ۳۰۴۳ - زيد كالنقال هوا، دو بها كي ايك بهن، والده زوجه وارث چھوڑے اور مال بھی اتنا چھوڑا کہ زوجہ کا مہرادا ہونے کے بعد بھی بہت مال باقی رہے گا مگر زید کے بھائی بہن والدہ مہروحصہ ترکہ کی زوجہ سے معافی جاہتے ہیں کچھ دینانہیں جاہتے اس صورت میں معاف کردینا بہترہے یالے لینا؟

. البعبواب : ظاہراً تومعاف كردينا بہتر ہے۔ (٢) ليكن نظر غائر سے لينا افضل ہے كيونكه اس معافی جا ہے کا مبنی حرص ہے جو کہ مذموم ہے۔(٣)

→ والإبراء من صاحب الحق صحيح. (المبسوط للسرخسي، كتاب الإقرار، باب إقرار الوصي والوكيل بالقبض، دارالكتب العلمية بيروت ١٢٩/١٨)

(۱) احقر کوکسی معتبر کتاب کے حوالہ سے کوئی جزئیہ ایسانہیں مل سکا جس میں بیرواضح ہو کہ شوہر کے اوپر عورت کواطلاع کردیناواجب ہوتا ہو۔

(٢) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ.

[سورة البقرة: ٢٨٠] الإبراء في الحكم الغالب له مندوب، قال الخطيب الشربيني: الإبراء مطلوب فوسع

فيه ..... لأنه نوع الإحسان والبرو الصلة لتضمنه إسقاط الحق عن المدين ولولم يكن معسرا. قال الله تعالىٰ: وَإِنُ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ اِنُ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ. [البقرة: ٢/٢٨٠]

الـفـقـه السـلامي وأدلته، الفصل الرابع عشر: الإبراء، المبحث الأول الهدى انثر نيشنل ديوبند ٥/٥ ٢١ ـ

(m) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال. (سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ماجاء في قلب الشيخ، النسخة الهندية ٢/٥٩، دارالسلام رقم: ٢٣٣٩) ←

#### اورمعاف کرنااعانت ہےاُ س مذموم کی ۔ (۱)

رمضان ۲۹ چے(تتمہ خامسہ، ص۲۹۵)

# اسلام قبول کرنے اوراپنی بیٹی کے جہز وغیرہ سے متعلق ایک ہندوعورت کا سوال

سوال (۱۱۲۱): قدیم ۲/۲ مس اہل ہنودہوں اور عرصه آٹھ سال سے بیوہ ہوگئ ہوں اور عرصه آٹھ سال سے بیوہ ہوگئ ہوں اور میں نے اپنی مذہبی رسوم کے موافق اپنی دختر به عمر دس سال کی شادی کردی ہے لیکن ابھی رخصتی (گونا) حسب رواج نہیں ہوااب ہم دونوں کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟

#### الجواب: بوسكة بير-(٢)

سے ال (۱۱۳۲): قدیم ۲/۲۸ ۱۳۰۰ اور مسلمان ہوجانے کی صورت میں میری دختر کی خسرال والے کسی فتم کا عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں؟

البنواب : عدالت كا قانون تو وكلاء سے پوچھیں باقی شریعت كا حكم بیہ ہے كہ مسلمان ہوتے ہى نكاح ٹوٹ جاوےگا۔ (٣)

→ سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب الأمل والأجل، النسخة الهندية، ص: ٢ ٣١، دارالسلام
 رقم: ٤ ٣ ٣ ٤ -

صحيح مسلم ، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، النسخة الهندية ٣٣٥/١، بيت الأفكار الدولية رقم ١٠٤٧ -

(١) والاتعاونو اعلى الإثم والعدوان. (سورة المائدة: ٢)

(٢) إن كفرتم فقد أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة الخ. (تفسير قرطبي سورة الكهف تحت آيت: ٢٩، ٢٩، ٢٥٥/١)

(۳) حضرت ؓ نے بہتی اختری مع حاشیہ ۱۲ اپر بھی اسی کی تائید فرمائی ہے کہ دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کرلیا ، نکاح جاتار ہااب میاں بیوی کی طرح رہنا سہنا درست نہیں ، اور یہاں بھی حضرت ؓ نے یہیں کھا ہے ، کہ مسلمان ہوتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا؛ کیکن حنفیہ کا کوئی قول بعینہ اس طرح دستیاب نہ ہوسکا ؛ البتہ امام شافعی کا قول ملتا ہے ، ہاں البتہ اتنی بات حنفیہ کے یہاں بھی ہے ، کہ ایک کے اسلام لاتے ہی دونوں میں حرمت وطی ثابت ہوجائے گی اور کلی طور پر فرقت دوسرے کے انکار اسلام یا تیاین دارین پر موقوف ہے۔ ب

#### اورخسرال والوں کوکوئی حق دعویٰ کا نہ رہے گا بلکہ اگر لڑکی نابالغ ہوتو ماں ہی کے مسلمان ہونے سے لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاوےگا۔(۱)

#### → جزئيه ملاحظه فرمائے:

وإن كانا مشركين أو مجوسيين فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا فإن أسلم فهما على النكاح وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما لأن المشركة لاتصلح لنكاح المسلم غير أن الإباء إن كان من المرأة يكون فرقة بغير طلاق لأن الفرقة جاء ت من قبلها وهو الإباء من الإسلام والفرقة من قبل المرأة لاتصلح طلاقا؛ لأنهالا تلي الطلاق فيجعل فسخا وإن كان الإباء من الزوج يكون فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يكون فرقة بغير طلاق وهذا كله مذهب أصحابنا، وقال الشافعيُّ: إذا أسلم أحد الزوجين وقعت الفرقة بنفس الإسلام. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، بيان مايرفع حكم النكاح، مكتبة زكريا ديوبند ٢/٤٥٢)

(۱) نابالغ اولا دخیرالا بوین کے تابع ہوتی ہیں؛ لہذا جب ماں مسلمان ہوجائے اورلڑ کی نابالغ ہوتو ماں خیرالا بوین ہونے کی وجہ سے لڑکی بھی مسلمان ہی شار کی جائے گی ؛لہذاا گرنا بالغہ کا اسلام سے بل غیرمسلم کے ساتھ نكاح ہوچكا ہے تووہ نكاح بھی ٹوٹ جائے گا۔

الولدايتبع خير الأبوين ديناً إن اتحدت الدار وتحته في الشامية هذا يتصور من الطرفين في الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاء ت بولد قبل العرض على الآخر والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلهاأو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلماً. (الدر المختار مع الشامي، باب نكاح الكافر، مكتبة زكريا ديوبند ٤/٠٣٠، كراچي ٣٩٦/٣)

فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولـد صغيـر صـار ولده مسلما بإسلامه لأن في جعله تبعا له نظرا له (الهداية) وتحته في فتح القدير: يتحقق من الطرفين، أو بعده في مدة النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما صار ذلك الولد مسلما الخ. (فتح القدير، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك، مكتبة زكريا ديوبند ٣٩٤ ٣٩-٥٩، كوئثة ٣٨٧/٣) شبيراحمه قاسمي عفااللهءنه

سوال (۱۱۴۳): قدیم ۱۸۴۲- اس لڑکی کی شادی میں میں نے مذہبی رسوم کے موافق مبلغ سات سورو پے نفذاور شخمینی پانسورو پے کا جہز دیا ہے جس پرلڑ کی کے سسرال والے اور لڑکی کا شوہر قابض ہیں اور لڑکی کی سسرال سے دوسورو پے کا زیور لڑکی کو پہنایا گیا ہے جو میرے پاس ہے مسلمان ہونے کی صورت میں میں اور میری لڑکی اس سامان سے جو نفذ جہز میں دیا گیا ہے دستبر دار ہو سکتے ہیں؟

الجواب: اگراری بالغ ہے تواس کی دستبرداری جائز ہے اورا گرنابالغ ہے تو نداس کی دستبرداری جائز ہے اور ندال کی جب تک کہار کی بالغ ندہو۔(۱)

#### ۱۲ رصفر ۱۳۸ هه (تتمه خامیه ، ص ۱۳۸)

(١) والإبراء من صاحب الحق صحيح. (المبسوط للسرخسي، كتاب الإقرار، باب إقرار الوصي، دارالكتب العلمية بيروت ١٢٩/١٨)

وصح حطها لكله أو بعضه عنه (الدر) وتحته في الشامية: وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لوصغيرة، ولوكبيرة توقف على إجازتها ولابد من رضاها. (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في حط المهر والإبراء منه، مكتبة زكريا ديوبند \$ / ٢٤٨ ، كراچي ١١٣/٣)

وصح حطها أي المرأة من مهرها لأن المهر في حالة البقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء (إلى قوله) وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح فإن كانت صغيرة فهو باطل وإن كانت كبيرة توقف على إجازتها. (البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر، مكتبة زكريا ديوبند ٢٦٤/ ٢٠٤٠، كوئنة ٣/٥٠)

الـفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل العاشر، مكتبة زكريا قديم ٣١٦/١، حديد ٧/٠٧١.

أما تصرفاته (الصبي المميز) المالية ففيها تفصيل على النحو الآتي ...... تصرفات ضارة بالصغير ضرراً محضاوهي التي يترتب عليها خروج شيئ من ملكه من غير مقابل كالهبة والصدقة والوقف وسائر التبرعات والطلاق، والكفالة بالدين وهذه لاتصح منه بل تقع باطلة ولا تنعقد حتى ولو أجازها الولي أو الوصي لأنهما لايملكان مباشرتها في حق الصغير فلايملكان إجازتها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٧/٩٥)

موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، القسم الثاني: النظريات الفقهية، الفصل الرابع، مكتبة اشرفية ديو بند ١٢٠/١٠ م. شميرا مرقاتي عفا الله عنه

# حكم معافى مهرصغيره بعوض طلاق

سوال (۱۱۳۴): قدیم ۲/۲ م۰۰۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک لڑی جس کی عمر چودہ برس کی ہے اور شو ہراً س کا بالغ ہے لڑکی کے بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہے اور اس کا چچا دوسری جگہ موجود ہے اور والدہ والداً س کے کوئی نہیں ہیں وارث چچاہی ہے وہ لڑکی اپنے ماموں کے یہاں رہتی ہے اگر لڑکی اپنا مہر بخشا چاہے تو کس طرح بخشے اگر اس کا چچانہ منظور کر بے تو وہ کس طرح بخشے شو ہر اس کا اسی مہر بخشنے کی شرط پر طلاق دینا چاہتا ہے؟ بینوا تو جروا

الجبواب: چونکه وه نابالغ ہاں لئے اگر چچا بھی منظور کرے تب بھی مهر معاف نہیں ہوسکتا اگر شو ہر طلاق دیگا تو ہو جاوے گا مگر مہر ساقط نہ ہوگا۔

في الدر المختار: خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت في الأصح كما لو قبلت هي وهي مميزة ولم يلزم المال لأنه تبرع (إلى قوله) وإن شرطه أي الزوج الضمان عليها أي الصغيرة فإن قبلت وهي من أهله بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب طلقت بلا شي لعدم أهلية الغرامة وإن لم تقبل أولم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح زيلعي ولو بلغت وأجازت جاز فتح. وفي رد المحتار: قوله: وإن قبل الأب لأن قبولها شرط وهو لا يحتمل النيابة فتح قوله في الأصح وفي رواية يصح لأنه نفع محض إذ تتخلص من عهدته بلا مال فتح جلد ٢ ، صفحه ٩٣٥. إلى ٩٣٨ (١)

(١) الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الخلع، مطلب في خلع الصغيرة، مكتبة زكريا ديو بند ١١/٥-١١٥ كراچي ٤٥٧/٣ - ٥٩-١-

ولو خلع الأب صغيرته بمالها من صداق أو غيره لايلزم المال عليه ولا عليها لأنه تبرع ولذا لايسقط مهرها وطلقت مجانار جعيا لو بلفظ الطلاق وبائنا لو بلفظ الخلع في الأصح ولو بلغت وأجازت مافعله الأب جاز، ولوقبلت هي المال وهي مميزة وقع اتفاقا مجانا سواء كان أحد العاقدين أباها أو أمها، وفيه إشارة إلى اشتراط كونها من أهل القبول ←

••••••

→ وإلى أنه لاشيء عليهما (إلى قوله) ولوشرط الزوج المال عليها طلقت لوجود الشرط بلاشيء لعدم أهلية الغرامة إن قبلت، وكانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وإلافلا تطلق وإن قبل الأب في الأصح لأن شرط اليمين لايحتمل النيابة. (الدرالمنتقى مع محمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الخلع، قبيل باب الظهار، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٢ ١ ١ ٣-١١)

فتح القدير، كتاب الطلاق، باب الخلع، مكتبة زكريا ديو بند ٢١٢/٤ تا ٢٠٠٠ كو تلة ٦٨/٤ تا ٨٠٠

النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب الخلع، قبيل باب الظهار، مكتبة زكريا ديوبند ٤٤٧-٤٤٦/٢ -

تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الخلع، امداية ملتان ٢٧٣/٢-٢٧٤، مكتبة زكريا ديوبند ١٩٤٣-١٩٧٥ مكتبة زكريا ديوبند ١٩٤٣-١٩٥٥ شبيراحم قاسمي عقاالله عنه



